









www.makiabah.org

حقرت دايا كنج محن رحة الأعليه كامرارا قدس عقب على قدم مجاور ز تعرسي كامينار مايال مي-

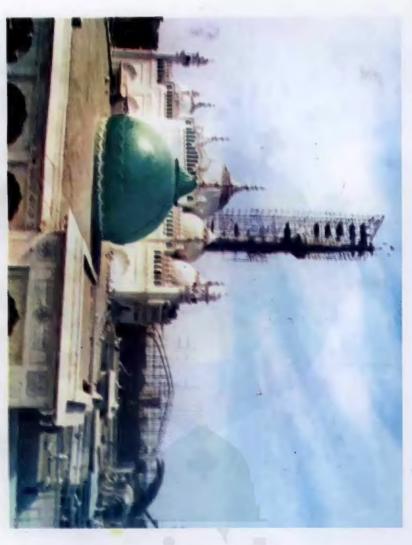

www.maktabah.org



"مرڪز تجليات" جال الذي رحموں كرمنزاندون رات گئتے ہيں۔ www.maktabah.org

حنرت بجور وتة الدّعليه كمزار شريف كمامنه فواجَ اجر مِتَة الدّعليه كالحِرَة اعْكاف.

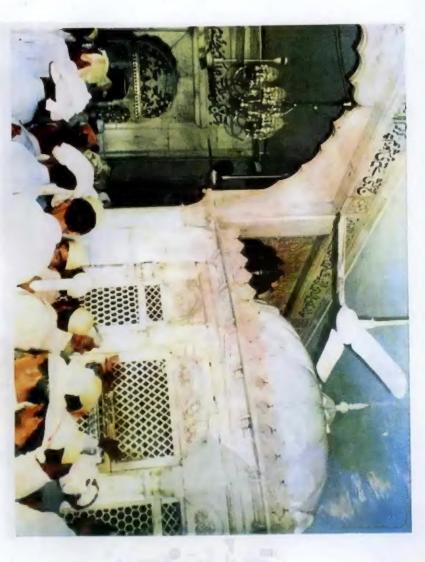

www.makiabah.org

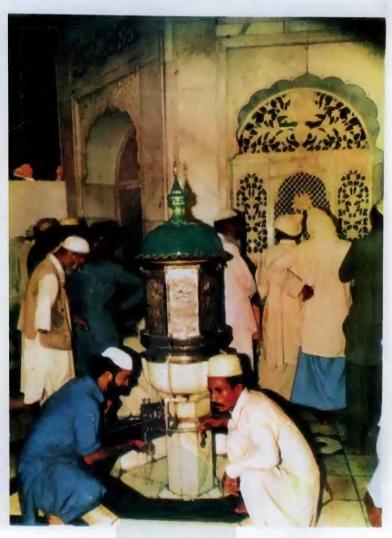

حضرت سیملی ہوری کے مزار نزیف کے قریب جیشعہ فیض۔ یک کوال حضار کی کا میں الدی کے معروبی کے میں کا میں کے میں کی کا میں کا میں کا میں کی کے میں کا میں کی کا میں کا کا میں کا میں کا میں کی کے میں کا می

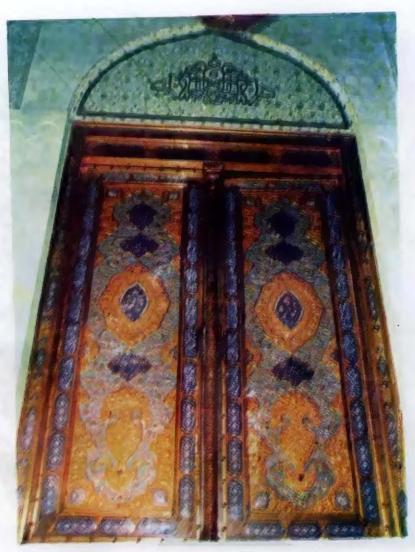

حضرت دا تا گنج بخش رحت الله علیہ کے قدموں کی طرف "باب زری "
www.maktabah.org

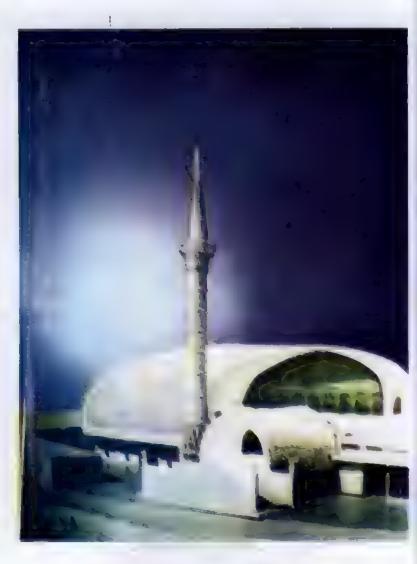

ررتعم معدكا ديزائن،جس كي تعميريه مرور وي سے زائدر قم صرف ہوگا۔

6 20 V 



مُصنف ت علی بن عثمان بجویری داما گنج بخش م حضر سنده می بن عثمان بجویری

> مقدّمه عنر بير فخركرم شاه الازمري يؤنيا

> > متازج

علامه فبالذين وهسه

ضيارام في سم ضيارام لابور-كراچى - پاکتان

### جمله حقوق تجق ناشر محفوظ ہیں

كشف الحجوب نام كتاب قطب زمال سيدعلى بن عثمان الجلالي البجوري المعروف حضرت داتا تنج بخش رحمة اللهعليه حضرت علامه فضل ألدين كوہر مترجم حضرت بيرمحمد كرم شاه الازهري رحمة الله عليه نظرثاني جناب الحاج بشير حسين ناظم زىرنگرانى قارى اشفاق احمرخان تاریخ اشاعت جون2010ء ضياءالقرآن پېلې كيشنز، لا ہور ناشر كيبوثركوؤ TF1 قمت -/250رویے

## ھے ہے ہے ضیارا میں کی مینز میارا میں میں میں مینز

وا تا در بارروڈ ، لا بور ـ 37221953 فیکس: ـ 37238010 ویکس: ـ 042-37238010 ویکس: ـ 042-37225085-37247350 ویکس: ـ 37225085-37247350 فیک نام دو بازار ، لا بور ـ 37225085-37247350 ویکس: ـ 32210212-322011-3263041

## فهرست مضامين

| 149 | تنع تابعين رحمهم الله تعالى       | 7   | مقدمه، حضرت پیرمجر کرم شاه الاز هری |
|-----|-----------------------------------|-----|-------------------------------------|
| 149 | عبيب المجمى                       | 43  | دياچه مفرت دا تاصاحب                |
| 150 | ما لک بن دینار                    | 55  | پېلاباباثبات علم                    |
| 151 | ابوليم حبيب بن سليم الراعي        | 66  | دوسراباباثبات فقر                   |
| 152 | ابوحازم مدنى                      | 79  | تيسرابابتضوف                        |
| 153 | محمد بن واسع                      | 95  | چوتھابابخرقہ پوشی                   |
| 153 | ابوصنيفه نعمان بن ثابت خراز       | 109 | يانچوال بابفقروصفا                  |
| 157 | عبدالله بن مبارك المروزي          | 113 | چھٹابابملامت                        |
| 159 | ابوعلى الفضيل بنءمياض             |     | ساتوال باب                          |
|     | ابو الفيض ذوالنون بن ابراجيم      | 122 | صحابه كرام رضى الله تعالى عنهم      |
| 163 | مصری                              |     | آمھوال ہاب                          |
| 166 | ابواسحاق ابراجيم بن ادهم بن منصور | 129 | ابل بيت رضى الله تعالى عنهم         |
| 168 | بشر بن الحارث الحافي              | 139 | نوال باباہل صفہ                     |
| 169 | ابويز يدطيفور بن عيسىٰ بسطامي     |     | دسوال باب                           |
| 170 | ابوعبدالله الحارث اسدالمحاسبي     | 142 | تابعين رضى الله تعالى عنهم          |
| 172 | ابوسليمان داؤ دنصيرالطائي         | 142 | خواجهاو کیس قرنی                    |
| 173 | الوالحن بن مغلس اسقطى             | 144 | הرم بن حيان<br>م                    |
| 174 | ابوعلى شقيق بن ابراجيم الازدى     | 145 | خواجه حسن ب <i></i> صری             |
|     | ابوسليمان بن عبدالرحمٰن بن عطيه   | 147 | سعيدا بن المسيب                     |
| 175 | الدارائي                          |     | گيارموال باب                        |

| 201 | الوالحن منون بن عبدالله الخواص     | 177  | ابومحفوظ معروف بن فيروز كرخي      |
|-----|------------------------------------|------|-----------------------------------|
| 202 | ابوالفوارس شاه شجاع الكرماني       | 179  | ابوعبدالرحمن حاتم بن علوان الاصم  |
| 203 | عمروبن عثان المكى                  | 178  | الوعبدالله محمد بن ادريس شافعي    |
| 204 | ابومحرسهل بن عبدالله تستري         | 179  | الوعبداللهاحد بن ختبل             |
| 205 | ابوعبدالله محمد بن الفضل اللخي     | 181  | البوالحن احربن الي الحواري        |
| 206 | ابوعبدالله محمر بن على التريذي     | 182  | الوحامداحمه بن نضروبياني          |
| 207 | ابو بكرمحمه بن عمر الوراق          | 184  | الوتراب عسكرابن المحسين كشي       |
| 208 | ابوسعيدا حمد بن عسلى الخراز        | 185  | ابوز کریا کیچیٰ بن معاذ الرازی    |
| 209 | ابوالحسن على بن محمد الاصفهاني     |      | ابوحفص عمروبن سالم النيشا بوري    |
| 209 | ابوالحن محمر بن الملعيل خير النساج | 186  | الحدادي                           |
| 211 | ابوحزه الخراساني                   |      | ابوصالح جمدون بن اجمد بن عمار.    |
| 211 | ابوالعباس احمد بن مسروق            | 188  | القصار .                          |
|     | ابو عبدالله بن احمد بن المنتيل     | 189  | ابوالسرى منصور بن عمار            |
| 212 | المغربي                            | 191  | ابوعبدالله احدين عاصم الانطاكي    |
| 212 | ابوعلی انحس این علی الجرجانی       | 191  | ابومجم عبدالله بن غبيق            |
| 213 | ابومحمه بن الحسين الجريري          |      | ابو القاسم جنيد بن محمد بن الجنيد |
| 214 | ابوالعباس احدين محد بن بل آملي     | 192  | القواريري                         |
| 215 | الوالمغيث الحسين بن منصور الحلاج   | 194  | ابوالحن احمد بن محمد الثوري       |
| 218 | ابواسحاق ابراجيم بن احد الخواص     | 197  | الوعثان سعيد بن التعيل الحيري     |
| 215 | ابوهمزه البغدادي البراز            | 199  | ابوعبدالله احدين يجي بن الجلالي   |
| 219 | ابو بکر محمد بن موکیٰ الواسطی      | 199  | الونكردوم بن احمد                 |
| 220 | ابوبكر بن دلف بن حجد راشبلی        |      | ابو ليعقوب بوسف ابن الحسين        |
| 222 | الوجمر بن جعفر بن نصر خالدي        | 200. | الرازى                            |
|     |                                    |      |                                   |

| منياءالقرآن يبلى كيشنز | 5            |     | كثنالجوب                             |
|------------------------|--------------|-----|--------------------------------------|
| 238                    | فارس         | 222 | ابوعلى بن محمد القاسم الرود بارى     |
| بائیجان، طبرستان       | تبسِتان، آذر | 223 | ابوالعباس قاسم بن المهدى سيارى       |
| 239                    | اوركمس       | 224 | ابوعبدالله محمر بن خفيف              |
| 239                    | کر مان       | 224 | ابوعثان سعيد بن سلام المغر بي        |
| 239                    | خماساك       |     | ابوالقاسم بن ابراتيم بن محمد بن      |
| 240                    | ماوراءالنبر  | 225 | محبود فصيرا بادي                     |
| 241                    | غز نين       | 225 | ابوالحن على بن ابراهيم الحصر ي       |
|                        | چود ہوال باب |     | بارموال باب                          |
| 243 بات 243            | اللقوف       | 227 | متاخرين صوفيا                        |
| 243                    | محاسبيه      | 227 | ابوالعباس احمد بن محمد القصاب        |
| 252                    | تضادب        | 228 | ابوعلى بن حسين محمد الدقاق           |
| 252                    | طيفوربي      | 229 | ابوالحن على بن احمد الخرقاني         |
| 258                    | جنيرب        | 230 | ابوعبدالله محمد بن على               |
| 258                    | توربي        | 230 | ابوسعيد فضل الله بن محمد الميهني     |
| 265                    | سبلير        | 232 | ابوالفصل محمه بن الحسين الحثلي       |
| 285                    | کیہ          |     | ابو القاسم عبدالكريم بن موازن        |
| 323                    | خرازىي       | 233 | تثيرى                                |
| 329                    | خفيفي        | 233 | ابوالعباس احربن محمد الأشقاني        |
| 334                    | سيادىي       | 234 | الوالقاسم بن على بن عبدالله الكركاني |

حلوليه

مخلف ممالك كصوفيا عكرام 238 توباوراس متعلقه امور

238

پندر موال باب

سولهوال باب

342

381

ابواحدالمظفر بن احد بن حدان

تيرجوالباب

شام وعراق

|     | تيسوال باب                                | 395 | محبت اوراك سي متعلقه امور  |
|-----|-------------------------------------------|-----|----------------------------|
|     | قرآن تحکیم کا ننا اور اس سے               | 411 | ستر ہواں بابجودوسخا        |
| 511 | متعلقة امور                               |     | الفارموال باب              |
|     | اكتيسوال باب                              | 421 | بھوک اوراس سے متعلق امور   |
| 519 | شعرسننااوراس سےمتعلقہ امور                | 429 | انيسوال بابمشامِره         |
|     | بتيوال باب                                |     | بيسوال باب                 |
| 522 | ساع اصوات دنغمات                          | 438 | صحبت اوراك سے متعلقہ امور  |
|     | تينتيسوال باب                             | 441 | اكيسوال بابآداب محبت       |
| 526 | E ४ १ ४ ९ ४ १ ४ १ ४ १ ४ १ ४ १ ४ १ ४ १ ४ १ | 446 | بائيسوال بابآداب اقامت     |
|     | چونتيبوال باب                             | 450 | تئيسوال بابآداب سفر        |
| 530 | ساع سے متعلق اختلاف                       | 453 | چوبيسوال باب-آداب طعام     |
|     | پينتيسوال باب                             |     | <u>پي</u> وال باب          |
| 532 | اع میں صوفیاء کے مقامات                   | 456 | چلنے پھرنے کے آداب         |
|     | جهتيوال باب                               |     | چھبيوال باب                |
| 540 | وجد، وجود، تواجد                          | 458 | سفرو حضر میں سونے کے آ داب |
|     | سينتيسوال باب                             |     | ستائيسوال باب              |
| 544 | رقص اوراس ہے متعلق امور                   | 463 | آ داب کلام وخاموشی         |
|     | الزنيسوال باب                             |     | الخائيسوال باب             |
| 545 | چامددری                                   | 468 | آ داب سوال وترک سوال       |
|     | ا فتاليسوال باب                           |     | انتيبوال باب               |
| 547 | آداب اع                                   | 472 | آداب نکاح و تجرد           |
|     |                                           |     |                            |

# بِسْجِ اللهِ الرِّحُلْنِ الرَّحِيَّةِ

اللهم لك الحمد على كبرياءك ولك الشكر على حسن توفيقك وجزيل عطائك والصلوة والسلام على طور التجليات الاحسانية ومهبط الاسرار الرحمانية سيدنا ومولنا محمد و على آله واصحابه واحباء ه الى يوم الدين.

ادارہ ضیاءالقرآن پہلی کیشنز نے قلیل عرصہ میں جوشاندار کامیابیاں حاصل کی ہیں وہ مخص مولا کریم کالطف واحسان ہے۔اس ادارہ کے ایثار پیشیخنص ارا کمین ،فرض شناس اور مختی کارکنوں کی مسائی کوئلیم و حکیم خدا نے شرف قبول ارزانی فرمایا ہے اوراس کی توفیق و دنگیری سے بیادارہ اپنی منزل رفیع کی طرف رواں دواں ہے۔

قلیل مدت میں تغییر ضاء القرآن کی پانچ ضخیم جلدوں کی معیاری کتابت، دیدہ زیب طباعت، خوبصورت جلداور عوام و خاص میں اس تغییر کی بے پناہ پذیرائی کے باعث اس کی بار باراشاعت کوئی معمولی کارنامہ نہیں۔ فتنہ انکار سنت کے رد میں اس فقیر کی تحقیقی کتاب '' سنت خیرالانام علیہ الصلوٰۃ والسلام' کی اشاعت اور کی دیگر علمی اہمیت کی حامل کتب کی طباعت واشاعت، بجرو فیق الہی کیونکر ممکن تھی۔

اب یمی اداره ملت اسلامید کنو جوانو ن اور تن وصدافت کے متلاشیون کی خدمت میں ایک عظیم تخفی پیش کرنے کی سعادت حاصل کررہا ہے اوروہ ہے مخدوم امم سیوعلی بن عثان الجلائی (المعروف داتا تینج بخش) قدر سروالعزیز کی زندہ جاوید اور مایی نازتھنیف" کشف انجو بٹ کا اردو ترجمہ اگر چہ اس صحیفہ رشد و ہدایت کوروز اول سے تبول عام نصیب ہوااور اس کے متعدد فاری ایڈیش شائع ہو بھے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انگریزی، جرشی اور وگرم خربی زبانوں میں اہل علم وفضل نے اس کے ترجمے کئے ہیں۔ ان کے علاوہ اردوز بان

میں بھی ہوے ہوئے اہل قلم نے اس کا ترجمہ کرکے قار کمین کی خدمت میں پیش کیا ہے تاکہ خاص وعام اس چشمہ شیر میں سے اپنی روحانی اورقلبی بیاس بجھا سکیس لیکن کشف الحجو ب کا جوتر جمہ اوارہ ضیاء القرآن پہلی کیشنز شائع کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہے قار کین اس کے مطالعے کے بعد خود میں خاری زبان میں کسی مطالعے کے بعد خود میں خاری زبان میں کسی ہوئی کشف الحجو ب کا کوئی جو ابنہیں ای طرح حضرت علامہ فضل الدین گو ہر صاحب کا یہ اردو ترجمہ بھی اپنی نظیر نہیں رکھتا۔

میں مناسب بھتا ہوں کہ اس کے دیاچہ میں تصوف کی حقیقت اور اس کے مفہوم کو اس طرح بیان کیا جائے کہ ایک عام قاری بھی اس کو باسانی سمجھ کے۔ اس طرح ان اس اعتراضات کا بھی بالاگ اور حقیقت پندانہ تجزیہ کیا جائے جو آج کل فیشن کے طور پر بردی ہے باک، بلکہ بوی ہے درجی سے صوفیائے کرام اور ان کے مسلک پر کئے جاتے ہیں تاکہ شکوک وشہرات کا غیار حیث جائے اور حقیقت کا درخ زیبا بے نقاب ہو جائے۔ اس کے بعد ہم حصرت داتا تیخ بخش سیرعلی ہجو ہری رحمۃ الله علیہ کی سیرت طیبہ کا اختصار سے ذکر کریں گے اور ساتھ ہی آپ کی اس مایہ نازتھ نیف کشف انجو بکی چند خصوصیات کی طرف قارئین کے وجمید ول کر ائیں گے۔

سب سے پہلے ہم لفظ صوفی پر بحث کریں گے کہ اس کا ماخذ اختقاق کیا ہے اور اس فن سے وابستہ لوگ اس کوکس مفہوم ہیں استعمال کرتے ہیں۔

ابور یحان البیرونی (۹۷۳ هـ تا ۱۰۴۸ه هـ) کا نام محتاج تعارف نبیس به بیک وقت ریاضی، طب، فلک، تقادیم اور تاریخ بیس بدطولی رکھتے تھے۔انہوں نے کئی سال ہندوستان میں بسر کئے، سنسکرت بیس مہارت حاصل کی اور یہاں کے تدن اور ندہجی افکار واعمال کا گری نظر ہے مطالعہ کیا۔وہ کہتے ہیں:

 دانش وحکت سے مجت کرنے والا ، سوف کے لفظ کو جب عربی میں ڈھالا گیا تو تحریف کے بعد صوفی ہوگیا کیونکہ یونان میں حکماء کا ایک ایبا گروہ تھا جن کا نظریہ تھا کہ وجود حقیقی صرف علت اولی ہے کیونکہ وہی ماسوئ سے متعنی ہے۔ باتی سب اس کے محتاج ہیں اس لئے موجود حقیقی خیس بلکہ خیالی ہے۔ کیونکہ مسلمانوں میں بھی بعض حضرات کا عقیدہ بظاہران سے قریب ہے، ای مناسبت سے انہیں مسلمانوں میں بھی بعض حضرات کا عقیدہ بظاہران سے قریب ہے، ای مناسبت سے انہیں بھی صوفی کہا گیا۔''

لیکن البیرونی کی بیدرائے قابل اعتنائیس چونکہ بینانی کتب کے جربی تراجم کا سلسلہ تیسری صدی ججری کے نصف کے لگ بھگ شروع جوااور اہل عرب کے ہاں صوفی کا لفظ اس سے بہت پہلے مستعمل ہوتا تھا۔ جو صاحب سب سے پہلے صوفی کے لقب سے ملقب جوئے وہ ابوالہا شم الکونی تھے جن کی وفات 150 ھے ش جو کی قرن نہیں۔ البیرونی ، اپ اس ایک سوسال پہلے۔ اس لئے البیرونی کی رائے میں کوئی وزن نہیں۔ البیرونی ، اپ اس ایک سوسال پہلے۔ اس لئے البیرونی کی رائے میں کوئی وزن نہیں۔ البیرونی ، اپ اس رویہ پراس لئے مصر ہیں کہ اگر اس کے علاوہ صوفی کا کوئی اور مادہ احتقاق مانا جائے تو اس میں حکمت ومعرفت کی نسبت مفقو دہ وجائے گی اور بیلفظ می تقدلی کو تو برقر ار رکھا، کیکن انہیں بی خیال نہ آیا کہ اس طرح وہ اسلامی صوفی کے لفظ کی تقدلی کو تو برقر ار رکھا، کیکن انہیں بی خیال نہ آیا کہ اس طرح وہ اسلامی تصوف کو یونانی علوم کاریزہ چین ثابت کررہے ہیں ، وواقعہ کے بھی فروتر۔ اس لئے البیرونی کے اس جو واقعہ کے بھی خلاف ہے اور تصوف کے مقام سے بھی فروتر۔ اس لئے البیرونی کے اس تول کوتمام مسلم محققین نے ردکردیا، البتہ یورپ کے مشتر قین میں سے انہیں گی لوگ اپ قول کوتمام مسلم محققین نے ردکردیا، البتہ یورپ کے مشتر قین میں سے انہیں گی لوگ اپ

بعض کے نزدیک صوفی، صفا سے ماخوذ ہے کیونکہ بیدلوگ ظاہر اور باطن دونوں کی صفائی اور پاکس دونوں کی صفائی اور پاکیزگی کا بیحدا ہتمام فرماتے تھے، اس لئے ان کوصوفی کہا جانے لگا لیکن صرف کے قواعداس کی اجازت نہیں دیتے۔اگر صفا کی طرف نسبت کو کھوظ رکھنا ہوتا تو انہیں صوفی کے جائے صفوی کہا جاتا۔اهمتقات لغوی کے قواعد کونظر انداز کرنا درست نہیں۔

بعض علاء نے صف کوصوئی کا ماخذ قرار دیا ہے کیونکہ جہاد اصغر ہو یا جہاد اکبر، یہ لوگ

ہیشہ صف اول میں ظاہری اور باطنی دشمنوں کے سامنے سید بیر ہوتے ہیں لیکن قواعد اھتقاق

اس قول کی بھی تغلیط کرتے ہیں۔ صف کی نسبت سے آئیس صفی کہلانا چاہئے تھانہ کہ صوئی۔

بعض حفرات کا خیال ہے کہ اصحاب صفہ کی نسبت سے آئیس صوئی کہا جا تا ہے۔ کیونکہ

وہ حفرات دنیا کے علائق سے اپ آپ کوآزاد کر کے دن رات ذکر البی اوراطاعت رسالت

پناہی میں سرگرم رہے تھے اور فقر و درویثی کی زندگی بسر کرنے والے لوگوں نے بھی دنیا کی

لذتوں، آسائٹوں اور دلچ پیوں کو طلاق دے دی ہے اور صرف رضائے البی کے حصول کے

لیک شب وروز سرگردال رہتے ہیں اس لئے آئیس اصحاب صفہ سے خصوصی نسبت ہوتی ہوتی ہے لیکن قواعد اھتقاق اس کی

سے آئیس صوفی کہا گیا۔ بظاہر تو بیوجہ بڑی معقول معلوم ہوتی ہے لیکن قواعد اھتقاق اس کی

اجازت بھی نہیں دیتے۔ اگر آئیس صفہ سے نسبت ہوتی تو صفوی کہا جا تا۔

بعض محققین نے اس کی وجہ سمید بدیان کی ہے کہ بدلوگ صوف کالباس پہنتے تھا اس سے صوفی کالفظ بنا ہے۔ قواعد کے لحاظ سے تو یہ نسبت درست ہے، کیکن ضروری نہیں کہ ہر صوف کا لباس پہنے۔ بڑے بڑے جلیل القدر اصفیاء ایسے گزرے ہیں جوصوف کالباس نہیں بہنتے تھے۔

ا مام ابوالقاسم تشیری رحمة الله علیه مختلف آرا نقل کرنے کے بعد اپنی رائے کا اظہار یوں کرتے ہیں:

'' لایشهد هذا الاسم اشتقاق من جهة العربیة والقیاس والظاهرانه لقب'' ''صوفی کےلفظ کاماخذ اشتقاق عربیت کےلحاظ سے اور تواعد وصرف کی رو سے معلوم نہیں ہوتا۔سیدھی صاف بات بیہ کے ریبال فن کالقب ہے۔''

علامها بن خلدون نے بھی امام تشری رحمة الله علیه کی اس رائے کو پهند کیا۔

صوفی کے لفظ کی لغوی تحقیق کے بعکداب ہم اصل مقصد کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ تضوف کا مفہوم کیا ہے؟ علامہ ابن خلدون اپنے مقدمہ میں علم التصوف کے باب میں اس

ک توضیح کرتے ہوئے رقمطراز ہیں:

أصل النصوف العكوف على العبادة والانقطاع إلى الله تعالى والإعراض عن زخرف الدنيا وزينتها والزهد فيما يقبل إليه الجمهور من لذة ومال وجاه..... وكان ذالك عاما في الصحابة والسلف.

'' تصوف کامعنی ہے عبادت پر ہمیشہ پابندی کرنا۔ الله تعالی کی طرف ہمہ تن متوجہ ہونا۔ ونیا کے ذیب وزینت کی طرف سے روگردانی کرنا۔ لذت مال اور جاہ جس کی طرف مام لوگ متوجہ ہیں اس سے کنارہ کش ہونا۔ بیطریقہ صحابہ کرام اور سلف الصالحین میں عام مروج تھا۔''

ا کشر حفرات تصوف کی تعریف میں اخلاقی پہلوکی طرف زیادہ توجہ کرتے ہیں اوریہ نظریہ حلقہ صوفیاء میں بھی مقبول ہے۔ اس نظریہ کے مطابق جن حضرات نے تصوف کی تعریف کی ہے، ان میں سے چندنمونے پیش خدمت ہیں:

ابو بمرالکتانی (التوفی ۲۳۳ هه) فرماتے ہیں:

التصوف خلق ومن زاد علیک فی الحلق فقد زاد علیک فی الصفاء "'تصوف خلق کانام ہے جوخلق میں تجھے برتر ہوگاوہ صفائی میں بھی تجھے سے بڑھا ہوا ہوگا۔"

ابو محمد الجريري (التوفى ااسم ) سے كى نے تصوف كے بارے بيس بوچھا۔ آپ نے فرمایا:

الدخول فی کل خلق سنی والمخروج من کل خلق دنی
"هراعلی اورعمه خلق میں داخل ہونا اور ہررڈیل عادت ہے باہر نکلنا تصوف ہے۔"
ابوالحسین النوری تصوف کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں:
لیس التصوف رسما و علما ولکنه خلق
"د تصوف ندر ہم ہے، نظم بلکہ پیغائی کا نام ہے۔"

دوسرےمقام پرانی کاارشادہے:

التصوف: الحرية والكرم وترك التكلف والسخاء

'' تصوف، حريت، كرم، بِ تَكلفي اور سخاوت كا دوسرانام ب\_''

اگر چہ اخلاتی نظر نے تصوف کی یہ تعریف شرق وغرب میں مشہور بھی ہے اور مقبول بھی ۔ اگر چہ اخلاق نظر کے تعریف نہیں کہا جا سکتا۔ بہت سے لوگ جو مکارم اخلاق میں اپنی نظیر نہیں رکھتے انہیں صوفی نہیں کہا جا سکتا۔ یہ بات مسلم ہے کہ تصوف کی بنیاد اخلاق کر یہہ پر ہے اور صوفی کے لئے ناگز برہے کہ وہ مکارم اخلاق سے متصف ہو، کیکن اسے تصوف کا حقیقی مفہوم نہیں قرار دیا جا سکتا۔

تصوف کی تعریف میں دوسرا نقط نظریہ ہے کہ اس کا معنی زہد ہے لینی دنیا اور دنیا کی زیب وزینت اور لذات سے کلایت کنارہ کئی ، یہ بجا کہ صوفی کا دل دنیا ہے بیزار ہوتا ہے لیکن بی حقیقت بھی اپنی جگہ سلم ہے کہ زہر وتقشف اور چیز ہے اور تصوف اور چیز ہے بعض لوگوں نے عبادت گر ارکوصوفی کہا ہے، لیکن ان کا بی تول بھی حقیقت سے بہت دور ہے۔ ایک ٹی چربھی اسے صوفی نہیں کہا جا تا۔

ابن سینانے اپنی کتاب ' الاشارات ' میں بڑی وضاحت سے زاہد، عابداور صوفی میں جوفرق ہے، اسے بیان کیا ہے۔ لکھتے ہیں:

'' جو خص دنیا اور اس کی لذتوں سے منہ موڑ لے اسے زاہد کہتے ہیں۔ جو مخص ہر لمحہ عبادت میں مصردف رہےاہے عابد کہتے ہیں

"والمنصرف بفكره إلى القدس الجبروت مستديما لشروق نور الحق في سره يخص باسم العارف"

'' اور جو شخص ہمیشہ اپنی فکر کوقد س جروت کی طرف متوجہ رکھتا ہے اور ہر کھلھ اپنے باطن میں نور دخت کی تابانی کا آرز ومند ہوتا ہے اے عارف کہتے ہیں'۔ گویا ابن سینا کے فزد یک عارف ہی صونی کہلانے کا مستحق ہے۔ زاہداور عابد، زہدوعبادت کواس لئے اختیار کرتے ہیں کہ انہیں دوز خ سے نجات ملے اور نجم جنت کی سرمدی مسرتیں انہیں نفیب ہوں۔ صوفی بھی دنیا کی زیغوں اور لذتوں سے دامن کش رہتا ہے اور ہمہ وقت مصروف عبادت رہتا ہے، کیکن اس کے چیش نظر کوئی خوف یا طمع نہیں ہوتا وہ فقط اس لئے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے کہ وہ اس کا محبوب ومطلوب ہاور ہرقتم کی عبادت و نیاز مندی کا مستحق ہے۔

حفرت رابعہ بھریدرضی الله تعالیٰ عنہا کا بیارشاداس حقیقت کو واضح کرنے کے لئے کا فی ہے۔ ایک روز انہوں نے بارگاہ الہی میں یوں عرض کیا:

اللهم إن كنت أعبدك خوفا من نارك فألقني فيها

''اے الله! اگریس تیری عبادت آتش دوزخ کے خوف سے کرتی ہوں تو مجھے اس میں ونک دے''۔

وإن كنت اعبدك طمعا في جنتك فأحرمنيها

"اور اگر میں جنت کے لا کی کے لئے تیری جناب میں سر بنج در ہتی ہوں تو مجھے اس جنت سے محروم کردئ'۔

وإن كنت أعبدك لوجهك الكريم فلا تحرمني من رؤيته

"اورا گریس صرف تیری ذات کے لئے تیری عبادت کرتی ہوں تواے میرے مجوب!

جھائے شرف دیدارے مروم ندر کھو۔"

معلوم ہوا کہ تصوف نہ صرف اخلاق حسنہ کا نام ہے، نہ صرف دنیا کی لذتوں اور مسرتوں سے کنارہ کشی کا نام ہے اور نہ صرف شب وروز مصروف عبادت رہنے کا نام ہے، اگر چہوہ ان تمام چیز دل کوشامل ہے لیکن وہ ان کے ماسو! کوئی اور چیز ہے۔

اس لئے ابھی ہمیں تصوف کی ایس تعریف کی ضرورت ہے جس ہے اس کی حقیقت تک رسائی حاصل ہوجائے۔

الوسعيد الحزاز رحمة الله عليه (المتوفى ٢٦٨ هـ) ي صوفى"ك بارے مل يوجها

#### گيا-آپنفرمايا:

من صفی ربه قلبه فامتلا قلبه نورا و من دخل فی عین اللذة بذكر الله "دلیم الله من صفی ربه قلبه فامتلا قلبه نورا و من دخل فی عین اللذة بذكر الله سے لبریز موجائے اور جو شخص ذكر اللي شروع كرتے ہى لذت وسرور ش كھوجائے "۔

حضرت جنيد بغدادى رحمة الله علي تصوف ك تعريف ان الفاظين بيان كرتے بين: التصوف: هو أن يميت الحق عنك ويحييك به

'' تصوف یہ ہے کہ الله تعالیٰ تجھے تیری ذات سے فنا کر دے اور اپنی ذات کے ساتھ تجھے زندہ کر دے ۔''

ابو بكرالكتاني كى تعريف ايجاز اورجامعيت كاشامكار ب، ووفر مات ين

التصوف: صفاء و مشاهدة

'' تصوف صفاء معنی تز کیدا ورمشامده کا نام ہے'۔

ان دومیں ہے پہلی بات (صفا) سبب ہے اور دوسری بات (مشاہدہ) غایت اور مدعا ہے۔ یہ تعریف بڑی جامع ہے۔اس میں سالک کی منزل کا بھی ذکر ہے اور اس راستہ کا بھی جوسالک کواس منزل تک لے جاتا ہے۔

ججة الاسلام امام غزالى رحمة الله عليه نے احیاءالعلوم میں اس حقیقت کو ذراتفصیل ہے بیان فرمایا ہے۔ لکھتے ہیں:

الطريق: تقديم المجاهدة ومحو الصفات المذمومة وقطع العلائق كلها والإقبال بكل الهمة على الله تعالى ومهما حصل ذالك كان الله المتولى لقلب عبده المتكفل له بتنويره بأنوار العلم

''اس منزل کا راستہ بیہ ہے کہ پہلے مجاہدہ کرے۔ صفات مذمومہ کو مٹائے۔تمام تعلقات کوتوڑ ڈالے اور پوری طرح الله تعالیٰ کی ذات کی طرف متوجہ ہوجائے۔ جب بیہ سعادت حاصل ہوجاتی ہے تو الله تعالیٰ اپنے بندے کے دل کا متولی بن جاتا ہے اورعلم کے انوارے اس کومنور کرنے کا ذمہ دار بن جاتا ہے'۔

یہ ہے تصوف کا وہ منہوم جس کو اولیائے اللہ اپنا مقصد حیات بناتے ہیں۔ان کی ساری زندگی صفا اور تزکیہ کے تفضن مرحلوں کو صدق ول سے طے کرنے کے لئے وقف رہتی ہے تاکہ آخر کا روہ مشاہدہ کی منزل میں خیمہ زن ہونے کی سعادت حاصل کریں۔اس طرح وہ انسانیت کے اس مقام رفیع کو پالیتے ہیں جہال' نفخت فید من روحی'' کا سرنہاں عیال ہوتا ہے اور وہ فلیف فی الارض کی مند جلیل پر متمکن ہوتا ہے۔

اس تصوف پرجس کے لغوی اور اصطلاحی مفہوم کی تقریح آپ بھی پڑھ ہے جیں گرشتہ زمانہ میں بھی اور آئ بھی ، اپنوں نے بھی اور برگانوں نے بھی ، بدخیتی سے یا غلط بہی کے باعث بڑی ہے۔ اور آئ اس تحریک سے طعن و تشنیع کے تیروں کا مینہ برسایا ہے۔ اور آئ اس تحریک میں مزید شدت پیدا ہوتی جا رہی ہے۔ یہاں تک کہ عدل و تحقیق کا وائن بھی بسا او قات ہاتھ سے چھوٹ جا تا ہے۔ اس حالیہ شدت کی وجہ یہ بھی ہو گئی ہے کہ مادی لذتوں کی طرف رجان ورز بروز بڑھتا جارہا ہے ، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جولوگ تصوف کے علم بردار بے بیٹے بیں ان میں سے بعض ایے بھی ہیں جو باعث رسوائی اسلاف بیں یا اسلام کی نشاق ٹانیے کے آثار کود کھے کر ابلیسی تو تیں ہراساں ہیں اور وہ مسلمانوں کو اس چشمہ حیات سے بدخل اور متنظر کرنے کا قبل از وقت پروگرام بنارہی ہیں تا کہ مسلمان اس بیداری سے پوری طرح فائدہ کرنے کا قبل نہ رہیں۔ وجہ بھی بھی ہو، جمیں حقیقت پندی سے کام لیتے ہوئے ان اعتراضات کا جائزہ لینا چاہئے۔ انہوں نے اگر کی واقعی خامی کی نشاندہ کی کے تو اس کے ازالہ کی طرف متوجہ ہونا چاہئے اور اگر انہوں نے غلط اعتراضات کے ہیں تو ان کا مسکت از الہ کی طرف متوجہ ہونا چاہئے اور اگر انہوں نے غلط اعتراضات کے ہیں تو ان کا مسکت جو اب دینا چاہئے۔

ایک بات میں ابتدائی میں صاف طور پر کہددینا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس سے انکارنہیں کے موفیا کی صفوں میں ایسے لوگ بھی درآئے ہیں جو بظاہر عابد و زامدنظر آتے ہیں لیکن دراصل اپنے زمدوعبادت کوحصول مال و جاہ کا ذریعہ بنائے ہوئے ہیں لیکن مجھے بیتو ہتا ہے

انسانی زندگی کا کون ساشعبہ ایسا ہے جہاں میکالی بھیٹریں موجود نہیں۔علاء، اطباء، قضاۃ، شہارہ صنعت کار، سب جگہوں پر ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنے طبقہ کے لئے ننگ و عار کا باعث ہیں ۔لیکن اگران کے وجود سے بیچے اور راستیاز لوگوں کی افادیت کم نہیں ہوئی تو جعلی صوفیوں کے ہتھکنڈوں سے بھی صوفیائے کرام کی عظمت پر حرف نہیں آسکتا، ہم جن صوفیا کے بارے بی کلام کریں گے وہ وہ لوگ ہیں جو تی معنوں میں اس لقب کے اہل ہیں۔ یہ بارے بیل اعتراض

تصوف پرسب سے بڑا اعتراض یہ کیا جاتا رہا ہے اور اب بھی کیا جارہا ہے کہ اس کا ماخذ کتاب الله اور سنت رسول الله سلی این بیس ، بلکہ یہ ایک اجبنی چیز ہے جے اسلام میں زبردی ٹھونس دیا گیا ہے۔ لیکن جب ان معترضین سے اس اجبنی مصدر اور منبع کے بارے میں استفسار کیا جاتا ہے تو بھانت بھانت کی بولیاں سننے میں آتی ہیں اور انسان تصویر چرت میں استفسار کیا جاتا ہے کہ تصوف کے کس معترض کی بات کو وقع اور وزنی سمجھا جائے اور کے لا کین مجھ کرنظر انداز کر دیا جائے۔ ان معترض کی بات کو وقع اور وزنی سمجھا جائے اور کے لا کین مجھ کرنظر انداز کر دیا جائے۔ ان معترض کی بات کو وقع اور کی ایک منج پر متحد نہ ہونا کی ایک منج کی کہا ہی اختلاف اور کی ایک منج پر متحد نہ ہونا میں ان کے اس قول کے بطلان کے لئے کافی ہے لیکن کھر بھی ہم تمام اتو ال کا ایک ایک کرکرتے ہیں اور اس کا علمی تجزیہ قار کین کرام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں ، وہ خود میں می من و باطل میں امتیاز کر لیں گے۔

معترضین کا ایک طبقہ جس میں منتخرقین کے جید علاء بھی شامل ہیں، یہ کہتا ہے کہ تصوف کا ماخذ ہندووں کے وید ہیں وہ بڑے ولاق سے دعویٰ کرتا ہے کہ تصوف میں چلہ کشی، ریاضت وغیرہ کے سارے طریقے ہندو جو گیوں اور ساوھوؤں سے مستعار لئے گئے ہیں۔ اس طبقہ کے سرخیل ہارٹن (Horton) بلوشیٹ (Blochet) اور میسی نان (Massignon) ہیں۔ یہ لوگ بڑی بڑی سری کتابوں کے مصنف ہیں اور بڑے محقق اور مرقق شار ہوتے ہیں۔ معلوم نہیں ان صاحبان کو اس بے مقصد تکلف کی ضرورت کیوں محسول ہوئی۔ کیا آئیس معلوم نہیں کہ مسلمان صوفیا کے ہاوی ور ہبر نی کریم سائھا آئی نے عار حراشیں ہوئی۔ کیا آئیس معلوم نہیں کہ مسلمان صوفیا کے ہاوی ور بسر نی کریم سائھا آئی نے عار حراشیں

چلہ کئی کی تھی اور ذکر الہی پر مداومت کے متعدد احکام قرآن کریم اور احادیث نبوی میں بھر احت موجود ہیں اور بیسب اس وقت ان کومیسر تھا جبکہ ہندوک کی تہذیب وتدن کے بارے میں جزیرہ عرب کے باشندوں کوسطی قتم کی معلومات بھی میسر نہتھیں۔ اس لئے صوفیائے کرام کی ریاضتوں اور چلہ کشیوں کو ہندو جو گیوں کی طرف منسوب کرنا لغویت کی انتہا ہے۔ مزید برآل دونوں ریاضتوں کے مقاصد میں بعد المشر قین ہے۔

دوسراطقدان معرضین کا ہے جو مسلمانوں کے زہد و تبتل کو بدھ مت ہے ماخوذ سیجھتے ہوئے۔ گولڈز بہر (O'Leary) اور اولیری (O'Leary) کے پایہ کے مستشرق بھی سے می گولڈز بہر (Goldziher) کے پایہ کے مستشرق بھی سے ہوئے نہیں تھکتے کہ صوفیا کا دنیا سے قطع تعلق در حقیقت گوتم بدھ کی تقلید ہے جس طرح اس نے تخت و تاج کورک کر کے فقر و فاقہ کی زندگی افقیار کر کی تھی ای طرح مسلمان صوفیا نے بھی اپنے گھروں کے داحت و آرام کورک کر کے جنگلوں اور پہاڑوں کے عاروں بیس آگر بسیرا کیا ۔ لیکن اتنا بڑا الزام لگانے سے پہلے ان حضرات نے بیغور کرنے کی زحمت پر داشت نہیں کی کہ گوتم بدھ ضدا کے وجود کا منگر ہے ۔ وہ نفس انسانی ہی کوسب پچھ خیال کرتا ہو اس کے برعش مسلمان اللہ تعالی کی فات اور اس کی وصدا نیت پر پختہ ایمان رکھتے ہیں اور بیر یاضتیں مقصود بالذات نہیں ، بلکہ بارگاہ اللی میں شرف باریا بی حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہیں۔

العض اوگوں کا بیٹیال ہے کہ اسلام کا تصوف دراصل ایرانی تصوف کا آئینہ دار ہے۔
حرب ہر لحاظ ہے ایران ہے فروتر تھے۔ انہوں نے ان سے بی سب پھیلیا ہے، ایرانیوں کو
دینے کے لئے ان کے پاس کوئی چیز نتھی۔ اگریدلوگ اسلام سے پہلے کی بات کہدہ ہے ہیں
تو ہم اے تشکیم کر لیتے ہیں، لیکن ہم اس زمانہ سے کوئی سروکار نہیں رکھتے، ہماری بحث اس
تصوف سے ہوآ قاب اسلام کے طلوع ہونے کے بعدروٹما ہوا۔ جب قرآن کریم کے
تضوف سے ہوآ قاب اسلام کے طلوع ہونے کے بعدروٹما ہوا۔ جب قرآن کریم کے
قضان سے عرب مسلمانوں کی جھولیاں علم وحکمت کے جواہرات سے بحر کئیں تو وہ اپنے
قضان سے عرب مسلمانوں کی جھولیاں علم وحکمت کے جواہرات سے بحر کئیں تو وہ اپنے
گھروں سے نکل کردنیا کے گوشہ گوشہ میں پنچے اور ہڑی دریاد کی اورفیاضی سے انہوں ہے ان

جواہرات کو لٹایا۔ تاریخ کا ایک ادنی طالب علم یہ کہنے کی جمارت نہیں کرسکتا کہ اہل فارس نے عرب سلمانوں کو دین ، تہذیبی اور علمی اعتبار سے متاثر کیا ، بلکہ یہ وہ عرب سے جنہوں نے اپنی ظاہری فتو حات کے جھنڈے گاڑنے کے بعد اہل ایران کے عقا کہ ، نظریات وافکار اور تہذیب و تدن کو یکسر بدل کرر کھ دیا۔ جب اسلام کی برکت سے اہل فارس آتش پرسی چھوڑ کر خداوند واحد و یکنا کے پرستار بن گئے۔ باتی اور کیا چیز تھی جس کیلئے مسلمان صوفی ان کے کمداوند واحد و یکنا کے پرستار بن گئے۔ باتی اور کیا چیز تھی جس کیلئے مسلمان صوفی ان کے شکست خوردہ افکار سے در بوزہ گری کرتے۔ پروفیسر براؤن کا یہ کہنا سراسر خلاف حقیقت کے کہ ایرانی افکار نے عربوں کو متاثر کیا اور اس سے ان کا تصوف ماخوذ ہے۔ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ بہر حال اگر کہیں چھمشا بہت پائی بھی جاتی ہے تو اس سے ہرگزید لازم نہیں آتا کہ اسلامی تصوف اہل فارس کے نظریات سے ماخوذ اور مستعار ہے۔ اسلام کا تصوف صرف اسلام سے ماخوذ شے اور وہ ہرا عتبار سے ایک الگ اور جداگانہ نیز ہے۔ اسلام کا تصوف صرف اسلام سے ماخوذ سے اور وہ ہرا عتبار سے ایک الگ اور جداگانہ نیز ہے۔

معترضین کے ایک گروہ کا پی خیال ہے کہ اسلام کے تصوف پر نفر انی تصوف کا بہت بڑا اور گہرا اثر ہے۔ اس وعویٰ کی تائید کے لئے وہ بید دلیل چیش کرتے ہیں کہ عربوں اور عیسائیوں ہیں عہد قدیم سے باہمی روابط تھے۔ عرب ایک غیر متمدن اور جابل قوم تھے جب کہ عیسائیوں ہیں عہد قدیم سے باہمی روابط تھے۔ عرب ایک غیر متمدن اور جابل قوم تھے جب کہ عیسائی دنیاعلم وحکمت کے نور سے جگرگار ہی تھی۔ اس لئے لازی طور پر مسلمان صوفیوں نے عیسائی را ہموں سے تصوف سیکھا اور اس کو اپنایا۔ ہم عرض کرتے ہیں کہ اسلام کی آمد سے نے عیسائی را ہموں سے تصوف سیکھا اور اس کو اپنایا۔ ہم عرض کرتے ہیں کہ اسلام کی آمد سے بہلے کے بار سے ہیں آپ کا پر نظر بیدورست ہوسکتا ہے ، لیکن ہم اس زمانہ کی بات کر رہے ہیں جب کہ عرب کے ظلمت کدہ کو دتی الہی کے نور تاباں نے رشک صدطور بنا دیا تھا اور ان ابجد نا شناسوں کو نہاں خانہ تقدیر کے اسم ار ورموز سے آشنا کر دیا تھا۔ حضور نبی کر بیم ملٹی نیا ہے خود اپنی خانہ تقدیر کے اسم ار ورموز سے آشنا کر دیا تھا۔ حضور نبی کر بیم ملٹی نیا ہے خود اپنی مائے دور کا تھا۔ قرآن کر بیم کی صدیا آیات ایس ہیں جو سلمانوں کو زہدوتقو کی کی تلقین کرتی ہیں اور دنیا کی بے ثباتی کانفش صدیا آیات ایس ہیں جو سلمانوں کو زہدوتقو کی کی تلقین کرتی ہیں اور دنیا کی بے ثباتی کانفش صدیا آیات ایس ہیں جو سلمانوں کو زہدوتقو کی کی تلقین کرتی ہیں اور دنیا کی بے ثباتی کانفش صدیا آیات ایس ہیں جو سلمانوں کو زہدوتقو کی کی تلقین کرتی ہیں اور دنیا کی بے ثباتی کانفش

إِعْلَنُواْ اَكْمَا الْحَلِوةُ النَّائِيَا لَعِبْ وَلَهُوْ وَ زِيْنَةٌ وَتَقَافُوْ بَيْنَكُمْ

وَ كَاثُرٌ فِي الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ لَا كَمَثَلِ غَيْثٍ اَعْجَبَ الْكُفَّا مَ سَبَاتُهُ ثُمَّ يَوِيهُ \* فَتَرْبُهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ خُطَامًا \* وَ فِي الْأَخِرَةِ عَنَابُ شَبِيْنٌ وَمَغْفِى اللَّهِ وَ بِضُوانٌ \* وَمَا الْحَلُوةُ (الحديد: ٢٠)

"م خوب جان لو که دنیوی زندگی محض لهو ولعب، زینت اور ایک دوسرے پر انرانے اور ایک دوسرے پر انرانے اور مال واولا دیس زیادتی پر فخر کرنے کا نام ہے۔ جیسے مینہ ہے کہ اس کی پیداوار کاشت کاروں کواچھی معلوم ہوتی ہے۔ پھروہ خشک ہو جاتی ہے، سوتو اس کو زرد دیکھا ہے، پھروہ چورا چورا ہو جاتی ہے اور آخرت میں عذاب شدید ہے۔ اور خدا کی طرف سے مغفرت اور رضا مندی بہتر چیز ہے اور نہیں ہے دنیا مگر دھوے کا سامان۔"

اورحضور الله إليل كالك حديث بهي ساعت فرمائي:

إِنَّ مِمَّا اَخَافُ عَلَيْكُمُ مِنْ بَعُدِى مَا يُفْتَحُ عَلَيْكُمُ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا وَزِيْنَتِهَا. (صحح بخارى مسلم)

"ا پے بعد میں تم ہے جس چیز کے بارے میں ڈرتا ہوں وہ یہ ہے کہ دنیا کی زینت اور کامیا بی کے دروازے تم پر کھول دیئے جائیں گے۔"

خود سو چئے کہ جس قوم کے پاس ان کی کتاب مقدش میں زہد و پر ہیزگاری کے استے مؤثر مواعظ موجود ہوں انہیں ان پریشان حال را بہوں کی تقلید کی کیا ضرورت ہے، جوخود بیقنی کی موجوں کے تھیٹر سے کھارہے ہیں۔ اس طرح عبادت اللّٰہی کی تلقین وترغیب میں قرآن کریم کی بے تمار آیات موجود ہیں، ان کے ہوتے ہوئے کسی اور واعظ کی ایک مومن کو کیون ضرورت محسوس ہوگی۔ ارشا در بانی ہے:

وَاذْكُنْ مَّ بَكَ فَى نَفُوكَ تَضَمُّ عَاوَّ خِيْفَةً وَدُوْنَ الْجَهُرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُودِ وَالْحَاف بِالْغُدُودِ وَالْاَصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغُولِيْنَ ﴿ (الاعراف) "اين رب كويادكيا كرو، اين دل من عاجزى اورخوف كساته زوركى آوازكى نبست کم آواز کے ساتھ میں اور شام عافلوں میں سے مت ہوجانا۔'' دوسری جگدار شاد ہے:

يَا يُهَا الَّذِيْنَ امَنُوا اذْكُرُوا الله ذِكْرًا كَثِيْرًا فَ سَبِّحُونُهُ بَكُرَةً وَ اللهِ وَكُرًا كَثِيْرًا فَ وَسَبِّحُونُهُ بَكُرَةً وَ اللهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

'' اے ایمان والوائم الله تعالی کوخوب کثرت سے یاد کیا کرواور می وشام اس کی تبیع کرتے رہا کرؤ'۔

قرآن كريم كى دومرى سورت كى يدل افروز ادررون افزاآيت بهى پڑھ يجئے: فَاذْ كُرُوْنِيْ آذْ كُنْ كُمُ وَاشْكُرُ وَالِي وَلا تَكُفُوُونِ ﴿ (البقره)

''تم مجھے یادکیا کرومیں تمہیں یادکیا کروں گا۔میراشکر اداکر دادر ناشکری نہ کرو۔' جب ذکر الٰہی کے لئے الی آیات موجود ہوں تو ان کے ہوتے ہوئے کسی مسلمان کا کسی غیر کی طرف متوجہ ہونا کم از کم ہماری مجھ سے بالا ترہے۔

مستشرقین جن کے خول کے خول اسلامی تصوف کو غیر اسلامی ثابت کرنے کے جنون میں جگہ جگہ ٹا کم ٹوئیاں مارتے ہوئے نظر آتے ہیں ان میں چند الی شخصیتیں بھی ہیں جنہوں نے پہلے توا پ پیشرووں کی تقلید کرتے ہوئے اسلامی تصوف کو غیر اسلامی افکار کا بتیجہ کہا لیکن عزید حقیق کے بعد جب حقیقت ان کے سامنے واشگاف ہوگئی تو انہوں نے بیٹی کرات سے اپنی مابق افکار ونظریات سے رجوع کیا۔ یہی نکلسن جو پہلے تصوف کو عیسائیت کا عطیہ کہتے رہے بعد میں ''انسائیکلو پیڈیا آف ریکی نایڈ آ شکس'' میں تصوف کے عیسائیت کا عطیہ کہتے رہے بعد میں ''انسائیکلو پیڈیا آف ریکی کا رکھاں ''میں تصوف کے موضوع پراظہار خیال کرتے ہوئے اعتراف کرتے ہیں کہ

'' آج تک اسلامی تصوف کے آغاز اور نشو ونما کے بارے میں غلط اندازے لگائے گئے ہیں۔ یہ بنا کہ نصوف اسلام میں باہرے آیا قطعاً قابل شلیم نہیں۔ بلکہ روز اول ہی سے مسلمانوں میں ایک ایسا گروہ تھا جو تلاوت قر آن اور مطالعہ حدیث میں مشغول رہتا تھا اور ان کے تمام! فیکار دفظریات کا منبع قر آن وسنت کے بغیر کچھ بھی نہیں تھا''۔

اکابرصوفیانے اپنی متند کتب میں اس بات کو واضح طور پر لکھ دیا ہے کہ صوفی کے لئے

کتاب وسنت کے ارشادات پڑ ملی پیرا ہونا کامیابی کے لئے شرط اول ہے۔ حضرت جنید

بغدادی رحمۃ الله علیہ کا بی تول ہر سم کے شک وشبہ کے بطلان کے لئے کافی ہے، فرماتے ہیں:

ایں راہ کس باید کہ کتاب بردست راست گرفتہ باشد وسنت مصطفیٰ سائی الی آئی بردست

چپ ودرروشنا کی ایں دوشع میرود تا نہ درمغا ک شبہت افتد نہ درظمت بدعت۔

"بدراہ تو وہی شخص پاسکتا ہے جس کے دائیں ہاتھ میں قرآن پاک ہواور بائیں

ہاتھ میں سنت مصطفیٰ سائی آئی آئی اور ان دونوں شمعوں کی روشنی میں وہ قدم بردھا تا

ہاتھ میں سنت مصطفیٰ سائی آئی آئی اور ان دونوں شمعوں کی روشنی میں وہ قدم بردھا تا

ہاتے میں سنت مصطفیٰ سائی آئی آئی آئی اور ان دونوں شمعوں کی روشنی میں وہ قدم بردھا تا

ہاتے میں سنت مصطفیٰ سائی آئی آئی آئی آئی آئی آئی اور ان دونوں شمعوں کی روشنی میں وہ قدم بردھا تا

يفخ ابوبكرطمت في رحمة الله علية فرمات بين:

''راستہ کھلا ہوا ہے اور کتاب وسنت ہمارے سامنے موجود ہے'۔
حضرت شاہ کلیم الله دہلوی رحمۃ الله علیہ ایک خطیس لکھتے ہیں:
اے برادر! در تفاوت مراتب فقراء اگر امروز خواہی کہ دریا بی بجائب شریعت اونگاہ
کن کہ شریعت معیارست عیار فقیر برشریعت روش میگردود۔
'' اے بھائی! اگرتم فقراء کے مراتب کا پا آج لگانا چاہوتو ان کے اتباع شریعت پر نظر کرویشریعت معیار ہے،اس کسوئی پرفقیر کی حقیقت واضح ہوجاتی ہے'۔
صوفیائے کرام نے خود بھی کتاب وسنت پر عمل کیا اور اپنے حلقہ عقیدت میں داخل ہونے والوں کو بھی کتاب وسنت پر عمل کیا اور اپنے حلقہ عقیدت میں داخل ہونے والوں کو بھی کتاب وسنت پر عمل کیا اور اپنے حلقہ عقیدت میں داخل ہونے والوں کو بھی کتاب وسنت پر عمل کیا اور اپنے حلقہ عقیدت میں داخل ہونے والوں کو بھی کتاب وسنت کی پیروی کی تاکید فرمائی ۔مندر جہ بالا تضریحات کے علاوہ آپ قوت القلوب، رسالہ قشیر ہیں، کشف الحج بر برصفحہ پر کتاب وسنت پر عملی کرنے کی تلقین ملے گی۔اس

الطويق واضح والكتاب والسنة قائم بين اظهرنا

<sup>1</sup> \_ شخ فريد الدين مطار، تذكرة الاولياء

کے باوجودا گرکوئی مخص تصوف کوشر بیت کے خلاف کہتا ہے تواس کی اپنی مرضی۔ دوسر ااعتراض

معترضین سیبھی کہتے ہیں کہ تصوف جاہلوں اور ناخوا ندہ لوگوں کا مسلک ہے۔ جولوگ زیورعلم سے آراستہ ہیں اور تحقیق و تدقیق کے میدان میں بدطولی رکھتے ہیں، وہ تصوف کے قریب بھی نہیں پھٹتے۔ سیا بک ایسا الزام ہے جوالزام لگانے والوں کی کم نظری اور لاعلمی پر دلالت کرتا ہے۔ اکا برصوفیا اپنے اپنے زمانہ میں علم ونضل میں بھی اپنی نظر نہیں رکھتے تھے وہ اپنے ہم عصر علماء ونضلاء پر جر لحاظ سے فوقیت رکھتے تھے بلکہ تصوف کے میدان میں قدم رکھنے سے پہلے وہ علوم وفنون میں مہارت حاصل کر ناضروری سیجھتے تھے۔ حضرت سید ناغوث الاعظم حضرت خواجہ معین الحق والدین اجمیری، حضرت شہاب الدین سہروردی، غوث العالمین شخ خصرت خواجہ معین الحق والدین اجمیری، حضرت شہاب الدین سہروردی، غوث العالمین شخ خانی وامثالہم قدس الله اسرارہ ہم نصرف اللیم فقر ودرویش کے شہنشاہ تھے بلکہ کشور علم وضل کے ثانی وامثالہم قدس الله اسرارہ ہم نیصرف اللیم فقر ودرویش کے شہنشاہ تھے بلکہ کشور علم وضل کے شہنشاہ تھے بلکہ کشور علم وضل کے شہنت لگا القدر ضافاء پر جہالت کی تہمت لگا سکے۔ ان کی تصانف آج بھی اہل علم و تحقیق سے خراج شسین وصول کر رہی ہیں۔ حضرت فرید سے۔ ان کی تصانف آج بھی اہل علم و تحقیق سے خراج شسین وصول کر رہی ہیں۔ حضرت فرید

'' جابل کھی مخرشیطان ہوجاتا ہے اس کی نگاہ حقیقت اور سراب میں امتیاز کرنے سے قاصر رہتی ہے۔وہ دل کی بیار بول کی حجے تشخیص اور مناسب علاج نہیں کرسکتا''۔ حضرت محبوب اللی نظام الدین اولیاء رحمۃ الله علیہ کاارشاد ہے:

پیرآن چنان باید که دراحکام شریعت وطریقت وحقیقت عالم باشد و چون این چنین باشداوخود بیج نامشروع نفر مائید

'' بیرالیا ہونا چاہئے جوشر لیت، طریقت اور حقیقت کے احکام کاعلم رکھتا ہو، اگر ایسا ہوگا تووہ کی ناجا زبات کے لئے نہ کے گا۔'' حضرت محبوب اللى رحمة الله عليه كابير عال بهى تقاكه وه كى اليصحف كوخلا فت عطائبيس فرهاتے تقے جوعالم نه ہو حضرت بحي بن معاذ رازى رحمة الله عليه كاقول ہے:

اجتنب صحبة ثلاثة اصناف من الناس العلماء الغافلين

والفقراء المداهنين والمتصوفة الجاهلين.(1)

" تین قتم کے آدمیوں کی صحبت سے اجتناب کیا کرو۔ ایسے عالموں سے جو جاہل ہوں، ایسے فقیروں سے جو جاہل ہوں، -ہوں، ایسے فقیروں سے جودھو کے باز ہوں اورا یسے صوفیوں سے جو جاہل ہوں، -علامہ ابن جوزی رحمۃ الله علیہ، جوصوفیا پر تنقید کرنے میں مشہور عالم ہیں وہ بھی سیسلیم ندر محد، جو بی م

كرنے يرجبور بيل كه:

وما كان المتقدمون في التصوف الا رؤوسا في القرآن والفقه والحديث والتفسير مستحمد المقلم والحديث والتفسير مستحمد المستحمد المستحمد المستحمد المستحمد على المام المستحمد المستحمد

- 29-0"

تيسرااعتراض

صوفیاء نے عیسائی راہبوں کی طرح دنیا ہے قطع تعلق کرلیا تھا۔اللہ تعالیٰ کی وہ تعیس جو اس نے اپنے بندوں کے لئے پیدا کی تھیں ،ان سے وہ لطف اندوز ہونے سے دست کش ہو گئے تھے۔عالانکہ حدیث یاک میں موجود ہے:

آلار هُبَانِیَّةَ فِی الْإِسْلَامِ۔ "اسلام میں رہانیت کے لئے کوئی گنجائش نہیں"۔ بیشک صوفیائے کرام ابتداء میں ہرقتم کے علائق سے دست کش ہو کر خلوت گزیں ہو جاتے ہیں اور اچھے کھانے ، اچھے پہننے ، رات کوآ رام کرنے وغیرہ راحتوں کوترک کردیتے ہیں، لیکن بیان کا مقصد حیات نہیں ہوتا، بلکہ وقتی طور پر وہ تزکیہ قلب اور تربیت نفس کے لئے ان مجاہدات کو اختیار کرتے ہیں اور جب وہ اس مقصد میں کا میاب ہوجاتے ہیں اور

<sup>1</sup> \_ على بن مثان جوري، كشف الحج ب

الله تعالیٰ کے نورعش سے ان کے سینے منور ہوجاتے ہیں، فدموم عادات سے ان کی طبیعت پوری طرح متنفر ہوجاتی ہے اور محاس اخلاق ان کی فطرت ثانیہ بن جاتے ہیں تو پھر سینز ، گاہ حیات میں اسلام کا پر پچم تھا ہے ہوئے وہ قدم رنجہ فرماتے ہیں۔ ان کے تربیت یا فتہ نفوں کے راستہ میں آلام ومصائب کی کوئی چٹان حاکل نہیں ہو سکتی۔ اہلیس کی کوئی فسوں کا ری ان کو متاثر نہیں کر سکتی۔ اہلیس کی کوئی فسوں کا ری ان کو متاثر نہیں کر سکتی۔ بلکہ وہ عزم و ثبات کا پیکر بن کر تسلیم و رضا کے پر خادراست پر خراماں خرامال گر رہتے چلے جاتے ہیں۔ اور وہ شخص جو اپنی زندگی اسلام کی سربلندی کے لئے وقت کرنا چاہتا ہو، اس کے لئے جاتے ہیں۔ اور وہ شخص جو اپنی زندگی اسلام کی سربلندی کے لئے میدان میں نکلنا چاہتا ہو، اس کے لئے ناگز ہر ہے کہ پہلے وہ تزکیہ قلب اور تربیت نفس کے کھن مرحلہ کو چاہتا ہو، اس کے لئے ناگز ہر ہے کہ پہلے وہ تزکیہ قلب اور تربیت نفس کے کھن مرحلہ کو کامیابی سے طے کر لے۔ اگر اس میں ذرا بھی خامی باتی ہوگی تو اس کی ادنی کی لغزش اسلام کے وقار کو بخت نقصان پہنچانے کا باعث ہے گ

آئے جب کہ ہم ہم ہلیخ اسلام کے لیے تخصیل علم کوئی کانی سیحتے ہیں اور دیا ضت و مجاہدہ کو غیر ضروری بلکہ خلاف اسلام چیز قرار دیتے ہیں تو ہماری تبلیخ کارنگ ہی بدل گیا ہے۔ نہ کلام میں اثر ہے ، نہ وعظ وقصیحت کا کوئی نتیجہ برآ مہ ہوتا ہے۔ اور ہماری اخلاقی کم وریاں قدم قدم پرعیاں ہوتی ہیں اور اسلام کی تفخیک کا باعث بنتی ہیں۔ آپ یوں بچھنے کہ کفار کے ساتھ گھسان کی لڑائی شروع ہے۔ آپ سپاہی بھرتی کرتے ہیں۔ کیا آپ انہیں بھرتی کرنے کے بعد فوراً میدان جنگ سے بہت دور ایک کے بعد فوراً میدان جنگ سے بہت دور ایک چھاؤئی ہیں بھی جہاں وہ فوجی فظم وضبط کے علاوہ اسلحہ کے استعمال کے ڈھنگ سے بہت دور ایک چھاؤئی ہیں بھیجیں گے جہاں وہ فوجی فظم وضبط کے علاوہ اسلحہ کے استعمال کے ڈھنگ سے سے اور جب وہ تر بیت کے اس مرحلہ کو کھل کر لیس گے، تب وہ اس قائل ہوں گے کہ انہیں میدان جنگ میں میدان جنگ میں گے اور جب وہ تر بیت کے اس مرحلہ کو کھل کر لیس گے، تب وہ اس قائل ہوں گے کہ انہیں میدان جنگ میں گے وہ وہ وہ تمن کے بجائے اپ دوستوں کو فقصان پہنچا کیں گے اور کوئی اجیز نہیں گے دوہ خوبی اپنی گولی کا نشانہ بن جا کیں۔

عیسائیون کے نزدیک رہانیت مقصد حیات ہاوروہ ہمیشہ کے لئے دنیا سے الگ

تھلگ زندگی بسر کرنے میں ہی سلامتی اور نجات بیجے ہیں۔ صوفیائے کرام کے ہاں اس قتم کا قطعاً کوئی بصور نہیں۔ صوفیائے کرام کی سوائ حیات کا مطالعہ کیا جائے تو روز روش کی طرح سے بات واضح ہوجاتی ہے کہ انہوں نے دنیا کوترک کرنے کی تلقین نہیں کی بلکہ و نیا کے باعتدالا نہ استعال اور اس کی عبت میں کھوجائے ہے منع کیا ہے۔ انہوں نے شادیاں کی بین، ان کے اہل وعیال تھے، ان کے ذاتی مکا نات اور مزروعہ اراضی تھیں۔ ان حقائق کی موجودگی میں ان پر رہانیت کا الزام کیوں کر درست ہوسکتا ہے۔ اور بیقر آن کریم کا عظم موجودگی میں ان پر رہانیت کا الزام کیوں کر درست ہوسکتا ہے۔ اور بیقر آن کریم کا عظم موجودگی میں ان پر رہانیت کا الزام کیوں کر درست ہوسکتا ہے۔ اور بیقر آن کریم کا عظم موجودگی میں ان ہو خاص ہندوں کی ان الفاظ میں ثنا گستری فر ما تا ہے:

ی جَالُ لاَ کُنْهِی مُرْمِ رِجَا مَا قُولَا بَیْعٌ عَنْ ذِکْمِ اللهِ (النور:37) '' یدوه مردان پا کہاز ہیں کہ الله تعالیٰ کے ذکر سے آئیس نہ تجارت عافل کر عتی ہے اور نہ خرید وفروخت'۔

حضرت مجبوب البي رحمة الله عليه كاارشاد بهي ساعت فرمائية:

ترک دنیا آن نیست که کےخود را بر ہند کندمثلاً لنگویٹہ بدبندد و بنشیند \_ ترک دنیا آن ست که لباس پوشد، طعام بخوردوآنچه می رسدر وابدار دولجمیج اومیل عکنة و خاطر رامتعلق چیز ہے ندارد \_ (1)

'' ترک دنیا کا بیمعن نہیں کہ کوئی آ دمی اپنے آپ کو بر ہند کرے اور کنگوشہ باندھ کر بیٹھ جائے بلکہ ہمارے نزدیک ترک دنیا ہے کہ لباس بھی پہنے، کھانا بھی کھائے اور حلال کی جوچیز دستیاب ہواہے استعمال بھی کرے۔لیکن دولت کوجع کرنے کی خاطر راغب نہ ہواور دل میں اس کوجگہ نہ دے۔''

چوتھااعتر اصٰ : یہاعتر اض بڑے زورشور سے تصوف اورصوفیا پر کیا جاتا ہے اوراس زمانہ میں تو اس اعتراض نے بڑی اہمیت اختیار کر لی ہے اور ہر شخص جو چند سطریں لکھنے کی صلاحیت حاصل کرلیتا ہے'، وہ اہل تق پر یہاعتراض کر ُنا اپنا فرض منصبی سجھتا ہے۔ آئے پہلے معترضین کی بات بین اوراس کے بعد حقیقت کی کسوٹی پراسے پر کھیں۔
معترضین حضرات کہتے ہیں کہ تصوف ایک افیون ہے اور صوفیاء نے ملت کے توائے مل
کوضعل بلکہ مفلوج کر کے رکھ دیا ہے۔ ان کواس بات پراصرار ہے کہ ملت کوچا ہے کہ تصوف
کی بنائی ہوئی ان رو پہلی اور سنہری زنجے روں سے اپنے آپ کور ہا کرا تیس اور تصوف کی پیدا
کر دہ خواب آلود فضا سے نکل کر حقائق کی تلخیوں سے دوچار ہونے کے لئے تیار ہوجا کیں۔
بات یہی ہے لیکن معترضین نے اسے نئے نئے جاذب قلب ونظر اسالیب میں بیان کر
کے بردی رنگ آمیزیاں کی ہیں۔

ہم بڑی ذمہ داری اور وثوق کے ساتھ ہیے کہتے ہیں کہ بیالزام سراسر غلط اور بے بنیاد ہے۔ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ ان بزرگوں نے ملت کے عروق مردہ میں ہمیشہ ٹی روح پھونگی ہے۔ان کی فیض نگاہ سے حوصلوں میں بلندی،عزائم میں پچنتگی، ولولوں میں جولانی اور توت عمل میں برق آساسرعت اور چک پیدا ہوتی ہے۔ آپ ذر اتعصب کی پی ا تارد بیجئے اور تبلیخ اسلام کی تحریک کے جوانمر دعلمبر داروں کے نفوش یا کو دیکھتے ہوئے ان میدانوں تک پہنچنے کی کوشش کیجئے جہاں حق نے باطل پر ابدی فتح حاصل کی۔ برصغیریا ک و ہندیر ذراسرسری نظر ڈالیے۔ بجستان کا ایک درولیش تبلیغ اسلام کے جذبہ سے سرشار ہو کر اپنے وطن کوچھوڑ تا ہے، اپنے اقارب واحباب کوالوداع کہتا ہے۔ اپنی منقولہ اور غیر منقولہ الملاك سے دست كش جوتا ہے اور تنها بتكدة مندكارخ كرتا ہے۔ يہال بھى كى ايے كوشے تھے جہاں اسلام نے اپنے قدم جمالئے تھے،لیکن اس کے حوصلے کی بلندی اوراس کے عز ائم کی پختگی اور اس کے جوش کی جولانی اے راجپوتانہ کے اس علاقہ میں لے جاتی ہے جہاں کفرکی کالی رات چھائی ہوئی ہے۔ایک آ مرمطلق راجہ وہاں کا حکمران ہے، وہ طالم راجہ کی اس ریاست کے کسی دورا فرآدہ گوشہ کوا پنامسکن نہیں بنا تاء بلکہ اس کی راجد ھانی میں جا کرا پنا مصلی بچیادیتا ہے۔ساری آبادی بت پرست ہےاوراپنے ان مشر کا ندعقا ندمیں حددرجہ غلو رکھتی ہے۔ وہ اینے ان معبودوں کےخلاف کوئی بات سنزا گوارا تک نہیں کر کتی۔ جگہ جگہ مندرموجود ہیں۔ بڑے بڑے بڑے برہمن ان لوگوں کے عقائد اور نظریات کی حفاظت کے لئے ہوئم کے علوم وفنون سے ملح ہیں۔ مند حکومت پر برتھو کی رائ جیسا جابر، ظالم اور متعصب ہندوراجہ براجمان ہے۔ اس ناسازگار ماحول ہیں جو تحف حق کی دعوت دیتا ہے اور ہرتم کے خطرات کے سامنے سید سپر ہوتا ہے اور پھر اسلام کے پر چم کو یوں اہرا تا ہے کہ اسے صدیوں کے انقلابات بھی سرنگوں نہیں کر سکتے ۔ وہ تحف کون ہے؟ وہ ایک صوفی ہے۔ نصوف کے رنگ میں اس کا ظاہر اور باطن، اس کا ذہمن، اس کا دل، اس کی سوج اور اس کا نطق سب رنگے میں اس کا ظاہر اور باطن، اس کا ذہمن، اس کا دل، اس کی سوج اور اس کا نطق سب رنگے موئے ہیں۔ کیا ایسے محف کے بارے ہیں آ پ سے ہم سکتے ہیں کہ اس کی تعلیمات توائے ہمل کو مفلوج کر دینے والی ہیں۔ وہ رزمگاہ حیات سے فرار کا راستہ بتا تا ہے۔ اگر آ پ ہیں وہ بوطتی ۔ اس کی خانقاہ کے فیض یا فتہ صوفی ہندوستان کے شرق وغرب ہیں پھیل جاتے ہیں اور ہوطتی ۔ اس کی خانقاہ کے فیض یا فتہ صوفی ہندوستان کے شرق وغرب ہیں پھیل جاتے ہیں اور کفر وشرک کا اندھر اجو صدیوں سے یہاں فیمہ ذن تھا اس کو اپنور کو گلندرانہ سے فیست و نابود کر کے دکھ دیتے ہیں۔ کاش اس قسم کے نفوس قد سید ملت کو ہمیشہ نصیب ہوتے!

شائد معترضین کے علم میں نہ ہو کہ جب چنگیری طوفان نے دنیائے اسلام کو تہ و بالا کر کے دکھ دیا تھا۔ ہزاروں آبادشہر ویران کر دیئے گئے تھے۔ لا کھوں بے گنا ہوں کو تہ بنخ کر دیا گیا تھا۔ عروس البلاد بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجادی گئی تھی۔ عقل و دانش کے پرستار اسلام کے سنفقبل سے مایوں ہو گئے تھے۔ معلوم ہے آپ کو کس نے ان سرکش طوفا نوں کارخ موڑ ا تھا، کس نے اسلام کے دشمنوں کو اسلام کی شع کا پروانہ بنا دیا تھا۔ وہ انہی صوفیا کے گروہ کا فرد تھا جس کی ایک نظر نے ساری فضا کو بدل کر رکھ دیا تھا۔ ایک خراسانی بزرگ جوسلسلہ عالیہ قادریہ سے نسبت رکھتے تھے اشار ہ فیبی کے تحت ہلاکو خان کے بیٹے تگودار خان کو دعوت اسلام دینے کے لئے تشریف لائے۔ وہ شکار سے واپس آر ہا تھا۔ ایپ محل کے درواز سے پر اسلام دینے کے لئے تشریف لائے۔ وہ شکار سے واپس آر ہا تھا۔ ایپ محل کے درواز سے پر ایک درواز سے پر ایک درواز سے پر ایک درواز سے پر ایک درواز سے برائے دروائی کے درواز سے برائے دروائی کے دروائی کی دروائی کیکھوں کے دروائی کی دروائی کے دروائی کے دروائی کے دروائی کے دروائی کے دروائی کی دروائی کے دروائی کی دروائی کی دروائی کے دروائی کی دروائی کے دروائی کے دروائی کے دروائی کے دروائی کی دروائی کے دروائی کے دروائی کے دروائی کو کھوں کی دروائی کی دروائی کی دروائی کو کھوں کے دروائی کو کھوں کو دروائی کی دروائی کے دروائی کے دروائی کو کھوں کی دروائی کے دروائی کی دروائی کے دروائی کو کھوں کو دروائی کے دروائی کو کھوں کے دروائی کو کھوں کے دروائی کو کھوں کو دروائی کو کھوں کے دروائی کے دروائی کے دروائی کے دروائی کو کھوں کے دروائی کو کھوں کے دروائی کے دروائی کے دروائی کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے دروائی کو کھوں کے دروائی کو کھوں کو کھوں کے دروائی کو کھوں کے دروائی کو کھوں کو کھوں کے دروائی کو کھوں کو کھوں کے دروائی کو کھوں کے دروائی کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے دروائی کو کھوں کو کھوں کے دروائی کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے دروائی کو کھوں کو کھوں کے دروائی کو کھوں کے د

"اےدرولیش! تمہاری داڑھی کے بال اچھے ہیں یامیرے کتے کی دم؟"

اس بيبوده سوال بِآبِ قطعاً برجم نهوئ براح فل سفر مايا:

'' اگر میں اپنی جاں نثاری اور وفاداری ہے اپنے مالک کی خوشنودی حاصل کرلوں تو میری داڑھی کے بال ایچھ ہیں ورنہ آپ کے کتے کی دم اچھی ہے جو آپ کی فر ما نبرداری کرتا ہے اور آپ کے لئے شکار کی خدمت انجام دیتا ہے''۔

تگودارخان،اس غیرمتوقع جواب سے بہت متاثر ہواورآپ کومہمان کی حیثیت سے ا بے یاس مھرایا اور آپ کی تبلیغ سے اس نے در بردہ اسلام قبول کرلیا، لیکن اپنی قوم کی مخالفت کے خوف ہے اس کا اظہار نہ کیا۔ انہیں ہے کہد کر رخصت کیا کہ سروست آپ تشریف لے جائیں، میں اپنی قوم کو ذہنی طور پر اسلام قبول کرنے پر آمادہ کروں گا۔ چنانچہ آپ وطن واليس آ كئے \_ كچوعرصد بعدآب كانقال موكيا وفات سے يہلے اپنے بينے كووميت كى كم میروارخان کے پاس جانے اوراسے اپنا دعدہ یادولائے۔ کچھ عرصہ بعدوہ مگودارخان کے یاس پنچے،اس سے اپنا تعارف کرایا اور اسیے آنے کی وجہ بتائی۔اس نے کہا کہ دوس سے تمام سردار اسلام قبول کرنے برآ مادہ ہیں، کیکن فلال سردار ابھی اسلام قبول کرنے کے لئے تیار نہیں۔اگروہ راہ راست پرآ جائے تو پیشکل آسان ہوسکتی ہے۔ آپ نے اسے بلا بھیجااور نبلغ کی۔اس نے کہامیری ساری عمر میدان جنگ میں گزری ہے۔ میں علمی دلائل کونہیں سجھ سکتا۔ میراایک ہی مطالبہ ہے کہ میدرولیش میرے پہلوان سے مقابلہ کرے۔ اگراہے یہ بچھاڑ دیے تو میں مسلمان ہوجاؤں گا۔ تگودار خان نے آپ کا نحیف ولاغرجیم دیکھ کراس مطالبہ کومستر دکرنا جا ہا،کین آپ نے اس کا چیلنج منظور کرلیا۔مقابلہ کے لئے تاریخ اور جگہ کا لتین ہوگیا۔مقررہ دن بے شارمخلوقات میرعجیب وغریب دنگل دیکھنے کے لئے جع ہوگئی۔ ایک طرف نحیف و کمزور پیرفرتوت اور دومری طرف ایک پیل تن گرانڈیل نوجوان ۔ تگودار خان نے بڑی کوشش کی کہ بیہ مقابلہ نہ ہولیکن وہ ورویش مقابلہ کرنے کے لئے مصرتھا۔ جب دونوں پہلوان اکھاڑے میں نکلے تو آپ نے اس زور سے اپنے حریف کو ایک طمانچہ مارا کہ اس کا سر پھٹ گیا۔ وہ غش کھا کر زمین پرآ گرا۔ وہ سر دار حسب وعدہ میدان میں نکل آیا۔ آپ کے ہاتھ کو بوسد دیا اور اپ مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔ تگودار خان نے بھی اپ ایمان کا ظہار کر کے اپنانام احمد کھا۔

ہلاکو خان کا ایک بچازاد بھائی تھا جس کا نام بر کہ تھا ، اسے بھی حضرت شیخ مش الدین باخوری رحمۃ الله علیہ نے مشرف باسلام کیا۔ اس طرح ان پاک نہاد صوفیا کی جرائت ایمانی اور دلآ ویز اسلوب تبلیغ کے طفیل پاسبان مل گئے کعبہ کوشنم خانے ہے۔ فتح قسط نید ، اسلامی فتو صات کی تاریخ کا ایک لا فائی واقعہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ بائیس سالہ سلطان محمر کوکس نے اس کھن مہم کو سرکرنے کے لئے برا پیختہ کیا۔ وہ ایک صوفی ہے۔ حضرت عاق مشس الدین جو سلطان محمد کے مرشد طریقت ہے۔ انہی کی ترغیب اور بشارت سے سلطان نے بیا للہ بن جو سلطان محمد کے مرشد طریقت ہے۔ انہی کی ترغیب اور بشارت سے سلطان نے بیا نظیر کا رنامہ انجام دیا۔

جن صوفیا کی مساعی جیلہ کے صدیے دنیا میں اسلام پھیلا، قلعے اور شہر فتح ہوئے قوموں اور ملکوں کے مقدر سنور گئے، ان کے بارے میں اس ملت کے افراد اگر سے کہیں کہ تصوف ایک افیون ہے، میغور وفکر کی قوتوں کوشل کر دیتا ہے، قوائے عمل کوایا بھے بنا دیتا ہے تو اس زیاد تی برکس سے شکوہ کیا جائے؟

آئے بگانوں سے پوچھے کہوہ صوفیا کے بارے میں کیارائے رکھتے ہیں۔ پروفیسر خلیق احمد نظامی کا ایک اقتباس ملاحظہ ہو:

" یورپ کے منتشرق جب اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو آئیس یہ دکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ مسلمانوں کا سیاسی زوال بھی ان کے دین نظام کو تباہ نہ کر سکا بلکہ بقول پروفیسر ہٹی (HITTI) اکثر ایسا ہوا کہ سیاسی اسلام کے تاریک ترین کھات میں شہبی اسلام نے بعض نہایت شاندار کا میابیاں حاصل کیں بالینڈ کے ایک فاضل کو کے گارو نے دیے انداز میں اس بات پر استجاب کا اظہار کیا ہے کہ گواسلام کا سیاسی زوال قبار باہوا، لیکن روحانی اسلام میں ترقی کا سلسلہ بمیشہ جاری رہا۔ (1)

<sup>1</sup> فليق احد نظاى ، تاريخ مشائخ چشت

پروفیسر موصوف نے ایک مشہور متشرق ای اے آرگب (GIBB) کی ایک تقریر کا حوالہ بھی دیا ہے جوانہوں نے آکسفورڈ یو نیورٹی کی مجلس کے سامنے کی تقی ہے۔ گہا:
'' تاریخ اسلام میں بار ہا ایسے مواقع آئے ہیں کہ اسلام کے گیر کا شدت سے مقابلہ کیا گیا، لیکن بایں ہمہوہ مغلوب نہ ہوسکا۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ تصوف یا صوفیا کا انداز فکر فور أُسکن بایں ہمہوہ مغلوب نہ ہوسکا۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ تصوف یا صوفیا کا انداز فکر فور أُس کی مدد کو آجا تا تھا اور اس کو آئی قوت اور تو انا کی بخش دیتا تھا کہ کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہ کرسکتی تھی۔''

اسلام کے خالف اور بدخواہ تو اس طوفانی قوت کا اندازہ کر کے لرزہ براندام ہیں جو تصوف کے چشہ شیریں سے ملت کو حاصل ہوتی ہے۔ ادھرہم ہیں کہ احساس کمتری میں بہتلا ہیں اور شکوک وشہات کے خس و خاشاک سے اس چشمہ صافی کو گدلا کرنے کے در پے ہیں۔ تحریک پاکتان میں صوفیائے کرام نے جوشاندار کردارانجام دیا ہے بیتو کل کی بات ہے، اس کا کون انکار کرسکتا ہے۔

عصر حاضر مادیت گزیدہ ہے۔ برخض مادی ثروت، مادی لذتوں اور مسرتوں اور مادی
جاہ دمنصب کے حصول کے لئے دیوانہ وارمصروف عمل ہے۔ اس دور میں اسے اس کی قطعا
کوئی پروانہیں کہ پاکیزہ اخلاقی قدرین کس طرح پامال ہورہی ہیں۔ روحانیت کا رخ زیبا
کیوکر شخ ہور ہاہے اور دل کی دنیا طبع وحرص اور حدد وبخض کی آلاکٹوں سے کس قدر متعفن ہو
رہی ہے۔ اگرید یوائلی ہمیں کی ایجھا نجام سے دو چار کردیتی ہے تو ہم قطعا اس کے خلاف
صدائے احتجاج بلند نہ کرتے ، لیکن ہم کھلی آگھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ہم بڑی سرعت
سے زوال وانحطاط کے گڑھے کے قریب ہوتے جارہے ہیں اور بیالیا گڑھا ہے جس میں
جوقوم گری ہے پھراسے انجر نافصیب نہیں ہوا۔ طب کے بہی خواہوں پریوفرض عائد ہوتا ہے
کہ وہ اپنی جملہ ملمی ، روحانی اور عملی صلاحیتوں کو برد کے کار لاکر اپنی ملت کو اس گڑھے ہیں
گرنے سے بچا کیں۔ اس کا مؤثر ترین طریقہ ہیہ کہ ان پاکیزہ فطرت ہستیوں کی زندگی
کا مرقع زیبا پیش کریں۔ جہاں للہیت، خلوص، قناعت، استغناء، عالی حوصلگی، جرات،

سخاوت اور ہرانسان سے بے پناہ ہمدردی کے انوار قلب ونظر کوروشیٰ بخش رہے ہوں۔اور بیساری خوبیاں اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ صوفیائے کرام کی سوانح حیات میں ہی دستیاب ہو کتی ہیں۔

ای فرض کی ادائیگی کے احساس نے مجھے مجبور کیا ہے کہ اپنو جوانوں کی خدمت میں اس ریگا نہ دروز گار درولیش ، اس فقید المثال مردخق ، سرا پا نوروضیاء مرشد وہادی کی سیرت طیب کے چند دلنواز پہلوپیش کر کے ان وارفت گان حسن غیر کو سے کہ کرجھنجھوڑ سکوں \_ \_ اے تماشا گاہ عالم روئے تو لو کی ہیں تماشامی روی تو کی ہیں تماشامی روی

## حضرت داتا گنج بخش رمة الله عليه کے حالات زندگی

حضرت کا اسم گرامی علی ہے اور آپ کی کنیت ابوالحن ہے۔ آپ کی ولا دت باسعادت افغانستان کے ایک مردم خیز خطہ غرنی میں ہوئی جو غازی سلطان محود بت شکن کا وطن ہے۔ غرنی کے دوم محلے تھے: ایک کا نام جلاب اور دوسرے کا نام جمور تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک محلّہ میں آپ کے نظال سکونت پذیر تھے۔ آپ کی ابتدائی آپ کے دوھال اور دوسرے محلّہ میں آپ کے نظال سکونت پذیر تھے۔ آپ کی ابتدائی زندگی کا پچھ عرصہ محلّہ جمویر میں سکونت رہی۔ اس لئے زندگی کا پچھ عرصہ محلّہ جمویر میں سکونت رہی۔ اس لئے آپ کے اسم گرامی کے ساتھ میدونوں نیتیں فہ کور ہوتی ہیں۔ کشف انجو ب میں آپ نے خودا پنااسم مبارک یوں رقم فرمایا ہے : علی بن عثمان بن علی الجلائی الغزنوی ٹم البجویری۔ سلسلہ نسب

آپ كسواخ نكارول في آپ كاسلسلىنسب يول بيان كياب:

حضرت على جوري بن عثان بن على بن عبدالرحل بن شجاع بن ابي الحسن على بن حسن اصغرت على جوري بن عثان بن على الله و المعلم بن المام الاوليا والاصغيا سيدناعلى المرتضى كرم الله وجهه الكريم ورضى الله تعالى عندوعن آله الكريم .

اس سے معلوم ہوا آپ ہاشمی سید ہیں اور حسنی ہیں۔

خاندان

غزنی میں آپ کا خاندان وہاں کے عوام وخواص کی عقیدت کا مرکز تھا۔ آپ کی والدہ ماجدہ بڑی عابدہ، زاہدہ ، خدا رسیدہ خاتون تھیں۔ آپ حینی سادات سے تھیں۔ گویاحنی ماجدہ بڑی عابدہ، زاہدہ ، خدا رسیدہ خاتون تھیں۔ آپ مینی سادات سے تھیں۔ گویاحت میں مجتبع جمال اور حینی جلال کی جملہ رعنا ئیاں اور دلفر بیبیاں سٹ کر آپ کی ذات بابر کات میں مجتبع جوگئی تھیں۔ آپ کے ماموں تاج الاولیا کے معزز لقب سے مشہور تھے۔ داراشکوہ جب اپنے والد شاہجہان کے ہمراہ افغانستان کی سیر کے لئے گیا تو اس نے تاج الاولیا کے مزار پر انوار

ربھی حاضری دی اورروحانی فیوض و برکات سے اپنادامن معمور کیا۔ حضرت تاج الا ولیا کے مزار پرانوار کے ساتھ ہی ان کی ہمشیرہ لیعنی حضرت داتا تنج بخش رحمة الله علیه کی والدہ ماجدہ کی مرقد مبارک بھی ہے۔

ولادت

تذکرہ نگاروں نے آپ کے ذاتی اور خاندانی حالات کے بارے میں بڑے اختصار
سے کام لیا ہے۔ اس لئے تفعیلات کی جبتو کرنے والوں کی تشکی برقر ارد ہتی ہے۔ یہاں تک
کہ آپ کے سال ولادت کے بارے میں بھی آپ کے تذکرہ نگاروں میں اتفاق رائے نہیں۔ اندازہ کے طور پر ہی کہا جاسکتا ہے کہ آپ کا سال ولادت ۲۰ مہ جری ہے۔ میدور سلطان شعود غرنی کے عرد ح کا دور تھا۔ سلطان محدود غرنوی کی حکومت کے آخری ایام تھے یا سلطان معود غرنوی کی عہد حکومت کا ابتدائی زمانہ تھا۔ حضرت دا تا صاحب رحمة الله علیہ نے بھی اپنی تاریخ ولادت کے بارے میں پھٹیس لکھا۔ آپ تحریر فرمادیتے تو پھر بحث و تکرار کی تاریخ میں شایداز راہ تو اضح اپنی تاریخ بیرائش فراتی۔ بحر واکسار اولیاء الله کا شعار ہے۔ آپ نے بھی شایداز راہ تو اضح اپنی تاریخ بیرائش کو کوئی ایم تاریخی واقعہ قرار زید سے ہوئے اس کی تصریح کی ضرورت نہیں بھی۔ تاریخ بیرائش کو کوئی ایم تاریخی واقعہ قرار زید سے ہوئے اس کی تصریح کی ضرورت نہیں بھی۔ حالات زندگی

ہمارے نزدیک آپ کے حالات زندگی کا سب سے باوٹوق مرجع آپ کی تصنیف کشف انجو ب ہے۔ اس کے مطالعہ سے آپ کے حالات زندگی پروشنی پڑتی ہے۔ اس کشف انجو ب ہے۔ اس کے مطالعہ سے آپ کے حالات زندگی پروشنی پڑتی ہے۔ اس کش آپ نے جگہ جگہ اشارے کئے ہیں کہ آپ کو بجپین سے ہی حصول علم کا شوق بے بین رکھتا تھا اور آپ نے اپنے زمانہ کے جلیل القدر علماء کی خدمت ہیں حاضر ہو کر ان سے اکتساب فیض کیا۔ آپ نے صرف اپنے علاقہ کے علماء ہی سے تحصیل علم پر اکتفائیس کیا، بلکہ شام، عواق، بغیراد، بدائن، فارس، کو ہستان، آور بائے بان، طبرستان، خوزستان، خواسان اور ماوراء النہ کے اسلامی صوبوں میں مشہور علماء وفضلاء سے شرف تلمذ حاصل کیا۔ حصول علم کے اسمندر کی صوبتیں بڑی خندہ پیٹائی سے برداشت کیں۔ علوم و معارف کے سمندر کی

جانے کے باوجود شوق علم کی بے تابیاں کم نہ ہوئیں۔آپ خود تحریر فر ماتے ہیں:
"فقط خراسان میں تین سومشائخ کی خدمت میں حاضری دی'۔

اور ان کے علم و حکمت کے پر بہار گلتانوں سے گل چینی کر کے اپنا دامن بھرتے رہے۔ آپ کے بیثاراس تذہ میں سے دواسا تذہ کا ذکر آپ نے کشف الحج ب میں انتہائی ادب واحترام سے کیا ہے۔ ایک کا اسم گرامی شخ ابوالعباس احمد بن محمد الاشقانی ہے، دوسرے کا نام نامی شخ ابوالقاسم علی گرگانی رحمة الله علیہا ہے۔ پردفیسر نکلسن جو کیمبرج یونیورش میں عربی اور جنہیں کشف الحج بکا انگریزی ترجمہ کرنے کا شرف ماصل ہوا ہے، وہ آپ کے شوق علم کے بارے میں لکھتے ہیں:

'' آپ نے اسلامی مملکت کے دور دراز علاقوں کا سفر اختیار کیا۔ شام سے تر کستان تک، سندھے بحر کیسیین تک کاعلاقہ چھان مارا (1)۔''

تخصیل علم کے بعد مرشد کامل کی علاش میں آپ نے بڑے طویل سفر کئے۔آپ کی طلب صادق پراللہ تعالی نے رحم فر مایا اور آپ کی رسائی اس شخ کامل تک ہوئی جن کے حسن تربیت اور فیض نظر کے باعث آپ سہر معرفت پر آفتاب عالمتاب بن کر طلوع ہوئے اور اب تک دنیا ان کی ضوفشانیوں سے فیض یاب ہور ہی ہے۔

ہم جب اولیائے کاملین کی سیرتوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایک قدر مشترک ہمیں ہر جگہ نظر آتی ہے کہ بینفوس قد سیہ پہلے ظاہری علوم میں مہارت و کمال حاصل کرتے اور اس کے لعد جاد ہ عشق و محبت اللی پر قدم رکھتے اور اس وقت تک مصروف جہاد رہتے جب تک شاہد حقیقی ان کے شوق کی بے تابیوں پر دم فرماتے ہوئے حریم ذات کے دروازے ان کے لئے نکھول دیتا ہے۔

یا جال رسد بجانال یا جال زئن بر آید آپ کے شنخ کامل کا اسم گرامی شنخ ابوالفضل بن حسن ختلی رحمة الله علیہ ہے جوسلسلہ

<sup>1</sup> نكلسن مقدمه أكريزي ترجمه كشف الحج ب

جنيديك في كال تق سلسله بعت يول ب:

بیربیسے ماں میں میں میں میں میں میں میں کا اس کرائی شی ابوالحس مرائی کی ابوالحس مرائی کی ابوالفسل بن حسن متلی ان کے شیخ کا اسم گرائی کی ابو بر شیلی ہے جو مرید سے حضرت جنید بغدادی کے وہ مرید سے حضرت کی میں کا وہ حضرت داؤد طائی کی بیعت حضرت حبیب عجی ہے تھی اور وہ مرید سے حضرت داؤد طائی کی بیعت حضرت حبیب عجی ہورہ کی میں اور وہ مرید سے حضرت خواجہ میں بھری کے رحمۃ الله علیم اجمعین جنہیں فیضان طریقت ارزائی ہواتھا حضرت امیر المونین علی مرتفی کرم الله وجہہ ہے جن کی پرورش آغوش نبوت میں ہوئی جو فیضان رسالت سے فیضیا ہوئے سرور کا تنات فخر موجودات سرکار دوعالم میں ایکی اور وہ شیخ ابوالفضل حتی رحمۃ الله علیہ کے علاوہ جن بزرگوں ہے آپ نے فیضان حاصل کیا، میں میں حضرت ابواسعید ابوالخیر رحمۃ الله علیہ اور رسالہ قشیریہ کے منصف امام ابوالقاسم قشیری رحمۃ الله علیہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ اپ شیخ حتی کے بارے میں حضرت دا تا صاحب قدر کی سرور کی تھیں:

''ووصوفیائے متاخرین میں زینت او تاد اور شخ عباد ہیں۔ طریقت میں میری بیعت انہی سے متاخرین میں اور حفرت شخ بیعت انہی سے ہے، تصوف میں حضرت جنید کا فد جب رکھتے ہیں اور حضرت شخ حصری کے داز دار مرید تھے۔'' (1)

آپ سال ہا سال مرشد کامل کی خدمت میں شب وروز مصروف رہے حتی کہ حضرت الوافضل ختلی رحمۃ الله علیہ کا جب وصال ہوا تو ان کا سرمبارک حضرت علی جویری قدس سرہ کی گود میں تھا۔ اس سے اس قرب اور محبت کا بھی بتا چلتا ہے جومرشد کامل کو اپنے نور تنظر روحانی شاگرد سے تھی۔

فقهى مذهب

حضرت واتا تنبغ بخش على جوري رحمة الله عليه حضرت امام اعظم الوحنيف رحمة الله عليه

ر 1-کشف الجوب کے مقلد تھے اور ان سے بے پناہ عقیدت رکھتے تھے۔ کشف انجی جہاں بھی حضرت امام اعظم کا ذکر خیر آیا ہے آپ نے بڑے معزز القاب سے ان کا ذکر کیا ہے جس سے اس احترام وعقیدت کا پتا چاتا ہے جو حضرت امام ابوحنیفہ کے بارے میں آپ کے دل میں تھا۔ کہیں ان کوامام امامال ، مقتدائے سنیاں کہا ہے اور کہیں شرف نقہاء اعز علاء کے الفاظ سے خراج عقیدت پیش کیا ہے۔

از دواجي زندگي

آپ کی از دوائی زندگی کے بارے میں بھی کسی تذکرہ میں تفصیلات دستیاب نہیں، البتہ کشف الحجو ب کے ایک حوالہ سے اس قدر پتا چلتا ہے کہ آپ نے شادی کی لیکن پچھ مدت کے بعد مفارفت ہوگئی۔ پھر آپ نے تازیست دوسری شادی نہیں کی۔

لا موريس ورودمسعود

اپ مرشدکائل کے وصال کے بعد آپ نے اپ وطن غرنی کو خیر بادکہااور تباخ اسلام
کاشوق آپ کو کشال کشال بت کدہ ہند میں لے آیا ۔ آپ کے ہمراہ آپ کے دودوست شخ
احمد سرھی رحمۃ الله علیہ اور شخ ابوسعیہ بجو بری رحمۃ الله علیہ بھی تقے۔ اسلام کے بیر پر جوش مبلغ
اگر چہ تعداد میں قلیل تھے لیکن ماحول کی اجنبیت، ساز وسامان کے نقدان اور خالفین کے
تشدد و تعصب کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے تبلغ اسلام کا فریفنہ ادا کرنے کے لئے لا ہور کی
طرف روانہ ہوئے اور بیراستے میں جہال جہال تھم رے، کفر وظلمت کے اندھیروں میں
توحید کی شمعیں فروزال کرتے آئے۔ جب سرز مین لا ہوران نفوس قدسیہ کی قدم ہوی سے
مشرف ہوئی اس وقت لا ہور میں سلطان محمود غرنوی کالڑ کا سلطان مسعود غرنوی سریم آرائے

اس کا عہد حکومت ا ۳۲ ھتا ۳۲ ہجری ہے۔لیکن لا ہور میں آپ کی آمد کے سال کا تعین مشکل ہے۔اگر آپ کا سال وصال ۳۵ ھے تسلیم کیا جائے تو لا ہور میں آپ کے قیام کی مدت ۲۰ سرال سے زائد بنتی ہے۔ اس عرصہ میں آپ شب و روز اسلام کی تبلیغ میں

مصروف رہے۔آپ کی بے داغ اور دکش سیرت، پرنور شخصیت،آپ کے پرخلوص دل سے نکلے ہوئے اور دلوں میں اتر جانے والے مواعظ حسنہ لوگوں کو کفر وضلالت کی دلدل سے نکال کرصراط منتقیم پرگامزن کرتے رہے۔

جن خوش نصیب لوگوں نے آپ کے دست ہدایت پر اسلام کی بیعت کی اور آپ کے فیض نگاہ کی برکت سے ان کے لوح قلب پر کلمہ تو حید یول نقش ہوا کہ صرف وہی تادم والسيس اس كى لذت سے مرشار نہيں رہے بلكد ساڑ ھے نوصديا س كررنے كے باوجودان كى نسلبس بھی ای ذوق وشوق کے ساتھ ای کلمہ تو حید کا ورد کر رہی ہیں۔اور جب بھی وقت آتا بتورچم توحيدكو بلندكرنے كے لئے بلاتائل بعد مسرت اپنسروں كے نذرانے پیش كر دیتی ہیں۔الله تعالیٰ کے بندوں کی یہی خصوصیت ہے کہان کا پڑھایا ہواسبق فراموش نہیں ہوتا بلکہ گردش کیل ونہاراور حوادثات دہر کے باوجوداس کی سرمستیاں بردھتی رہتی ہیں ،اس کی آب وتاب میں اضافہ بی ہوتار ہتا ہے۔ایک درولیش جس کے پاس نہ نزاندہے،نہ لشکر اور ندونیوی وسائل بیں اور نہ جاہ وحشمت، اینے مصلے پر بیٹھا ہے، اینے معبود برحق کی یاد میں ہمدوقت معروف ہے۔الله تعالی کے انوار وتجلیات کے نزول کے باعث اسے وہ شان دار بائی عطا کردی جاتی ہے کہلوگ اس کے رخ زیبا کود یکھتے ہی اینے زنارتو ڑویتے ہیں۔ اپنے آبائی عقیدوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ترک کر دیتے ہیں۔ کل تک جن بتوں کی وہ رستش كررب منع ، آج اين باتھوں سے انہيں كلزے كلزے كردية بيں اوراس خداوند قدوس کی بارگاہ بیکس پناہ میں مجدہ ریز ہو جاتے ہیں اور ان مجدہ ریز یوں میں انہیں جولطف، جوسرور، جوکف میسر ہوتا ہے اس پروہ اپناسب پچھٹارکرنے کے لئے تیار ہوجاتے ہیں۔ غزنوی خاندان کے باہت فاتحین نے ممالک فتح کئے ، قلع مرکئے اور شاہی محلات بر این پرچم اہرائے، لیکن جوری سے آئے ہوئے اس غریب الدیار درولیش نے قلوب کی۔ ا قالیم کو مخر کیا اور تعصب اور ہدورمی کے قلعوں کو پیوند خاک کیا اور جہالت و گمراہی کے يردول كوسركا كرحقيقت كےرخ زيبا كو يول بے نقاب كيا كه ہرصاحب قلب سليم ديواندوار

ال يرسوجان عنار بونے لگا۔

وصال

آپ کی تاریخ وصال کے بارے میں متعدداقوال ہیں۔ پروفیسر نکلسن نے آپ کے وصال کے بارے میں لکھا ہے کہ ۴۵۷ تا ۲۵۵ هے کا کوئی درمیانی سال آپ کا سال وفات ہے۔لیکن جامی لا ہوری کا کتبہ جو پہلے آستانہ عالیہ کے درواز ہ پرنصب تقااس میں وفات کی تاریک لفظ "سروار" سے نکالی گئ ہاس طرح سال وصال ۲۵ سے بنتا ہے۔ خانقاه علی جوری ست خاک جاروب از درش بردار طوطیا کن بدیده حق بیس تاشوی واقف درامرار

چونکه سردار ملک معنی بود سال وسلش برآیداز سردار

تصاشف

آپ ایک بلند پاییعالم، بالغ نظر محقق اورمعقول ومنقول کے جامع تھے اور اس کے ساتھ آپ کا باطن نور عرفال سے جگمگار ہاتھا۔ آپ نے مختلف اہم موضوعات پر متعدد کتب تفنیف کیں جن کے نام یہ ہیں:

٢\_ كتاب فناوبقا ٣- كتاب البيان لا ال العيان ٢-الرعابي فقوق الله ٨\_شرح كلام منصور الحلاج

ا۔ دیوان، جوآب کے اشعار کامجموعہ تھا ٣- اسرار الخلق والمؤنات ۵ بحرالقلوب 2\_منهاج الدين

کیکن بھدافسوں میکہنا پڑتا ہے کہان گرال مایے تصنیفات میں سے کوئی کتاب بھی اس وقت موجود نہیں \_ بعض کتابیں لوگوں نے سرقہ کرلیں اور انہیں اپن طرف منسوب کر دیا۔ اِس كا ذكر حضرت دا تا عجنج بخش رحمة الله عليه نے بڑي حسرت و تاسف كے ساتھ كشف انحجوب میں کیا ہے اور دوسری کتب و ہے ناپیر ہوگئیں۔اس دفت آپ کی تقنیفات میں عصرف ایک ناورروز گار کتاب موجود ہے جس کا نام' کشف انجوب' ہے۔

## ر کچھ کشف الحجو ب کے بارے میں

یدایک سلم حقیقت ہے کہ تصنیف کی قدر و قیمت کا انداز واس کے مصنف سے لگایا جاتا ہے۔ جس کتاب کا مصنف الله تعالیٰ کا برگزیدہ بندہ ، عارف کال ، عالم ربانی حضرت ابوالحن علی بن عثان جویری الجلائی رحمۃ الله علیہ جیسی فقید المثال ہتی ہو، اس کتاب کے بارے میں کچھ کہنا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے۔ ہر زمانہ کے اہل علم اور ارباب طریقت وحقیقت نے اس کتاب کی عظمت اور افا دیت کا اعتراف کیا ہے، انہی میں ارباب طریقت وحقیقت نے اس کتاب کی عظمت اور افا دیت کا اعتراف کیا ہے، انہی میں سے چندایک کے ذکر پراکتفا کرتا ہوں۔

حضرت مولا نا جامی قدس سرہ اپنی مشہور عالم کتاب'' تفحات الانس'' میں حضرت کئج بخش رحمة الله علیہ کے بارے میں رقم طراز ہیں:

عالم و عارف بود وصحبت بسیارے از مشاکخ دیگر رسیدہ است، صاحب کتاب کشف انجی ب است کداز کتب معتبرہ مشہورہ درین فن است و لطا کف وحقائق بسیار درآں کتاب جمع کردہ است۔

"آپ عالم بھی تھے اور رموز وحقا اُق کے عارف بھی تھے۔کثیر التعداد مشاکُخ کی صحبت سے فیض یاب ہوئے اور آپ کشف اُمحج ب کے مصنف ہیں اور بید کتاب فن تصوف کی معتبر اور مشہور کتب میں سے ہے۔آپ نے اس کتاب میں بے شار لطا کف وحقا اُن کو جمع کردیا ہے۔''

مفتی غلام سرورلا ہوری رحمۃ الله علیہ جوایک بلند پایہ مصنف ہیں اور اپنے عصر میں ان کا شام محققین میں ہوتا تھا تصوف اور صوفیا کے بارے میں ان کی ذات ایک گرال قدر منبع و ماخذ تھی۔آپ' خزیندالاصفیا'' میں کھتے ہیں:

من المنطق المنطق المنطق المنطق المحوي المنطبور ومعروف ترين المنطق المحوي المنطبور ومعروف ترين

کتب وے است و لیے کن را بروئے جائے خن نے بلکہ پیش ازیں کتب تصوف، لیے کتاب بربان فاری تصنیف شدہ بود۔

" حضرت شنخ علی جوری رحمة الله علیه کی بہت ی تصانیف بیں اور ان میں سب سے زیادہ مشہور ومعروف کتاب کشف الحج ب ہے۔ اور کسی کی مجال نہیں کہ اس پر کوئی اعتراض کر سے یا تنقید کر سے علم تصوف میں یہ پہلی تصنیف ہے جو فاری زبان میں کسی گئی ہے"۔

سب سے زیادہ گرانقرر اور سی اے دہ ہے جوسلطان المشائخ نظام الحق والدین حضرت محبوب اللی رحمۃ الله علیہ نے اس کتاب کے بارے میں ارشاوفر مائی ہے۔ فوائد الفواد میں لکھاہے، آپ نے فرمایا:

"جس كاكوئي مرشد نه بواس اس كتاب كے مطالعه كى بركت سے مرشدل جائے گا"۔ کشف المحجوب کے زندہ جاوید ہونے کی ایک بڑی دلیل یہ ہے کہ اس زمانہ میں جبکہ لوگوں کا رجحان مادہ پریتی کی طرف ہے، اپنے اور بیگانے آج بھی اس کتاب کی تحقیق اور اس کی معیاری طباعت میں ایک دوسرے پرسیقت لے جانے میں کوشاں ہیں مسلمانوں کے علاوہ غیر سلم منتشر قین اس کا ترجمہ دوسری زبانوں میں کررہے ہیں۔انگریز مستشرقین میں سے پروفیسرنکلسن جو کیمبرج نو نیورٹی میں عربی اور فاری کے پروفیسر تھے، نے اس کا ترجمه انگریزی زبان میں کیا ہے اور ترجمہ کرنے کاحق ادا کر دیا ہے۔ ای طرح اشتراکی روس کے منتشرق پروفیس '' زوکونسکی ، نے اس کتاب کی اہمیت اور افادیت کونشلیم کرتے ہوئے کشف الحجوب کے ایک قدیم نسخہ کی تھیج کے لئے اپنی زندگی کے کئی تیتی سال صرف كے اور فارى زبان ميں ايك محققانه مقدمہ لكھ كراہے كينن گراڈے شاكع كيا۔ وہ خطہ جوخدا کے دجود کا بی منکر ہے، دین اور روحانیت کولغوا ورفضول سجھتا ہے، اس کے ایک فاضل نے مجى اس كتاب كي تحقيق القبح اورتشريج مين ابنا فيتي وقت صرف كيا اور ايك محققانه مقدمه كا اضا فدكر كے اس كتاب كى افاديت اورا بميت كوخراج عقيدت پيش كرنے يرمجبور ہوا۔ اردو میں بھی بے تارائل علم وضل نے کشف الحجوب کے تراجم کے ہیں، کی جورجمہ ادارہ ضیاءالقرآن بلی کیشنز حضرت واتا گئی بخش قدر سرہ کے عقیدت مندول، اسلامی تصوف کے قدر دوانوں اور نقادوں کی خدمت میں پیش کرنے کاشرف حاصل کر رہاہے، اس کے مطالعہ کے بعد قار کین خوداس کی انفرادیت کو تعلیم کر سے نے پر مجبور ہوں گے۔ انشاءاللہ العزیز۔

میٹنی بخش کا لقب

حفرت کی ذات والاصفات اپ نام سے زیادہ اس معز زلقب سے اکناف عالم میں مشہور ومعروف ہے۔ اہل تحقیق نے اس لقب کی وجہ بیریان کی ہے کہ حفرت سلطان الہند خواجہ خواجگان معین الحق والدین اجمیر کی قدس سرہ العزیز آنجناب کے مزار پر انوار پر حاضر ہوئے اور ایک ججرہ میں چالیس دن تک مصروف عبادت وریاضت رہے۔ اس عرصہ میں حضرت علی جوری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ پر اپ لطف وعنایت کی وہ بارش کی جس کا اندازہ حضرت غریب نواز ہی لگا سکتے ہیں۔ آپ نے جب آستانہ عالیہ سے رخصت ہونے کا ارادہ فر مایا تو بے ساختہ آپ کی ذبان پر حضرت علی جوری کی مدح میں بیش عرجاری ہوگیا ۔ فر مایا تو بے ساختہ آپ کی ذبان پر حضرت علی جوری کی مدح میں بیش عرجاری ہوگیا ۔ تافعال دا بیر کامل کاملاں دا رہنما

مردخدا کی زبان سے نکلا ہوا پیشعرز بان زرغاص وعام ہوگیا۔ یوں آپ عنج بخش کے معزز لقب سے معروف ہوئے۔

آپ کے بعد ہر زمانہ میں اولیائے کاملین اور علاھئے ربانین آپ کے در اقدی پر حاضر ہوتے رہے اور آپ کے در اقدی پر حاضر ہوتے رہے اور آپ کے در متر خوان جود و کرم سے جھولیاں بھر بھر کر کے جاتے رہے۔
اس زمانہ میں بھی جبکہ اولیائے کرام کے مزارات مقدسہ پر حاضری کو بدعت وشرک ثابت کرنے تی ایک بنند و تیزمہم جاری ہے، حضرت وا تا گئے بخش رحمۃ الله علیہ کی ذات انور کی وکشی کا میمالم ہے کہ دات دن طالبان حق کا تا نتا بند ھار ہتا ہے۔ گرمی ہویا سردی ، بارش ہو یا دون ہویا اس کو کی لحد ایسانہیں جب بندگان خدا کا ہجوم الله تعالیٰ کے اس محبوب یا دوسے ، دن ہویا رات کوئی لحد ایسانہیں جب بندگان خدا کا ہجوم الله تعالیٰ کے اس محبوب

اور برگزیدہ بندے کے آستانہ عالیہ پر حاضری کا شرف حاصل نہ کررہا ہو۔ وہاں پہنچ کر ہی اس آیت کریمہ کاصیح منہوم مجھ میں آتا ہے۔

فَاذْ كُرُونِ إِنَّ اذْكُنْ كُمُ وَاشْكُرُ وَالِّي وَلَا تُكْفُرُونِ (بقره: 152)

'' اے میرے بندو! تم مجھے یاد کرویش تمہیں یاد کروں گا،تم میری پیم نعتوں اور احسانات کاشکر بیاد اکرتے رہواور ناشکری کا انداز مت اختیار کرؤ'۔

حضرت دا تا صاحب رحمة الله عليه في اپني حيات مستعاريس اپ رب كويا در كھا اور اب الله تعالى تا ابدا پن اس بندے كى يادكو تازه ركھ گا۔ كيونك الله تعالى جو وعده فرما تا ہے وہ پورا كرتا ہے۔

إِنَّاللَّهُ لَا يُعْلِفُ الْمِيعَادَ ﴿ ٱلْعِرانِ )

مرقد او پیر شخر را حرم
در زمین هند تخم سجده ریخت
حق زحرف او بلند آوازه شد
از نگابش خانه باطل خراب
صح ما از مهر او تابنده گشت
از جبنیش آشکار اسرار عشق

غاک راه صاحبدلان محد کرم شاه

زیب سجاده آستانه عالیه بهیمره شریف

ضلع سركودها

جسٹس شریعت اپیلند نے سپریم کوٹ آف پاکتان س

اسلام آباد

بندہائے کوہسار آسال سکینت عہد فاروق از جمالش تازہ شد پاسبان عزت ام الکتاب غاک پنجاب ازدم او زندہ گشت عاشق وہم قاصد طیار عشق

سيد جوي مخدوم ام

اسلام آباد ۲۳ محرم الحرام ۲۰ ۱۳۰ ه مطابق ۲۱ سراكتوبر ۱۹۸۳ء

## بِسْجِ اللهِ الرَّحْلُنِ الرَّحِيْجِ ويباجِه

رَبَّنَا التِنَامِنُ لَكُنْكَ رَحْمَةً وَهَرِّئُ لَنَامِنُ آمُرِ نَارَشَكا. الحمد لله الذي كشف الأولانه بواطن ملكوته وقشع الأصفيائه سرائر جبروته وأراق دم المحبين بسيف جلاله واذاق سر العارفين روح وصاله هو المحي الموات القلوب بأنوار إدراكه والمنعش لها براحة روح المعرفة بنشر أسمائه والصّلوة والسّلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه و أزواجه

''اے ہمارے پروردگار! ہم پراپی رحمت کاملہ نازل فر مااور ہمارے اعمال کوئیکیوں سے آراستہ کر ۔ تمام تحریف اس ذات پاک کے لئے ہے جس نے اپ اولیاء کے لئے عالم ملکوت کے راز کھولے اور اپ برگزیدہ بندوں کو اسرار جروت سے آشنا کیا اپ محبت کرنے والوں کا خون جلال کی شمشیر سے بہایا۔ اپ پہچانے والوں کو وصال کی مسرتوں سے نوازا۔ وہی اپنی بلندی اور بے نیازی کے نور سے مردہ دلوں کو زندہ کرتا ہے وہی اپنی معرفت اور سام ہو معرفت اور اپ بلندی خوشہوسے قلوب کو گرما تا ہے۔ خدا کی رحمت اور سلام ہو رسول کریم سالی آئی ہم آئی بائدی خوشہو سے قلوب کو گرما تا ہے۔ خدا کی رحمت اور سلام ہو معرفت کی بن عثمان بن ابی علی جلابی غرزوی ہجویری کہتا ہے:

کراے طالب صادق! باری تعالی تختے سعادت نصیب کرے بیس نے استخارہ کیا اور دل میں نمودار ہونے والی ہرغرض ہے منہ پھیرا اور تیری استدعا پر (الله تعالیٰ تختے نیک بخت بنائے) تیار ہو کر تیری مراد کے مطابق اس کتاب کو کمل کرنے کا ارادہ کیا اور اس کا نام '' کشف انجی ب' رکھا۔ تیرا مقصد ظاہر ہوا اور تیرے مطلب کی بات اس کتاب کو مقدوم ہوئی۔ میں باری تعالیٰ ہے اس کی تکمیل کے لئے مدداور تو فیق کا طالب ہوں اور گفتار وکر دار میں اپنی طاقت اور بساط ہے برات کا اظہار کرتا ہوں۔ سب تو فیق الله تعالیٰ ہی کی طرف میں اپنی طاقت اور بساط ہے برات کا اظہار کرتا ہوں۔ سب تو فیق الله تعالیٰ ہی کی طرف

جد

فصل: نام ذکرکرنے کی وجہ

میں نے کتاب کے شروع میں اپنا نام تحریر کیا ہے اس سے دو چیزیں مراد میں: ایک خاص لوگوں مے متعلق ہے اور دوسری عوام سے معالق تو یہ ہے کہ جب علم سے ب بہرہ لوگ و یکھتے ہیں کہ کس کتاب پرمصنف کا نام ثبت نہیں تو افتراء پردازی سے کام لے کروہ اے اپنی تصنیف ظاہر کرتے ہیں اس طرح اصلی مصنف کا مقصد فوت ہوجاتا ہے۔ جمع تالیف اور تعنیف سے مرادیمی ہوتی ہے کہ مصنف کا نام زندہ رہے۔ پڑھنے والے اور علم کا ذوق رکھنے والے اسے دعائے خیرسے یاد کریں۔ بیرحادثہ مجھے دوہار پیش آیا۔ایک بارتومیرےاشعار کا دیوان کی نے مانگااور لے گیا،اس کے سوامیرے پاس کوئی اورنسخہ ندتھا۔اس نے دیوان کو بالکل بدل دیا میرانام اس پرسے مٹادیااورمیری تمام محنت کو برباد کردیا۔ الله تعالی اسے معاف کرے۔ دوسری بار میں نے ایک کتاب طریق تصوف پر ''منہاج الدین' تصنیف کی (الله تبارک و تعالیٰ اسے رواج دے) ایک مدعی ناال نے جس كانام من ظامر كرنائيس جابتاميرانام اس يرسدمنايا اورلوگول مين مشهور كرديا كريداس کی تصنیف ہے۔خاص لوگوں نے جواس کی قابلیت اورعلمیٰ بے بصاعتی سے واقف تھے، اس کی جمارت کا غداق اڑایا۔ باری تعالیٰ نے اس پرنحوست طاری کی اوراس کا نام طالبان حق کی فہرست سے مٹادیا۔

اور جہال تک خاص لوگوں کی بات ہے تو ان سے متعلق بیہے کہ جب وہ و یکھتے ہیں کہ کسی کتاب کا مصنف اس علم اور اس فن کاعالم اور محقق ہے تو وہ اس کے حقوق کی پوری رعایت رکھتے ہیں اور کتاب کا مطالعہ کرنے اوپاسے یا در کھنے کی کوشش کرتے ہیں۔اس طرح کتاب کھنے والے کا مقصد بطرین احسن پورا ہوجا تا ہے اور الله تعالی بہتر جانے والا ہے۔

فصل: کام سے پہلے استخارہ ضروری ہے

میں نے استخارہ کا ذکر کیا تھا اس کا مطلب آواب خداوند تعالی کو کھوظ رکھنا ہے۔ باری

تعالیٰ نے اپ رسول کریم ملٹی آیا اور آپ کی امت کے لئے فر مایا: فَاذَاقَیَ اُتَ الْقُدُانَ فَالْسَتَعِنُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّیُطُنِ الرَّحِیدُمِ ﴿ (اِنْحَل) '' قر آن پڑھتے وقت الله تعالی کی جناب سے شیطان مردود کے وسوسوں سے پناہ نگ''

استعاذت، استخارت اور استعانت کا مطلب مدد بانگنا، اپ کاموں کوسپر دخدا کرنا
اور مختلف مصائب سے نجات حاصل کرنا ہے۔ رسول الله سائی آئی کے صحابہ کرام رضوان الله
تعالی سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم سائی آئی ہم استخارہ کی ترغیب فرماتے جیسے نہ کورہ آیت
میں استعاذہ کی تاکید آئی ہے۔ انسان جانتا ہے کہ کسی چیز کی کامیا بی اس کی اپنی تدابیر اور
بساط پر مخصر نہیں بلکہ باری تعالیٰ کی ذات پاک اس کی بہتری جانتی ہے۔ نیکی اور بدی سب
اس کے تالیٰ فرمان ہے اور ہر چیز پہلے ہی مقدر ہوچی ہے اس لئے ہر چیز کواسی ذات کے
سیرد کردینا چاہئے۔ بیدلازم ہے کہ اس کی استعانت طلب کی جائے اور اس کی رضا پر سرتسلیم
فرک کیا جائے تاکہ اس کافعنل و کرم نفس کی رعونت اور شرکو نا بود کر دے اور ہرکام میں کامیا بی
اور کامرانی شامل حال رہے۔ ہرکام کے آغاز میں استخارہ ضروری ہے تاکہ باری تعالیٰ
آفات و خطرات سے اور فساد و لغزش ہے مخفوظ رکھے۔ و باللہ التو فیق

نصل: کام نفسانی غرض سے پاک ہو

ادر یہ جو میں نے کہا کہ دل میں نمودار ہو نیوالی ہر غرض ہے میں نے منہ پھیرااس کا مطلب یہ ہے کہ جس کام میں بھی کوئی نفسانی غرض کار فر ما ہواس میں برکت نہیں رہتی اور دل راہ متنقیم سے بھٹک کر دنیا کے کاموں میں مشغول ہوجاتا ہے۔ اس کی دو ہی صور تیں ہیں: یانفس کی غرض پوری ہوجاتی تو یہ چیز اس کی ہیں: یانفس کی غرض پوری ہوجائے تو یہ چیز اس کی ہلاکت کا باعث بنتی ہے کیونکہ دوز خ کی چالی نفسانی خواہشات کی تکمیل ہے۔ اگر غرض پوری نہ ہوتو اس کا بو جھ بہت حد تک اس کے دل سے دور ہوجاتا ہے۔ یہی اس کی نجات ہے۔ در حقیقت نفسانی اغراض کوختم کر دیتا ہی بہشت کے درواز ہے کی چالی ہے۔ باری

تعالى نے فرمایا:

وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى فَي قَانَّ الْجَنَّةَ هِى الْمَاوٰى ﴿ النازعات )
"جس فِي النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى فَي قَانَ الْمَنَّةُ هِي الْمَاوْى ﴿ النازعات )
"جس فِي النَّفْ الْمَات كوروكا ضرور جنت اللى جائد رائش موكى" -

نفسانی خواہشات کی کارفر مائی ہے ہے کہ کی کام میں باری تعالیٰ کی رضا مدنظر نہ ہواور نہ ہی ایپ نفس کو عذاب ہے بچانے کی خواہش ہو۔ رعونت نفسانی کی کوئی حدنہ رہے اور در ماندگی نفس کونظر انداز کر دیا جائے۔اس کتاب میں مناسب جگہ پراس بارے میں علیحدہ باب آئے گا۔انشاء الله تعالیٰ

فصل: ابتدامیں نبیت ضروری ہے

اور میں نے جو یہ بات کہی کہ تیری استدعا پر تیار ہوکر تیری مراد کے مطابق اس کتاب کو کھمل کرنے کا ارادہ کیا اس کا مطلب بیتھا کہ تو نے جھے سوال کا جواب بہم پہنچانے کے قابل بچھ کر اپناسوال پوچھا اور اس کتاب کیلئے استدعا کی ۔ تو مستفید ہونا چا ہتا تھا اس لئے بھی پرواجب ہوا کہ تیر سوال کا کما حقہ جواب مہیا کروں ۔ تیر سوال کی پوری گہرائی کو دیکھا تو معلوم ہوا کہ اس کام کو پاید تحمیل تک پہنچانے کے لئے پورے عزم اور نیت کی ضرورت ہے تا کہ جواب حسب سوال مرتب ہو سکے۔ ابتدائے کار میں بندہ کا ارادہ نیت سے وابستہ ہوتا ہے۔ دور ان کار اگر کوئی خلل واقع ہوتو بندہ معندور ہوتا ہے اس لئے رسول خدامی آئی کے اس لئے دول

نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ (1)

"موس كيك (ابتداك) نية خرهمل (بنية) بهترب،

نیت کا انسانی امور میں بہت دخل ہے اور اس کی بین دلیل میہ ہے کہ انسان بوجہ نیت اکثر ڈگرگا جا تا ہے کو بظاہر کوئی اٹر نظر نہ آئے۔اگر کوئی شخص بغیر نیت روزہ عرصہ تک بھوکا رہے تو کسی ثواب کا مستحق نہیں۔اگر روزہ کی نیت ہوتو بغیر کسی ظاہری اثر کے مقرب حق ہوگا

1\_ديلمي: مندالفردول\_طبراني:المتجم الكبير

ای طرح اگر کوئی مخص کسی شهریش داخل ہوتو وہ شهریش مقیم نہیں سمجھا جاسکتا جب تک نیت اقامت نہ کرے۔اگر نیت اقامت ہوتو یقیناً مقیم سمجھا جائے گا۔اس تنم کی مثالیں بے شار ہیں مختصر بید کہ ہرکام کی ابتدا ہیں نیت خیر کرنا ضرور ک ہے۔واللہ اعلم فصل: کتاب کی وجہ تسمیہ اور مقصد تالیف

اور یہ جو میں نے کہا کہ اس کتاب کا نام میں نے ' کشف الحجوب' رکھا ہے مقصد یہ ہے کہ کتاب کے نام بی سے اس کا مفہوم ظاہر ہو جائے اور اہل بصیرت جب نام نیل تو انہیں معلوم ہو جائے کہ موضوع کتاب کیا ہے۔ معلوم ہو نا چاہے کہ سوائے اولیائے کرام کے جو بارگاہ حق کے مقرب ہوتے ہیں ،لوگ حقیقت آشنا نہیں ہوتے ۔ چونکہ یہ کتاب راہ حقیقت کو نمایاں کرتی ہے، تحقیق امور کی شرح کرتی ہے اور بشریت کے پردوں کو اٹھاتی ہے۔ اس لیے اس کا نام' کشف الحجوب' بی ہو ناچاہے تھا۔اور حقیقت میں کشف ، مجوب کی (چھپی ہوئی چیزوں کی) ہلاکت ہے (1)۔ جس طرح جاب مکاشف کی (نمایاں کی (چھپی ہوئی چیزوں کی ) ہلاکت ہے (1)۔ جس طرح جاب مکاشف کی (نمایاں جیزوں کی) نزو کی کو دوری کی تاب نہیں ہوتی اور دوری کونزد کی کی طافت نہیں۔ سرکہ میں جو جاندار پیدا ہو وہ سرکہ سے باہر زندہ نہیں رہ سکتا۔ سرکہ کے باہر کا جاندار سرکہ ہیں مرجا تا ہے۔ اسرار ومعانی کی تلاش بہت دشوار ہے ، بجز ان لوگوں کے جن کا مقصد حیات یہی ہو۔ پخیراسلام سائی آئی آئی نے فرمایا:

كل ميسره لما خلق له(2)

''باری تعالیٰ نے ہرکسی کوجس مقصد کیلئے پیدا کیا ہے اس کا سامان بہم پہنچایا ہے''۔ حجاب دو ہیں: ایک رینی ، یہ بھی دورٹیس ہوتا۔ دوسر اغینی ، جو بہت جلدختم ہوجا تا ہے۔ اس کی تشریح میہ ہے کہ کچھلوگ بالطبع مجوب ہوتے ہیں اور وہ حق وباطل میں تمیز نہیں کرتے۔ کچھلوگوں کا حجاب وصفی یعنی عارضی ہوتا ہے وہ جویائے حق ہوتے ہیں اور باطل سے گریز

<sup>1 ۔</sup> چھیں ہوئی چیز وں کا مُلاہر ہو ٹا اور مُلاہر چیز وں کا حمیپ جانا گویاان کا ہلاک ہونا ہے۔ 2۔ صحیح مسلم ۔ سیولمی ، الجامع الصغیر

کرتے ہیں۔عجاب ذاتی یعنی رینی بھی نہیں اٹھتا۔ رین ،ختم اور طبع کے معنی ایک ہی ہیں۔ چنا نچہ باری تعالیٰ نے فر مایا۔

 گلائِلْ عَنْ مَانَ عَلْ قُلُوْ بِهِمْ مِّا كَانُوْ ایْكِسِبُوْنَ ﴿ (اَمطففین ) '' بلکدان كے اعمال كى دجہ سے ان كے دلوں پر زنگ لگ چكا ہے۔'' پھراس كاحكم اس طرح بيان فر مايا۔

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا سَو آءٌ عَلَيْهِمْ ءَ أَثْلَ مُ تَهُمُ أَمْ لَمْ تُتُونَ مُهُمْ لا يُؤْمِنُونَ ﴿ (البقره)

" جن لوگول نے کفر کیا برابر ہے آپ انہیں ڈرائیں یا ندڈ رائیں۔ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔''

چراس کی وجداس طرح بیان فرمائی:

خَتَمَ اللهُ عَلَى قُلُو بِهِمُ (البقره:7) "الله في ال كولول يرمهر كردى-" اورية كل فرمايا ب-

طَبَعً اللهُ عَلْ قُلُو بِهِمُ (التوب: 93)

حجاب صفتی جے غینی کہتے ہیں وہ کسی نہ کسی وقت دور ہوجا تا ہے۔ جبلت کا بدلنا لیعنی ذاتی حجاب صفتی عوارض بدل سکتے ذاتی حجاب (رینی کا افسانشاذ) بلکہ ازروئے مشاہدہ ناممکن ہے کیکن صفتی عوارض بدل سکتے ہیں۔مشاکخ کرام نے رین اور غین کے معانی بیان کرنے میں نازک ڈکات بیان کئے ہیں چنا نچے حضرت جنید بغدادی رحمة الله علیہ نے فرمایا:

الرین من جملہ الوطنات والغین من جملہ الخطرات
" رین وطنات کی قبیل سے ہادرغین خطرات کی تئم ہے۔"
وطن پائیدار ہوتا ہادر خطر عارض ۔ پھر سے شیشہ نہیں بنایا جاسکتا۔ چاہے دنیا بھرکے شیشہ گرجمع ہوجا ئیں،اس کے برعس اگر آئیندزنگ سے آلودہ ہوجائے توصیقل سے صاف

ہوجاتا ہے اس کی وجہ رہے کہ ظلمت پھر کی جبلت ہے اور روشی آئینہ کی۔ آئینہ کی اصلیت قائم رہتی ہے اور اس کی عارضی صفت لیعنی زنگ دور ہوجاتا ہے۔ میں نے اس کتاب کواس لیے لکھا کہ بیان دلوں کے زنگ کو دور کرے جو جابات غینی میں جتلا ہوں مگر نور تن کی جھلک ان کے اندر موجود ہو۔ اس کتاب کو پڑھنے کی برکت سے تجاب غینی اٹھ جائے اور حقیقت کی راہ روش ہوجائے۔ جن لوگوں کی سرشت اٹکار تن اور اختیار باطل ہے وہ اس کی مدد سے راستہ نہیں پائیں گے اور ان کو مشاہدات تن نھیب نہیں ہوں گے۔ والمحمد لله علی نعمة العرفان "اور سب تحریف اللہ تعالی کے لئے ہے جس نے عرفان کی فعت عطافر مائی "۔

العرفان "اور سب تحریف اللہ تعالیٰ کے لئے ہے جس نے عرفان کی فعت عطافر مائی "۔

قصل: جامع سوال ، جامع جواب

اور سے جو ہیں نے کہا کہ تیرامقعد ظاہر ہوااور تیرے مطلب کی بات اس کتاب کومقعوم ہوئی اس سے مراد سے قلی کہ جب تک سائل کا مقعد ظاہر نہ ہوکوئی چیز حاصل نہیں ہوسکتی۔ سوال اکثر مشتبہ ہوتے ہیں اور چونکہ جواب سے مشتبہ چیزیں طنہیں ہوتیں اس لئے کوئی مفید مطلب چیز بھی حاصل نہیں ہوتی اور میں نے جو بیہ بات کہی کہ تیرے مطلب کی بات اس کتاب کومقوم ہوئی اس سے مقعد سے کہ جامع سوال کا جواب بھی جامع ہوتا ہا کر اس کتاب کومقوم ہوئی اس سے مقعد سے کہ جامع سوال کا جواب بھی جامع ہوتا ہا کر مائل اپنے سوال کے درجات سے کماحقہ واقف ہو علاوہ ازیں مبتدی کے لئے تفصیل کی صورت ہوتی ہے اور اقسام و حدود کا بیان بھی لا زمی ہوتا ہے۔ اللہ تعالی تجھے سعادت نعیب کرے تیری غرض بہی تھی کہ میں جواب تفصیل سے بیان کروں اور بیان کو کتاب کی شعیب کرے تیری غرض بہی تھی کہ میں جواب تفصیل سے بیان کروں اور بیان کو کتاب کی شکل دوں۔ و باللہ التو فیتن

نصل: توفیق تائدایردی سے لتی ہے

اور میں نے جو بیکھا کہ میں اللہ تعالی ہے توفیق اور مدد ما نکتا ہوں تو اس کا مطلب ہے ہے کہ سوائے خدا کی ذات کے بندے کا کوئی مددگار نہیں۔ وہی ہے جواس کو نیک اعمال کی توفیق دیتا ہے۔ توفیق میں تائید ایز دی حاصل ہونا ہے۔ کتاب وسنت توفیق اللہی کے وجود صحت پر شاہد ہیں اور امت اس پر شفق ، سوائے معتز لداور تدریہ جماعتوں کے جو

لفظاتو فیل کو بے معنی بیجھتے ہیں۔اس طریقت کے مشاک کے ایک گروہ کا قول ہے۔

التوفيق هو القدرة على الطاعة عند الاستعمال.

" توفیق طاعت اور بندگی پرقادر ہونے کا نام ہے'۔

جب بندہ تھم خدادندی پر چلتا ہے تو اس کو باری تعالیٰ کی طرف سے قوت اور مددعظا ہوتی ہے۔ وہ پہلے کی نسبت ترتی پاتا ہے ہر حال میں اور ساعت بساعت۔ انسان کی ہر حرکت اور سکون کا خالق خدائے تعالیٰ ہے جوطاقت اسے بندگی پر آبادہ کرتی ہے اس کا نام تو فت ہے۔ یہ کتاب اس مسئلہ پر بحث کرنے کی چیز ہیں اس کا مطلب پچھاور ہے۔ میں بار دیگر تیرے مقصد کی بات چھیڑ تا ہوں اور قبل اس کے کہ بیان شروع کروں تیرے سوال کو بعد تی بعد کتاب کا آغاز کروں گا۔ و ہاللہ المتو فیق

سوال

سائل ابوسعيد جوري نها:

آپ بیان فرمائیں: طریق تصوف کی حقیقت ، اہل تصوف کے مقامات کی کیفیت،
ان کے مختلف راستوں اور قو توں کی توضیح اور نیز مطلع فرماویں ان کے اشارات اور رموز
سے فدائے تعالی کی محبت کا حال اور دلوں میں اس کے ظہور کی کیفیت بھی واضح کریں۔
سیبھی بیان فرماویں کہ عقل اس کی ماہیت بچھنے سے کیوں قاصر ہے، نفس اس کی حقیقت
معلوم کرنے سے کیوں نفور ہے ، اور روح کو اس کی تعریف سے کیوں راحت ہے؟ بیاور
باقی تمام چیزیں جو اس معاملہ سے تعلق رکھتی ہیں۔

مستول على بن عثان جلاني في كبا:

ہمارے اس زمانے میں علم تصوف کی حقیقت کھو کھلی ہو کررہ گئی ہے۔ بالخصوص اس دیار میں جہال لوگ حرص و ہوں میں مبتلا ہیں اور تسلیم و رضا کے راستہ سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ علمائے زمانہ اور مرعیان وقت نے اس کی صورت سٹ کررکھی ہے ایسے دور میں ہمت ایسی چیز کی کرنی چاہئے جے زمانہ کے ہاتھ نے نہ چھوا ہو اور سوائے خاصان حق کے تمام اہل

ارادت اس منقطع ہوں اور تمام اہل معرفت کی معرفت اس سے خارج ہو۔ خاص وعام فقط فظى عبارت براكتفاكرتي بي اور حقيقت كوجاب در جباب ركھنے كے دلدادہ بي تحقيق ہے روگر داں ہو کر تقلید کے برستار ہیں شحقیق ان کی دنیا سے مفقو د ہے عوام اس صورت عال کو پیند کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم حق شناس ہیں۔خواص خوش ہیں کیونکہ اس صورتحال کی وودل میں تمنار کھتے ہیں ،فس میں حاجت اور سینہ میں میلان ،وہ اپنے اشغال کوشوں رویت باری اور سوز محبت سے تعبیر کرتے ہیں۔ مدعی خود اینے دعوے کے باعث پورےمعانی سے محروم ہوتے ہیں۔ مریدوں نے مجاہدہ سے منہ پھیرلیا۔ بے کاروہم وخیال كا نام مشامره ركه ديا- ميس في اس سے پہلے كتب تصنيف كيس جو تمام ضائع ہو كئيں۔ جھوٹے دعویداروں نے ان میں سے بعض چیزیں لوگوں کوشکار کرنے کے لئے چین لیں اور باقی چیزوں کو ملیامیٹ کر دیا بیاس لئے کہ صاحب طبع لوگ حسد وا تکارکو بھی نعت خداوندی مجھتے ہیں۔ایک دوسری جماعت کے لوگ بیٹے مگر نہ پڑھ سکے ادر نہ معنی سمجھ سکے صرف عبارت کو پیند کیا تا کہا ہے کھیں، یا دکریں اور کہتے چھریں کہ ہم علم تصوف ومعرفت بیان کر رہے ہیں۔ بیان کی عین بدیختی ہے۔ دراصل علم تصوف کے داز کبریت احمر کی طرح قابل قدر ہیں ادر کبریت احمر جب حاصل ہو جائے تو کیمیا ہوتی ہے اور اس کی ایک چٹکی بہت ے تا نے اور کانسی کوزر خالص بنا دیتی ہے۔الغرض ہرفخص وہ دواطلب کرتا ہے جواس کے درد کے موافق ہواس کے علاوہ اسے پھینیں جائے چنا نچے کی بزرگ نے کہا ہے:

فكل من فى فواده وجع ليطلب شيئا يوافق الوجعا جس كول من وردبوتا إوواكم وافق دواطلب كرتام

جس کے مرض کا علاج حقیری چیز ہواس کو مروارید اور مرجان کی ضرورت نہیں وہ شلیتہ اور دواء المسک میں ملا کر کھائے۔ یہ بات بہت زیادہ قابل قدر ہے کیونکہ ہر مخض کا حصہ مقرر ہے آج ہے قبل اس علم سے بہرہ جاہلوں نے مشاکح کرام کی کتابوں کے ساتھ کیا گیا؟ جب بیاسرار کے خزانے ان کے ہاتھ لگے تو معانی ان کی سمجھ میں نہ آئے اور

انہوں نے وہ کتابیں تو پیال سینے والے جہلا کے سامنے ڈال دیں تا کہ وہ تو پیوں کے اسر بنائيں اور تا ياك جلدسازوں كودے ديں تاكہ وہ شعر ابدنواس اور ہزل جاحظ كے ديوانوں کی جلدیں کریں۔ لامحالہ جب بادشاہ کا شاہین کسی پڑھیا کی کٹیا کی دیوار پر جا بیٹھا تو اس کے بال ویرکٹ گئے۔خداوندع وجل نے جمیں ایسے دور میں پیدا کیا ہے جس میں لوگ ہوا ؤہوں کوشر بعت کہتے ہیں۔طلب جاہ ،طلب حکومت اور تکبر کوعز ت اور علم جانتے ہیں۔ خلق خدا سے ریا کاری کوخوف خدا گردائتے ہیں اور کینہ کو دل میں چھیا رکھنے کوحلم و برد باری لڑائی کرنے کومناظرہ، جنگ اور حماقت کوعظمت، منافقت کوز ہد۔ ہوس کوسلوک اور مِذِیان طبع کومعرفت دل کی دھڑ کن اورنفس کی تاویلات کو ججت، الحاد کوفقر، قجو دوا ٹکار کو تزكيه ـ زندقه وب ديني كوفتا حضورني كريم مالفياليم كي شريعت چهوردين كوطريقت اور زمانے بیں آفت پھیلانے کومعاملت سجھتے ہیں۔ یہاں تک کدار ہاب حقیقت مغلوب ہو کر رہ کئے اور وہ ہرطرف چھا گئے۔جس طرح پہلے دور میں آل حضور ملٹیڈیکٹر کے اہل بیت پر آل مروان غلبہ یا گئے تھے۔ کیا خوب کہا ہے ارباب حقائق کے بادشاہ اور تحقیق و دقائق کے سردار الويكر الواسطى رحمة الله عليه في ابتلينا بزمان ليس فيه آداب الإسلام ولا أخلاق الجاهلية ولا أحكام ذوى المروة " المارى آزمائش اليے زمانے ش ب جس ميں ندآ داب اسلام بين نداخلاق جاہليت اور ندار باب مروت كا حكام ـ" متنی نے بھی عین ای کے موافق کہا ہے

لحا الله ذى الدنيا منا خالراكب فكل بعيد الهم فيها معذب

توسمجھ (خدا کتھے قوت عطا کرے) کہ میں نے اس عالم کواسر ارخدادندی کامقام پایا۔ موجودات کواس کی ودیعتوں کا امین سمجھا اور ثابت الوجود اشیاء کواس کے دوستوں کے حق میں حامل لطا گف دیکھا۔ جوہر، عرض، عناصر، اجرام، اجسام اور طبائع سب اسرار کے لئے جباب ہیں اور مقام قوحید میں ان چیزوں میں الجھنا شرک کے برابرہے باری تعالیٰ نے اس عالم کو جاب در جاب رکھا ہے۔ ہر طبیعت اپنی استطاعت کے مطابق طمانیت عاصل کرتی ہے اور ارواح اس دنیا میں مزاج زندگی ہے اور ارواح اس دنیا میں مزاج زندگی کے مطابق برگشتہ ہوکراس کے قرب کے باعث اپنے مقام نجات سے دور بھٹک جاتی ہیں۔ امر ارر بانی عقل وادراک کے لئے مشکل ہوجاتے ہیں اور قرب حق کی لطافتیں رو پوش ہو جاتی ہیں۔ آدی اپنی عقلت کی تاریکیوں کی وجہ سے اپنی ہی ہستی میں الجھ جاتا ہے اور خصوصیت کے درجات کے معالمے میں اپنے تجابات میں کھوجاتا ہے چنا نچہ باری تعالی نے کہا:

وَالْعَصْدِ ﴿ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَغِنْ خُسْدِ ﴿ الْعَسِرِ) "وقتم ہےوقت کی انسان یقیناً گھائے میں ہے" اور نیز فریایا:

خَلَقَ اللّٰهُ الْحَلَقَ فِي الظُّلُمَةِ ثُمَّ الْقَلَى عَلَيْهِ نُورًا (1) "الله فِ تَخْلُوقَ كُوتَارِ كِي مِن پِيداكيا پُهراس پِرْورِ وَالا \_"

پس یہ چاب اس کی جبلت میں ہے جو بمطابق طبع اور حسب تصرف عقل ماکل ہوتا ہے۔ لامحالہ وہ جہالت پندا ہے اس کا دلدادہ واقع ہوا ہے ایسا کہ جمال کشف سے بخر ہتھیں اسرار خداوندی سے روگردال، چو پایوں کے مقام پر فروکش، اپنے مقام سے اکمڑا ہوا، خوشہوئے تو حید سے نا آشنا، جمال احدیت سے محروم، ذوق تو حید سے بے فسی بہتھیں ومشاہدہ سے برگشتہ اور رضائے خداوندی چھوڑ کردنیا کی مرض میں مبتلا۔ اس کے نفس حیوانی نے جو حیات حقیق سے دور ہے، نفس ناطقہ کو مغلوب کردیا اور اس کی جملہ

حرکت، طلب حیوانیت تک محدود ہوکر رہ گئ ہے، سوائے کھانے، سونے اور اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے اسے کسی چیز کی خبر نہیں۔ باری تعالی نے اپنے دوستوں کوان تمام چیزوں سے بیچنے کا تھم دیتے ہوئے فرمایا:

ذُنْهُهُمْ يَا كُلُوْاوَ يَتَمَتَّعُوْاوَ يُلْهِهِمُ الْا مَلْ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ⊕ (الحجر) "ا كِيغِمر! ان كوچھوڑ ديجے \_ كھائيں اور فائدہ اٹھائيں اور اپنی آرزوؤں كوطول دیں میعنفریب جان جائيں گے۔"

ان کی طبع کار فرمانے سرحق ان کی نگاہوں سے پوشیدہ کر دیا۔عنایت و توفیق کے بجائے ان کے نفیب میں نامیدی اور خلفشار ہے وہ تمام نفس امارہ کے فرمانبردار ہیں اور نفس امارہ ایک بہت بڑا حجاب اور برائی اور بدی کاسر چشمہ ہے۔باری تعالیٰ نے فرمایا:

اِنَّاللَّفُسَ لَا مَّالَهُ ۚ بِالسَّوْءِ (يوسف:53) ''تحقيق نفس اماره برائي کور غيب ديتائے''۔

اب میں کتاب شروع کرتا ہوں اور مقامات و تجابات سے متعلق تیرے مقصد کو ظاہر کرتا ہوں اور بیان لطیف مرقوم کرتا ہوں۔ اہل علم وفن کی تحریوں کی تشریح کھتا ہوں۔ مشائخ کرام کے کلام سے اس میں پھھٹا مل کرتا ہوں۔ چندا تھی حکایات کی بھی مدولیتا ہوں ، تا کہ تیری مراد پوری ہو۔ اگر علمائے ظاہر وغیرہ بھی اس کو پڑھیں تو ان کو معلوم ہو کہ طریق تصوف کا درخت مفہوط ہے اور اس کی شاخیں پھل دار۔ تمام اہل تصوف صاحب علم ہوئے ہیں ، اپ مریدوں کو علم سے بہرہ ورکرتے دہے ہیں اور ان کو تھسل علم پر مداومت کرنے کی تاکید فرمات دہے ہیں۔ وہ بھی حرص و ہوا اور اہو و لعب میں مبتلا نہیں ہوئے اور بھی لغویت کے فرمات دہے جیں۔ وہ بھی حرص و ہوا اور اہو و لعب میں مبتلا نہیں ہوئے اور بھی لغویت کے دراستے پڑئیں چلے۔ مشائخ طریقت میں سے بہت سے علماء نے کتا بیں تصنیف کی ہیں اور ایک لطیف تحریروں سے اسرار ربانی پردلائل سے روثنی ڈالی ہے۔ و باللّٰہ التو فیق

پېلاباب

اثبات علم

خدادند تعالى نے علاء كى تعريف من فرمايا: إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِةِ الْعُلَمَةُ وَاللهُ اللهُ عَلَى الله عَدُورِ اللهُ اللهُ عَلَى الله عَدُورِ اللهُ الله عَدُورِ اللهُ الله عَدُورِ اللهُ عَلَى الله عَدُورِ اللهُ عَلَى اللهُ عَدُورِ اللهُ عَلَى اللهُ عَدُورِ اللهُ الْعِلْمِ وَ مُسْلِمَةِ (سنن ابن بيغبرط الله الله على الل

جاننا چاہیے کیلم کا میدان بہت وسیع ہےاورعرمخضر۔اس کیعتمام علوم کا حاصل کرنا فرض نبيس مثلاً علم نجوم علم طب علم حساب اورعجا ئبات عالم كاعلم وغيره صرف اتناعلم حاصل كرنا ضروري ب جتنا شريعت متعلق مو مثلاً علم نجوم اتنا كدرات كے عالم ميں تعين اوقات ہوسکے۔طب صرف اس قدر کہ صحت کی حفاظت ہو سکے اور حساب اتنا کہ مم فرائض ك لئے ضروري ہو يا مت عدت كالعين كرنے ميں معاون ہو مخضر يدكم وہى فرض ہے جس برعمل ہو سکے۔ باری تعالی نے ان لوگوں کی برائی بیان فرمائی ہے جو بے نفع علم کے لِيَ سِرَّرُوال مِول فرما يا: وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنْفَعُهُمْ (البقره: 102)" أورسيك بي وه چيز جوان كونقصان كبنجائ اور نه نفع دے۔ " حضور الله اليلم نے ہميشہ جا با اور فر مايا: اعو ذبک من علم لا ينفع "ا رب! مين تيري پناه مانگتا هول اس علم سے جو نفع نه دے۔ ' پس تھوڑے علم برزیادہ علی ہوسکتا ہے اورعلم کو ہمیشہ ل کے دوش بدوش ہونا جا ہے چنانچدارشادفرمايا، ألْعَبُدُ بِلَافِقُهِ كَالْحِمَارِ فِي الطَّاحُونَةِ (شُوكاني، الفوائد الجموعه) " بعلم عبادت كرنيوالاخراس كے گدھے كى مانند ہے۔ " ہر چندوہ كھومتا ہے مگرا پنے مقام آغازے آ کے نہیں بڑھ سکتا اور اس سے کوئی راہ طے نہیں ہویاتی۔ میں نے عوام کا ایک

گروہ ایسا دیکھاہے جوعلم کوعمل پر فضیلت دیتا ہے اور دوسرا گروہ ایسا ہے جوعمل کوعلم پر ترجیح ویتا ہے۔ بیدونوں عقیدے باطل ہیں۔ کیونکٹمل بغیرعلم کسی طرح بھی عمل کہلانے کامسخق نہیں عمل وہی میچے ہوتا ہے جوعلم کی روشن میں حاصل ہواور ایسے ہی عمل سے بندہ ثواب کا حق دار ہوتا ہے۔ جیسے کہ نماز منماز نہیں ہوتی جب تک نماز قائم کرنے والے کو ارکان طہارت کاعلم، پانی کی پہچان،قبلہ کی واقفیت،نیت نماز کی کیفیت اور ارکان نماز کاعلم نہ ہو۔ غرض جب عمل کی بنیاد ہی علم پر ہے تو ان دونوں میں تفریق محض جہالت ہے۔ای طرح علم ك عمل يرفضيلت مجمنا بهي فلطي ب- يونك علم بعمل وعلم نبيل كها جاسكا - چنانچه باري تعالى نِهُ مَا مِاء نَهُ ذَوْ فِي فَقُ مِن الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتْبُ لَا كُتْبَ اللَّهِ وَمَ آءَ ظُهُو مِ هِمْ كَانَّهُمْ لا يَعْكُنُونَ ﴿ (البقره)" الل كتاب مِن سے ايك فريق نے الله كى كتاب كو پس پشت ڈ ال دیا گویا کہ انہیں علم ہی نہیں۔'' عالم بے عمل کوعلاء سے خارج گردانا اس لئے کہ علم کا سیکمنا، یا در کھنا اور یا دکرنا بھی شامل عمل ہے اور اس سے آدمی ثواب حاصل کرتا ہے اور اگر عالم كاعلم اس كج كام اوركسب مين ظاهر شهوتا تؤوه كي ثواب كاحق دار نه بهوتا - بيدوگر و جول کے اقوال ہیں: ایک وہ جود نیوی جاہ ومرتبت کوعلم سے وابستہ بچھتے ہیں اور اس کے ساتھ صحیح برتاؤ کی طاقت نہیں رکھتے۔ میدرحقیقت علم نے بے بہرہ ہوتے ہیں عمل کوعلم سے جدار کھتے ہیں۔ندعلم رکھتے ہیں ندعمل۔ایک کہتا ہے (علم) گفتار نہیں بلک عمل کی ضرورت ہے دوسرا كبتاب علم جاسية عمل كى ضرورت نبيل -ابراجيم ادهم رضى الله عند سے حكايت ب كدانبوں نے کہا کہ میں نے راہ میں ایک پھڑو یکھائی پر لکھا ہوا تھا کہ جھے پلٹ کر پڑھو میں نے پاٹا تواس براكها تفاء لا تعمل بما تعلم فكيف تطلب ما لا تعلم" توايي علم يعمل نبيل كرتا تو پيرجس چيز كالمخيم علم نيس ده كول طلب كرتا ہے۔ "ال چيز پركار بند موجس كالحجيم علم ہے تا کہاں کی برکت سے بچنے وہ چیز بھی حاصل ہوجائے جس کا بچنے علم نہیں اور حضرت الس بن ما لكرضى الله عند فرمايا: همة العلمآء الدراية وهمة السفهآء الرواية ''علماء کی ہمت روایت لینی عقل کے ذریعیہ حاصل کرنا ہوتی ہے اور جاہلوں کی بضاعت روایت لیخی محض نقل کرنا۔ "کیونکہ اہل جہالت علماء سے دور ہوتے ہیں۔ جوعلم سے دنیا کی عزت اور مرتبہ جہالت کے متعلقات سے عزت اور مرتبہ جہالت کے متعلقات سے ہاد علم کے لئے یہ بلند ترین مقام ہے کہ اگر علم نہ ہوتو انسان پر لطا نف خداوندی کا کوئی راز ظا ہر نہیں ہوتا اور جب علم موجود ہوتو آ دمی ہر مقام کے مشاہدے اور مرتبے کا سر اوار ہوتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب

فصل علم البي

معلوم ہونا جا ہے کہ مکم دو ہیں جمکم خداوندی اورعلم بندہ۔ بندے کاعلم خدا کے علم کے سامنے چے ہے۔خدا کاعلم اس کی صفت ہے اس کی ذات سے قائم اور اس کے اوصاف کی کوئی انتہائیں۔ ہماراعلم ہماری صفت ہے۔ ہماری ذات پر مخصر، اور ہمارے اوصاف محدود الله عليه الله المراه ومَا أَوْتِيتُهُ مِن الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ (الاسراء) " اورتيس ويا کیاتم کوعکم مرتھوڑا''۔الغرض علم صفات مرح سے ہے اور اس کی حدصرف معلومات کے وائرے اور تعینات کے طلقے تک ہے۔ علم کی حدود کا بہترین تصور بیہ کہ العلم صفة يصير الجاهل بها عالما "علم ايك الي صفت بجوج الل كوعالم بناتي ب-"الله تعالى نے ارشادفر مايا: وَاللَّهُ مُحِيَّطُ بِالكَفِرِينَ ﴿ (البقره) " اور الله كافرول كا احاطه كرنے والا كن اوريكمي فرمايا: وَاللَّهُ بِحُلِّ شَيْءٌ عَلِيْمٌ ﴿ لِقره ) " اور الله مر چيزكو جانے والا ہے۔' اللہ تعالی کاعلم ایک ہے جس سے وہ تمام موجودات،معدومات اور جلق کو جانتا ہے اس علم میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ یہ بٹ نہیں سکتا اور نہ ہی اس کی ذات پاک ے جدا ہوسکتا ہے۔ تر شیب کا تنات اس عظم کی دلیل ہے کیونک فعل محکم فاعل کا مفتفی ہوتا ہے۔اس کاعلم اسرار کا ئنات برحاوی ہےاورا ظہار برمحیط۔طالب حق کو جا ہے کہا ہے ہر كام من بارى تعالى كوشابدونا ظر سمجھ\_

حکایت: کتے ہیں بھرہ میں ایک رئیس تھا وہ اپنے باغ میں گیا۔ وہاں اس کی نظر اپنے ملازم کی بیوی پر پڑی۔ملازم کوکس کام کے بہانے باہر بھیج دیا اور عورت سے کہا درواز ہند کرو-عورت نے کہا میں نے سب دروازے بند کر دیتے ہیں مگر ایک ہے جو بندنہیں ہوسکا۔رئیس نے پوچھاوہ کونساہے؟عورت نے جواب دیا جو ہمارے اور خدا کے درمیان ہے۔رئیس بہت پشیمان ہوااور تو ہے۔

حاتم اصم رضی الله عند نے کہا ہیں نے چار چیز وں کاعلم حاصل کیا اور تمام دنیا کے علوم سے رہائی پائی ان سے پوچھا گیا، کوئی چار چیز وں کاعلم ہے؟ کہا اول یہ کہیں نے یہ جانا کہ میر ارزق مقدر ہے اور کم یازیا وہ نہیں ہوسکتا اس طرح طلب زیادت سے نجات پائی۔ دوم یہ کہیں نے یہ جانا کہ خدا تعالیٰ کا مجھ پر حق ہا اور وہ میر سے سواکوئی اوائیس کرسکتا ہیں اس حق کو اواکر نے ہیں مشغول ہوگیا۔ سوم یہ کہ ہیں نے یہ جانا کہ میر الیک طالب ہے لیمی موت جس سے مفرنیس میں نے اس کو پہچان لیا۔ چہارم یہ کہیں نے یہ جانا کہ میر الیک خدا ہے میرے حال سے پوری طرح واقف ہیں اس سے شرمسار رہا اور ناشا کہ افعال سے بچا۔ جب بندہ کو علم ہوکہ خدائے پاک ناظر ہے تو اس سے کوئی الی حرکت سرز ونہیں ہوتی جس کے باعث روز قیامت شرمندہ ہونا پڑے۔

فصل:بندے کاعلم

بندہ کاعلم امور خدااوراس کی معرفت ہے متعلق ہونا چاہئے اور فرض وہ علم ہے جووفت کے عین مطابق ہواور وقت پر کام آئے ۔ علم کو ظاہری اور باطنی طور پر دو حصول میں تقسیم کرسکتے ہیں یعنی اصول اور فروع ۔ اصول کا ظاہر قول شہادت اوراس کا باطن تحقیق معرفت ہے اس طرح فروع کا ظاہر درستی معاطات اور اس کا باطن درستی نیت ہے یہ سب ایک دوسر ہے کے بغیر قائم نہیں ہو سکتے ۔ حقیقت باطن کے بغیر ظاہر منافقت ہے اور ظاہر کے بغیر دوسرے کے اخیر قائم نہیں ہو سکتے ۔ حقیقت باطن کے بغیر ظاہر منافقت ہے اور ظاہر کے بغیر باطن زندقہ ظاہر شریعت بغیر باطن کے ناتھ ہے اور باطن بے ظاہر ہوں۔

علم حقیقت کے تین ارکان ہیں: اول، ذات خداوندتعالی اوراس کی وحدانیت کاعلم اور اس کے ساتھ کی چیز کی مشابہت کی نفی۔ دوم، خدائے تعالیٰ کی صفات اوراس کے احکام کا علم اور سوم اس کے افعال اور ان کی حکمتوں کاعلم۔ اسی طرح علم شریعت کے بھی تین ارکان

میں اول کتاب دوم سنت اور سوم اجماع امت۔

اور ذات وصفات اورافعال خدادندی کے علم کے ثبوت میں باری تعالی کاارشاد ہے: فَاعْكُمْ أَنَّفُولًا إِلَّهُ إِلَّاللَّهُ (محمد:19) " توجان لوالله تعالى بي صرف لا نُق عبادت ہے۔" نيز ارشاد فرمايا: فَاعْلَمُو ٓ اللَّهُ مَوْلِكُمْ (الانفال: 40) " يس جان لوكه الله تمهارا ما لك إن يزفر مايا- أكم تَو إلى مَ يِك كَيْفَ مَدَّ الطِّلُ (الفرقان: 45) "كيا تونيس ويكما تيرك رب في سائ كوكيدوراز كيا-" نيز فر مايا: أفَلا يَنْظُرُونَ إِلَى الْلْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتُ۞ (الغاشيه)'' كيا وه اونث كي طرف نهيں ديكھتے كەكس انداز پر پيدا كيا گيا۔'' اس طرح کی اور بہت ی آیات ہیں جن میں افعال خداوندی برغور کر کے صفت باری تعالیٰ کو سجمن پرزورویا گیا ہے۔ نیز پغیر سال الله تعالی ربه واني نبيه حرم الله تعالى لحمه ودمه على النار (المجم الكبير، بيثي ، مجمع الزوائد) ( 'جس نے الله تعالیٰ کورب جانا اور مجھے اس کا پیغیر تشکیم کیا۔ الله تعالیٰ نے اس کا کوشت اور خون دوزخ کی آگ پرحرام کردیا۔' علم ذات خداوندی کی شرط یہ ہے کہ عاقل و بالغ بیہ جانے کہ فق تعالیٰ کی ذات قدیم، بے صداور بغیر حدود موجود ہے۔ ندکی جگداور ندکسی جہت كے ساتھ مخصوص اس كى ذات باعث آفت نہيں۔اس كى مخلوق ميں كوئى اس جيسانہيں۔اس کی نہ بوی ہے نداولا داور جو کھے تیرے وہم میں صورت پذیر ہو سکے یا خرد کے دائرہ اختیار میں ساسکے وہ اس کا خالق اور قائم رکھنے والا پروردگار ہے اس نے فر مایا کیس گیشلہ شَيْءٍ \* وَهُوَ السَّبِينِعُ الْبَصِيدُ ۞ (الثوريُ) ' ` كُولَى شيراس كِمثَلُ نبيس وه سنني والا اور د مکھنے والا ہے اس کی صفات کاعلم بیہے کہ آدی جان لے کہ اس کی صفات اس طرح اس کی ذات كرساتهم وجودين كربيصفات نداس كى ذات يين اورنداس كى ذات كاجز واورحصه ہیں۔وہ ان صفات کے ساتھ موجود اور قائم ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے ادر بیصفات ہیں جيے علم قدرت، حيات واردات، مع بھر كلام اور بقاء چنانچة ت تعالى نے ارشا دفر مايا۔ إنك

عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْيِ ﴿ الانفالِ ﴾ ﴿ مُتَّقِيقَ وه جاننے والا ہے دلوں کی باتوں کا۔''نیز ارشادفر مايا: وَاللَّهُ عَلْ كُلِّ شَيْء قَلِينُون (البقره)" اورالله برجيز يرقادر بـ"نيزفر مايا: وَهُوَ السَّمِينَ مُ الْبَصِيْدُ ﴿ (الثورى) "أوروه سننے اور ديكھنے والا بے " ـ نيز فرمايا: فَعَالٌ لِيمَا يُرِيْدُ۞ (بود)''وہ جو عابتا ہے كرتا ہے'' نيز فرمايا: لهُوَ الْحَقُّ لاَ اِللهَ اِلَّا لِهُوَ (الغافر:65) '' وہ زندہ اور قائم ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔'' نیز فرمایا: قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ (الانعام: 73)" اس كى بات كى بادرسلطنت اى كى ب-"ربا اس کے افعال کے اثبات کاعلم تو وہ میہے کہ وہ مخلوقات اور ان کے افعال کا پیدا کرنے والا ہے۔عدم اس کے حکم ہے ہتی کی شکل میں نمودار ہوا ہے۔وہ خیر وشر، نفع اور نقصان کا پیدا كرنے والا ہے۔ چنانچہ ارشا دفر مایا: اَ للهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءِ (الزمر:62)'' الله ہر چز كاپيدا کرنے والا ہے۔''احکام شریعت کے اثبات پردلیل میہ ہے کہ تو جانے کہ الله کی طرف سے خلاف عادت مجزول کے ساتھ رسول آئے اور ہمارے محمصطفیٰ سلی الیا ہے تی خدا کے سے پیغیبر ہیں اور ان کے معجزات بہت ہیں جو کچھانہوں نے غیب وشہود سے بیان فر مایا برحق ہے۔ شريعت كايبلاركن كتاب الله بجبيها كه خدائع وجل في فرمايا ومِنْهُ إليُّ مُحْكَلِتْ هُنَّ أَمُّ الْكِتْبِ (آلْ عمران:7)" اس كتاب يعن قرآن كريم مين محكم آيات إن وه اصل كتاب بين-" ووسراركن سنت ب جبيها كدفر مايا: وَ مَمَّا السُّكُمُ الرَّسُولُ فَخُلُولُهُ وَ مَا نَهْكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا (الحشر:7) " تتهين جورسول كى طرف عطا موا إسيال اورجس چیزے وہ منع کریں اے چھوڑ دو۔''تیسر ارکن اجماع امت ہے۔ چنانچے رسول الله مُنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الصَّلَالَةِ عَلَيْ السَّلَالَةِ عَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْاعْظَمِ (1) "میریامت گراهی پر شفق نہیں ہوگی تم بڑے گردہ کی پیروی کرو۔"

الغرض احکام حقیقت بہت زیادہ ہیں اور سب کوجع کرناکس کے بس کی بات نہیں کیونکہ لطا نف خداوندی لامحدود ہیں۔

<sup>1</sup> مجلو ني: كشف الحقا

فصل:سوفسطائی گروه

جان لے کہ طحدوں کا ایک گروہ (ان پرالله کی لعنت ہو) سوفسطائی کہلاتا ہے۔ان کا خیال ہے کہ میں کی چیز کا میچ علم نہیں اور علم خود کوئی چیز نہیں۔ہم ان سے یو چھتے ہیں کہ تمہارا مید خیال که کمی چیز کاعلم درست نبیس، درست ہے یا غلط؟ اگران کا جواب ہو کہ درست ہے تو یمی علم اثبات ہے۔اگر وہ کہیں کہ غلط ہے تو غلط چیز کی بناء پر معارضہ کرنا امر محال ہے اور ایے آدی کے ساتھ بات کرنا حماقت ہے۔اور طحدوں کا ایک گروہ جواس جماعت ہے تعلق ر کھتا ہے، اس بات کا دعویدار ہے کہ ہمار اعلم کسی چیز پر درست نہیں اثر تا اس لئے علم کا ترک کرنااے ثابت کرنے ہے بہتر ہے۔ بیان کی حماقت اور جہالت ہے کیونکہ ترک علم صرف دوصورتوں میں ہوسکتا ہے، یاعلم سے ماجہالت سے علم توعلم کی نفی نہیں کرسکتا اورعلم ترک علم ہے مکن نہیں ہاتی رہی صرف جہالت ہو جہالت ہی علم کی نفی کرسکتی ہے اور جہالت ہی کی بناء برعلم کوترک کیا جاسکتا ہے۔ جاہل قابل مذمت ہے اور جہالت کفرو باطل کی ایک صورت ہے۔ کیونکہ حق، جہالت سے بعلق ہے بنظریہ جملہ مثائخ کرام کے ملک کے خلاف ے۔جب محدول کا بیرول عام لوگوں تک پہنچا تو انہوں نے اسے اپنایا اور پکارا ملے کہ جملہ اہل تصوف ای روش پر ہیں۔ان کا اعتقاد ڈ گرگا گیا اور وہ حق و باطل میں تمیز کرنے سے عاری ہوگئے۔ہم اب ان سب کوسپر دخدا کرتے ہیں وہ اپنی گراہی میں بھٹکتے پھریں۔اگر دین ان کا ساتھ دیتا تو شایدان کو بہتر تصوف کی تو نیش ہوتی۔ وہ راستبازی کے دامن کو نہ چھوڑتے۔دوستان حق کواس نظرے نہ دیکھتے اور اپنے حق میں قدرے احتیاط سے کام ليت \_ اگر پچه طحد الل تصوف كاطريقه اس خيال سے اختيار كرليس كدوه ان كى بدولت اپنے ذاتی مصائب سے نجات یا ئیں اور ان کی عزت وقو قیر کے سامیہ عاطفت میں زندگی بسر کریں تو اس کا پیمطلب نہیں کہ سب اہل تصوف کو اس رنگ میں رنگا ہواسمجھا جائے اور ان کے معاملہ میں تھلم کھلا بحث ومباحثہ کرکے ان کی عزت وشان کو یاؤں تلے روندا جائے۔ مجھے ایک علم کے ایسے دعوبیدارے مناظرہ کرنے کا اتفاق ہوا جس نے کلاہ تکبر کوعزت کا نام دے رکھا تھا۔ ہواؤ ہوں کی متابعت کوسنت رسول ملٹی لیکی اور شیطان کی ہم رکا بی کو آئمہ کرام کی سیرت بجھ رکھا تھا۔ دوران مناظرہ اس نے کہا محدوں کے بارہ گروہ ہیں اوران بارہ میں سے ایک گروہ اہل تصوف کے اندر موجود ہے۔ میں نے کہا کہ اگر ایک اہل تصوف میں ہے تو باتی گیارہ گروہ تم لوگوں میں سے ہیں۔ اہل تصوف ایک گروہ سے بخو بی چکے ہیں، تہارے لئے باقی گیارہ گروہوں سے بچنا محال ہے۔

یہ تمام مصائب زمانہ کے افتراق سے پیدا ہوئے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے اس قوم کے درمیان اپنے اولیائے کرام کومستورو پوشیدہ کررکھا ہے اور گلوق میں وہ قوم ان کے فیض سے محروم اور مجبور ہے۔ کیا خوب کہا ہے پیروں کے پیراور مریدوں کے آفتاب علی بن بندار صیر فی رحمۃ الله علیہ نے:فساد القلوب علی حسب فساد الزمان واہلہ ''دلوں کا فساد زمان واہلہ ''دلوں کا فساد زمان ارائی نانہ کے فساد کے مطابق ہوتا ہے۔''

آ گے چل کرہم اس گروہ کے منکروں کی باتوں کا ذکر کریں گے تا کہان لوگوں کواس سے تنبیہ ہوجن کے کاموں میں اللہ تعالٰی کی تچی عنایت شامل ہے۔و باللہ التو فیق فصل علی میں میں

فصل علم كى اقسام

گرین فضل بخی رحمۃ الله علیہ رحمۃ واسعۃ نے فرمایا ،العلوم ثلثة علم من الله و علم معلیہ الله و علم معلیہ الله و علم معلیہ الله و علم مالله ' علم تین ہیں۔ا یکم من الله ۔ ۲ یکم مع الله ۔ ۳۔ اورعلم بالله یکم معرفت ہے جس کے ذریعے سب انبیاء اور اولیاء نے باری تعالی کوجانا جب تک اس علم کو مخصوص طریقوں سے سیکھا سکھایا نہ جائے اس وقت تک اس کے ذریعے خدا کوئیں جانا جاسکتا کیونکہ اس علم کے بغیر خدا کو پانے کا کوئی دوسرا ذریعہ موجود زمیں اور بندہ کا علم معرفت حق کے لئے علمت اور سبب نہیں بلکہ اس کی معرفت بھی خدا ہی کی ہدایت اور توفیق سے ہے۔اورعلم من الله علم شریعت ہے کہ وہ باری تعالی کی طرف سے حکما دیا گیا اور اس کا مکلف ہنایا گیا ہوا ہے بیان سے متعلق ہنایا گیا ہوا ہا کا مکلف ہنایا گیا ہوا ہا کہ ایان سے متعلق ہے۔الغرض معرفت بغیر شریعت ورست نہیں ہوتی اور درجات اولیا ہے کرام کے بیان سے متعلق ہے۔الغرض معرفت بغیر شریعت درست نہیں ہوتی اور درجات اولیا ہے کرام کے بیان سے متعلق ہے۔الغرض معرفت بغیر شریعت درست نہیں ہوتی اور شریعت کی کارفرمائی اظہار مقامات

ك بغير مجيح نهيس اترتى ـ الوعلى ثقفي رحمة الله عليه في فرمايا، العلم حياة القلب من الجهل ونور العين من الظلمة "علم دلك حيات بمرك جهالت عادر آكوكا نورایمان ہے کفر کی ظلمت و تاریکی ہے۔ "جس کوعلم معرفت نہیں اس کا دل جہالت کے ہاتھوں مرچکا ہے اور جس کوعلم شریعت نہیں اس کا دل تا دانی کے مرض میں مبتلا ہے۔ کفار کا دل مردہ ہوتا ہے کیونکہ وہ معرفت خداوندی سے محروم ہیں۔اہل غفلت کا دل بیار ہوتا ہے كونكدوه بارى تعالى كاحكام عنابلديس ابوبكروراق ترفدى رحمة الله عليفر ماتے بين: من اكتفى بالكلام من العلم دون الزهد فقد تزندق ومن اكتفى بالفقه دون الورع فقد تفسق "جس ن علمي تفتكوكوبغير زبداختيار كئة كافي سمجماوه بدين جوااور جس نے فقہ کو بغیر تقوی کے اپنایا فاسق ہوا۔ 'جوعلم تو حید کا زبانی علمبر دار ہوادر اس کی ضد لینی شرک وغیرہ سے دستبر دارنہ ہوزندقہ کا مرتکب ہے اور جوعلم شریعت وفقہ کو بغیر عمل حاصل كرے فاس ب\_اس كامطلب يرب كمل اور مجابده كے بغير محض توحيد جرب اور موحد قول کے اعتبارے جری اور فعل کی رو سے قدری ہوتا ہے تا کہ اس کی روش جراور قدر کے بین بین درست رے۔اس چیز کی حقیقت وہی ہے جوان بزرگ (ابو بکروراق ترندی) رحمة الله عليه فرمائي كه التوحيد دون الجبر و فوق القدر" توحيد جرك ينچ اورقدر ے اور ہے۔ ' جوکوئ علم تو حید کو بغیر عمل محض زبانی پند کرتا ہے اور اس کے مخالف افکار لیعنی شرک وغیرہ سے منتہیں پھیرتا زندیق ہوجاتا ہے۔فقد کے لئے احتیاط اورتفوی ضروری ے اور جو کوئی بغیر تقوی و پر بیزگاری صرف علم فقہ وشریعت کو کافی سمجے اور رخصتوں، تاویلات اورشبهات کے تعلق میں ڈوب جائے یا بغیر کسی اصول کے محض اپنی سہولت کے لئے اجتہاد کرنے والوں کے گردگھومنا شروع کر دے وہ بہت جلد فتق و بدکاری کا شکار ہو جاتا ہےاور بیصورت صرف غفلت سے پیدا ہوتی ہےاورﷺ المشائخ یجیٰ بن معاذ رازی رحمة الله عليه في خوب فرمايا: اجتنب صحبة ثلثة أصناف من الناس العلماء الغافلين والقراء المداهنين والمتصوفة الجاهلين " يربير كروتين تم كالوكول

ے، غافل علاء ہے، خوشامدی قار بوں اور جاہل صوفیوں ہے۔ "غافل علاءوہ ہوتے ہیں جودنیا کوایتا قبلدول بنا لیتے ہیں اورشریعت سے راہ آسان الاش کر کے بادشاہوں اور ظالموں کی پرسش شروع کردیتے ہیں،ان کے دروازوں کی خاک چھانتے ہیں۔لوگوں کی ا مارت کوایٹی محدہ گا ہ بناتے ہیں۔ اپنی عقل ودانش کے تکبر میں مبتلا ہوتے ہیں، اپنے کلام کی باریکیوں پرشیفته اماموں اوراستادوں برزبان دراز ، بزرگان دین پر برہم اورلا ف زنی میں مشغول۔ آگر دونوں جہان ان کے تراز و کے پلڑے میں ڈال دیئے جائیں تو معلوم نہ ہوں۔ کینداور حسدان کاند ہب ہے۔ بیرسب پچھ کم کے دائر ہ سے باہر ہے۔ علم تو وہ صفت ہے کہجس سے تمام جہالت ختم ہو جاتی ہے۔قواء مداھنین وہلوگ ہوتے ہیں کہا گرکوئی کام ان کی ہوس کےمطابق موتو وہ اس کی تعریف کے بل بائدھ دیتے ہیں اور اگر تخالف مو تواس کی مذمت شروع کردیتے ہیں، چاہوہ تن وصدانت پر بنی ہو۔ اپنی کارگذاری کا جاہ وحشمت کی صورت میں صلہ جا ہتے ہیں اور برے کامول بربھی لوگول کی تعریف کرتے ہیں۔جابل صوفی وہ ہوتا ہے جو محبت پیرے محروم ہواوراس نے کسی بزرگ سے کسب ادب نہ کیا ہو۔لوگوں کے درمیان اچھل بڑا ہو۔ بغیر زبانہ کی تختی برداشت کئے سبر بوش بن گیا ہو ا بی کورچشی ہے وہ اہل تصوف کی مجلس میں سا جا تا ہے اور پاس حرمت چھوڑ کرمسرت و انساط میں منغرق ہوجاتا ہے۔ووائی حاقت کی وجہسے سب کوایے جیبا خیال کرتا ہے اوراس طرح حق وباطل کی تمیز کا درواز ہ اس کے لئے بند ہوجا تا ہے۔ پس بیتین گروہ ہیں جن کوانہوں نے صاحب تو فیل لوگوں کے لئے بیان کیا اور اپنے مریدوں کوان کی صحبت سے منع فر مایا۔اس لئے کہ وہ سب کے سب اینے دعووں میں جموثے اور اپنے روید میں تأتص بين اورابويزيد بسطامي رحمة الله عليه فرماياء عملت في المجاهدة ثلثين سنة فما وجدت شيئا أشد على من العلم ومتابعته '' مِن نِيْس نِـتْمِين الرمحال مجابِره كيا مُر مجھے کوئی مشقت علم حاصل کرنے اور اس برعمل کرنے سے زیادہ بخت نہ معلوم ہوئی۔" الغرض آمک پر چلنا آسان ہے محرعلم کے مطابق عمل کرنامشکل۔ جابل کے لئے ہزار بار بل صراط کو طے کرنا ایک علمی مسئلہ کو سکھنے سے زیادہ آسان ہے۔ فاس کے لئے ایک مسئلہ کوعملی جامہ یہنا ناجہنم میں قیام کرنے سے زیادہ شکل ہے۔

المختر تجفی علم سیکھنا چاہے اور اس میں کمال حاصل کرنا چاہے۔ یہ بھی یا در کھنا چاہے کہ انسانی علم کا کمال علم خداوندی کے سامنے جہالت ہے پس اس قدر جان کہ تو پھینیں جانتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آ دمی بندگی کے علم نے آگے بیس بڑھ سکتا اور بندگی وعا جزی بندہ اور خداوند کے درمیان ایک عظیم پردہ ہے اس موضوع پر کسی نے کہا ہے

العجز عن درك الادراك ادراك والواقف في طرق الاخيار شراك

''اس کی حقیقت پوری طرح معلوم کرلیئے سے عاجزی ہی درحقیقت ادراک بعنی اس کامعلوم کرلینا ہے لیکن اسے بالکل ندمعلوم کرنا اور نیکوں کے راستے ہیں جنجو ندکر نا اور رک جانا شرک ہے''۔

جوعلم حاصل نہیں کرتا اور اپنی جہالت پر اڑار ہتا ہے مشرک ہوتا ہے اور جوسیکھتا ہے اور اپنے کمال علم میں معنی کاظہور دیکھتا ہے اور اس کاغرورعلم ٹوٹ جاتا ہے وہ جان لیتا ہے کہ اس کاعلم اس کی عاقبت کے علم میں عاجزی کے سوا کچھٹیں اور باری تعالیٰ کی جناب میں نام کی کوئی حقیقت نہیں ۔حصول علم کے بعد یہ بجز واکساری تخصیل علم کا حاصل ہے۔

د وسرایاب

## اثيات فقر

معلوم ہونا جا ہے کہ خدا کی راہ میں درویثی کا مقام بہت بلند ہےاور درویشوں کی بڑی عزت وتوقير آكى ہے۔ چنانچه الله تعالى في ارشاد فرمايا، لِلْفُقَدَ آءِ الَّذِينَ أَحْصِرُوا فِي سَبِيْلِ اللهِ لا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْآثِفِ " يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ ٱغْنِيّاءَ مِنَ التَّعَفُفِ (البقره: 273)" (خيرات) ان درويتول كے لئے ہے جوالله كى راه ميس محصور اور بند ہوں زمین میں گھو منے کی استطاعت نہ رکھتے ہوں۔ جامل و ناوا تف لوگ ان کی بے نیازی ك باعث أنيس دولت مند يحصة بين "نيز الله تعالى في فرمايا، ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُو كَالَا يَقْدِبُ عَلْ شَيْءِ (الْحَل:75)" الله نے ایک مثال دی که مثلا ایک غلام ہے جو کی ملکیت میں ہا ہے اپنی کس کسب کی ہوئی چیز برقدرت نہیں۔'' نیز ارشادفر مایا۔ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَنُ عُونَ مَا بَهُمُ خَوْفًا وَطَبَعًا (السجده: 14) " ان ك پہلوبستر استراحت سے دوررہتے ہیں وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں امیدوہیم کے عالم میں۔'' نيزرسول اكرم اللي ليكم فقرافتا ركيا اورفرهايا - اللهمة أحيني مسكينًا وأمِتني مِسْكِيْنًا واحْشُونِي فِي زُمُوَةِ الْمَسَاكِيْنَ (1) "اے فدا جِحِمْكين كي زندگي عطاكر مسكين كى موت دے اور حشر كے دن مسكينوں كى جماعت ميں اٹھا۔ "نيز آپ نے بي جمي فرمایا كەحشر كەن بارى تعالى فرماكىي كے، أُدُنُوا مِنِي أَجِبَّانِي فَيَقُولُ الْمَلْنِكَةُ مَنُ أَحِبَّاءُ كَ يَقُولُ اللَّهُ الفُقَرَاءُ الْمَسَاكِيْنُ (2) " مجهس مير عجب كرنے والول كو قریب کرو۔ پس فرشتے پوچیس کے پتھ سے محبت کرنے والے کون ہیں؟ پس الله کا ارشاد ہوگافقراءمساکین۔'' اس موضوع پر متعدد آیات و احادیث موجود بین اور اتی مشہور بین کہ ازراہ جُوت دہرانے کی ضرورت نہیں ۔ صفور ملی الیہ الیہ کے زمانے میں مہا جرورو لیش سے جوش تعالی کے آداب بندگی اور پینیبر ملی الیہ الیہ کے پیروی حاصل کرنے کے لئے مجد نہوی میں بیٹھے رہتے ہے ۔ بیلوگ تمام مشاغل سے کنارہ کش سے جرمباحث سے روگرداں سے اور اپنی روزی کے لئے رازق مطلق کفیل سجھتے سے اور ای پر توکل کرتے سے حضور ملی ایک ان سے مصاحب کئے رازق مطلق کفیل سجھتے سے اور ای پر توکل کرتے سے حضور ملی ایک ان سے مصاحب کرنے پر مامور سے اور ان کے قیام کا ان تقام فرماتے ۔ چنانچہ خدا ہے عزوجل نے فرمایا ۔ وکلا کرنے پر مامور سے اور ان کی گوٹ کو آو العقیق گیری گوٹ و جھکھ اور الله تھا م : 52) '' اور دور رکھتے ہیں ۔'' اور نیز فرمایا ، وکلا تھٹ کو بیک و بیک و بیک ان اللہ میں ان کی طرف سے نہ کھیر لیجئے کیا آپ دنیاوی زندگ کی زینت چاہے '' اور اپنی آئیکی جہاں کہیں بھی ان میں سے کی کود مکھتے تو فرما ہے : میر سے ماں باپ بیں ۔'' حضور ملی بالی نے ان کی وجہ سے بھی پر عما ب فرمایا ۔

فقیر دراصل وی ہے جس کی ملکیت میں کوئی شے نہ ہواور کی شے کے حاصل ہونے سے اے کوئی فرق ندیڑے۔ندمتاع دنیا کی موجودگی پروہ اینے آپ کوغی محسوں کرے اور ندہی متاع دنیا کے فقدان پراینے آپ کومختاج سمجھے۔اس کی نگاہ فقریس متاع دنیا کا ہونایانہ ہونا برابر ہو۔ تہی دی کے عالم میں اسے زیادہ مسرت ہوتی ہے۔ کیونکہ بقول مشائخ تک دئی ے دل کوزیا دہ فراغت نصیب ہوتی ہے۔ مال دمتاع فقیر کے لئے شوم ہوتا ہے، ای لئے ' درویش کسی چیز کواینی ملکیت میں نہیں رکھتا اور نہ ہی کسی چیز کی محبت میں خود کو گرفتار ہونے دیتا ہے۔ دوستان تن کی زندگی باری تعالیٰ کی عنایات ظاہری و باطنی پر مخصر ہوتی ہے اس غدار اور فاجر دنیا کے سروسامان پرنہیں۔ دنیا کا مال ومتاع راہ تشکیم ورضا میں رکاوٹ سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا۔ حکایت ہے کہ ایک بادشاہ کو کی درویش سے ملاقات کا اتفاق ہوا۔ بادشاہ نے کہا جھ سے چھطلب کرو۔ درولیش نے جواب دیا میں اینے غلاموں کے غلام سے چھ طلب مبیں کرنا جا ہتا۔ بادشاہ نے کہا یہ کیے؟ درویش نے کہا میرے دوغلام ہیں جو تیرے ما لك بن : حرص اور آرز واور يغير من إلى إلى المقاصد الحسنه)" فقرنقراء كے لئے باعث عزت بے "جو چيز الل كے لئے باعث عزت ہوتى ہے وہ نااہل کیلئے بلاوجہ ذلت ہوتی ہے۔اال نقر کی عزت اس میں ہے کہائے ظاہر کولغزش سے اور باطن کوخرالی مے محفوظ رکھے۔ نداس کاجم معصیت اور لغزش سے ملوث ہواور نداس کی قلبی کیفیت میں ضلل اور آفت رونما ہو۔ کیونکہ اس کا ظاہر ظاہری نعتوں سے مالا مال ہوتا ہے اوراس کا باطن باطنی نعمتوں کا سرچشمہ۔اس کا جسم روحانی اور دل ربانی ہوتا ہے۔خلقت ہے بے نیاز اور آ دمیوں سے بے تعلق کے یونکہ تمام خلقت اور انسان اس کی نظر میں خودمختاج ہیں۔نداس عالم میں اس عالم کی دولت ہے وہ غنی ہوتا ہے اور نداس عالم کی دولت سے اور دونوں جہان اس کی ترازو میں چھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوتے۔اس کا ایک سانس دونول عالم بين نبين ساسكنا\_

فصل: فقروغنا

مثائخ رحم الله میں فقر وغنا کے درمیان افضلیت کے بارے میں اختلاف ہے۔ باری تعالیٰ کی ذات پاک غنی ہے اور وہ سب اوصاف میں کامل ہے۔ یکیٰ بن معاذ رازی، احمد بن ابی حواری حارث محابی، ابو العباس بن عطا، رویم بن محمد اور ابو الحن بن شمعون اور متاخرین میں سے شخ المشائخ ابوسعید فضل الله بن محمد میں رحم مالله اس بات پر شفق ہیں کہ غنا کوفقر پر فوقیت حاصل ہے۔ ان کی دلیل ہیہ ہے کہ باری تعالیٰ کی ذات پاک غنی ہے اور فقر شان ایز دی ہے بہت بعید ہے۔ جس دوست میں دوست کی صفت موجود ہووہ وزیادہ کامل ہوتا ہے بمقابلہ اس دوست کے جودوست کی صفت سے عاری ہو۔ مگر میصفتی اشتر اک فقط اس ہے معنوی نہیں۔ کیونکہ معنوی شرکت کا مطلب مشابہت ہے۔ باری تعالیٰ کی صفات قدیم ہیں اور انسانی صفات حادث اس لئے بید لیل باطل ہوئی۔

میں (علی بن عثان جلائی) کہتا ہوں کو غنی کا لفظ صرف باری تعالیٰ کی ذات کو شایان ہے ۔ خلقت اس لفظ کے قامل نہیں ان کے لئے لفظ فقر درست ہاوراس لفظ کو باری تعالیٰ ہے کہ فی نہیں ہوتا کیونکہ اس کا غنا سباب کی موجودگی پر مخصر ہے۔ اسباب قبول کرنے کا مطلب بیہ ہے کہ وہ مسبب الاسباب کی موجودگی پر مخصر ہے۔ اسباب قبول کرنے کا مطلب بیہ ہے کہ وہ مسبب الاسباب کا مختاج ہے اور مسبب الاسباب صرف خدا کی ذات پاک ہے جس کے غنا کے لئے سبب کی ضرورت نہیں۔ اس صفت میں انسانی شرکت باطل ہے۔ جس طرح باری تعالیٰ کی عین ذات میں شرکت روانہیں ہاس کی کسی صفت میں بھی شرکت روانہیں ہے اور جب کسی صفت میں بھی شرکت روانہیں ہے اور جب کسی صفت میں بھی شرکت روانہیں ہے اور جب کسی صفت میں بھی شرکت روانہیں ہے اور جب کے کہ بات تو بیصرف خدا اور مخلوق کے درمیان نشا ندہی کے لئے ہے۔ الله تعالیٰ کا غنا بیہ کے کہ وہ سب سے بے نیاز ہے۔ جو چا ہے کرتا ہے۔ اس کے ارادوں میں کوئی رکا وٹ نہیں و ڈال سکتا۔ اس کی قدرت کے سامنے کسی کا زورنہیں چاتا۔ وہ عیاں چیزوں کو بد لئے اور مختلف الفطرت اشیاء کو پیدا کرنے پر قادر ہے۔ بیصفت اس کی از بی ہے اور ابدا لا بادتک رہے گی۔

بخلاف اس كے مخلوق كا غناميے كه اسباب معيشت مهيا ہوں ،مسرت ميں بسر ہور ہى ہو،كى آفت کا سامینه ہواوراطمینان نظر کا سامان موجود ہو یہ سب چیزیں حدث کے تحت آتی ہیں لینی ان کا اول و آخر فنا ہے اور تغیران کی فطرت ہے۔ پیطلب اور حسرت کا سر مایہ ہیں اور عجز وذلت ان کا انجام ہے، غرض ہیکہ انسان کے لئے بینام (غنا) مجازی ہے اور ہاری تعالیٰ کے كَ حَقِقَ - خداوند تعالى نے ارشاد فرمایا، نیا کیُھا التَّاسُ اَنْتُمُ الْفُقَىٰ آءُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَدِيْدُ ﴿ (الفاطر) "أكوتم فقير بوالله كروبرواور الله غَي اور قابل توصيف ب اورنيز فرمايا ، وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَ أَنْهُم الفُّقَى آءُ (حمد: 38)" الله عنى إورتم فقر بو-" نیزعوام کا ایک گروہ کہتا ہے کہ ہم صاحب دولت کو ایک درویش سے بہتر بھھتے ہیں کیونکہ باری تعالی نے اسے دونوں جہان میں صاحب نصیب پیدا کیا ہے اور مال و دولت کے ساتھ اس پراحسان کیا ہے۔اس گروہ نے غناہے کثرت مال جھول مراداورخواہشات نفسانی کی پھیل مراد لی ہے اور اس پر بیدلیل پیش کی ہے کہ الله تعالی نے غنا پرشکر کرنے کا تحكم دیااور فقر پرصبر کرنے کااور ظاہر ہے کہ صبر مصیبت پر ہوتا ہے اور شکر نعمتوں پر اور نعمتیں بهرحال مصیبت سے بہتر ہوتی ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ خدانے نعمت پرشکر کا حکم دیا اورشکر کو نعت کی زیادتی کاسبب قرار دیا۔ پھرفقر پرصبر کاحکم فر مایا اورصبر کوقر ب کی زیادتی کا ذریعہ گردانا اور فرمایا، کین شکرتُم لازِیْن لَکُمْ (ابراہیم:7)" اگرتم شکر کرو گے تو میں تنہیں زياده دونكا' اوريه بمى فرمايا وإنَّ الله مَعَ الصَّيرِينينَ ﴿ (البقره) " بِي شِك الله تعالى مبر کرنے والول کے ساتھ ہے۔''ہروہ خص جوالی نعمت پرشکر کرے جس کی بنیاد غفلت پر ہو ہم اس کی غفلت پرغفلت زیادہ کریں گے۔اور ہروہ خفس جو ہرا پیے فقر پرصبر کرے جس کی بنیادآ ز مائش پر ہے ہم اس کے قرب پر قرب زیادہ کریں گے۔ رہاوہ غزاجے مشائخ نقرے بہتر بچھتے ہیں تو اس سے ان کی مرادوہ نہیں جے عوام غنا کہتے ہیں اس لئے کہ عوام کے نز دیک نعمت پالینا غناہے جب کہ مشائخ کے نز دیک نعمتیں دینے والے کو پالینا غناہے اور ظاہر ہے کہ وصل کا حاصل ہوناایک چیز ہے اور غفلت کا پالیناایک دوسری چیز اور شخ المشاکخ

ابوسعيد رحمة الله علية فرمات بين الفقو هو الغناء بالله " فقر برمعا ملح مين الله بي كوكافي مجھے کا نام ہے'۔اس سے مرادمشاہدہ حق کا کشف ابدی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ مکاشف کے لئے امکان تجاب ہے اگر اس صفت لینی غزاکے باوجودصاحب مشاہرہ مجوب ہوجائے تو كياده مشاهده كامحتاج موكا يانبيس؟ اگرييكهو كه نه موگا توميس كهتا مول كه جب احتياج موگئي تو لفظ غناسا قط ہوگیا۔ نیز الله تعالیٰ کی ذات میں غناای شخص کے لئے ممکن ہے جو قائم الصفت اور ثابت المراد (غير فاني) مواوراس كالمقصود نا قابل تغير موير ف مقصود كا قيام اور اوصاف آدمیت کا اثبات غزا کے لئے درست نہیں اور انسان بالذات غزا کے قابل نہیں۔ اس لئے كه بشريت عين نياز مندى ب اور احتياج نايائيدارى كى علامت موتى بيلاا باتى الصفت (جس كى صفات بميشه باتى رئيس) ليعنى خداعنى إور فانى الصفت (جس كى صفات فاني مور) لعني انسان كسي نام كالكن نهيس إس العنبي من اعناه الله " عني وه ہے جے الله تعالى نے عنى كيا "اس لئے كفى بالله فاعل ہے اور اغنا الله مفعول اور فاعل بذات خود قائم ہوتا ہے جب كمفعول النے فاعل كا محتاج ہوتا ہے۔ يس النے ساتھ ا قامت صغت بشریت ہے اور اقامت بفیض حق صفت بشریت کی فنا اور میں (علی بن عثان جلا لِي رضي الله عنه ) كهتا ہوں كە حقىقى غنا كوا قامت صفات ہے كوئى تعلق نہيں كيونكه انسانی صفات کی نسبت بیاثابت کیا جا چکاہے کہ وہ ندموم اور زوال پذیر ہوتی ہیں۔مزید برآن ان صفات کی فنا پر بھی پیلفظ عائد نہیں ہوتا کیونکہ فنا پذیر چیز کوکوئی نام نہیں دیا جاسکتا اور جس چیز کی صفات فنا ہو جا کیں اس پر نفقر کا نام بولا جاسکتا ہے نہ غنا کا۔

جملہ مشائخ اور اکثر عوام فقر کوغنا پر فضیلت دیتے ہیں کیونکہ قرآن وحدیث میں فقر کی فضیلت آئی ہاور اس پر اکثر امت کا اتفاق ہاور ہیں نے حکایات میں دیکھا کہ ایک موقع پر حفز ت جنیداور حفزت این عطار رحمۃ الله علیها کے درمیان اس مسلم پر بحث ہور ہی تھی۔ ابن عطاد کیل بیان فر مار ہے تھے کئی لوگ زیادہ فضیلت والے ہیں کہ قیامت کے دن ان کو اپنی دولت کا حساب دینا ہوگا اور حساب کے دوران میں وہ خطاب حق سے بلا

واسطرفیض باب ہوں گے۔اگرعماب ہوگا تو یحبوب کی طرف سے اہل محبت کوعماب ہوتا ہے۔حضرت جنیدنے فرمایا: جہاں اغنیاء سے حماب طلب ہوگا وہاں فقراء سے عذر طلب ہوگا اور ظاہر ہے کہ عذر حساب سے بہت اونجامقام رکھتا ہے اس میں ایک مجیب نکتہ ہے۔ حقیقی محبت میں عذر بیگاندین ظاہر کرتا ہے اور عماب ایگا گلت کے خلاف ہوتا ہے۔ اال محبت دونوں چیز وں کوموجب آفت مجھتے ہیں۔ کیونکہ عذر مجوب کے عکم کی بجا آور کی بیل کوتا ہی کے سلسلے میں ہوتا ہے کہ جب وہ اپناحق طلب کرے بیمذر چیش کرے اور عماب اس کو کوتا ہی کی بناء پر ہوتا ہے جوفر مان دوست میں ہو۔اس وقت دہ دوست اس کوکوتا ہی پراسے عمّاب كرتا ب اوربيدونول محال بين بمله امور مين فقراء مبراورصاحب دولت شكركرت ہیں اور حقیقی دوئتی میں دوست نہ تو دوست سے کوئی چیز طلب کرتا ہے اور نہ دوست فرمان ووست كوثالًا ب، ظلم من سمى ابن ادم اميرا وقد سماه ربه فقيرا" ظلم كيااس نے جس نے ابن آدم کوامیر کہا حالاتکہ باری تعالی نے اس کا نام فقیر رکھا ہے۔ 'جس کا نام الله تعالیٰ کی طرف سے نقیر ہے وہ امیر بھی ہوتو نقیر ہے۔ ہلاک ہووہ مخص جس نے تخت و تاج کے بل بوتے پراپے آپ کوامیر سمجھا۔امیر لوگ صاحب صدقہ ہوتے ہیں اور فقیر لوگ صاحب صدق اور برگز صاحب صدق، صاحب مدقد کی طرح نہیں ہوتا۔ درحقیقت سلمان رضى الله عنه كافقر سليمان عليه السلام كے غناسے كم نہيں ۔ ايوب عليه السلام كوعالم مبر ين الله نفر مايا: نِعْمَ الْعَبْدُ (ص:44) "وه الجهابنده عن اورسليمان عليه السلام كوات كام سلطنت مين بهي يبي فرمايا \_ نِعْمَ الْعَبْدُ (ص: 44) " وواجها بنده ب "جب خدائ رحمن كى رضاحاصل ہوگئ تو فقرسلمان رضى الله عنه، غناسليمان عليه السلام ہى طرح ہوگيا۔ حكايت: ميس نے استادابوالقاسم قشرى كو كہتے سنا كدلوگ فقر وغناميں بحث وتحيص كرتے بين اورائي لئي ايك چيز اختيار كر ليت بين من وه چيا اختيار كرتا مول جو بارى تعالى كو پند ہواوروہ مجھے اس پراستقامت دے۔اگروہ مجھے صاحب دولت بنائے تو میرے قدم نہ ڈ گمگا جائیں اور اگروہ جھے فقیر رکھے تو میں ترص وہوں میں مبتلا ہوکر اس کے راستہ ہے نہ

ہے جاؤں فقر اور تو گری دونوں ہی خدا کی نعتیں ہیں تو گری غفلت کے باعث آفت ہو جاتی ہے اور فقر لا کچ اور حرص کے باعث۔ گوتولاً دونوں عمدہ چیزیں ہیں لیکن عملاً مختلف ہیں۔ نقر ماسوائے دل کے فارغ ہونے کا نام ہے اور غزاغیر کے ساتھ مشغولیت دل کا۔اگر فراغت دل ميمسر موتونه فقرغنا سے بہتر ہے اور نه غنا نقر سے ۔غنا کثر ت متاع کا نام اور فقر قلت متاع كانام ہاور تمام متاع كاما لك حقيقى الله تعالى ہے جب طالب لمكيت كور كركر دے تو وہ شرک مے محفوظ ہوجا تا ہے اور وہ دونوں تاموں سے بے نیاز ہوجا تا ہے۔

فصل:مشائخ طريقت كي آراء

مشائخ طریقت کے اس موضوع پر بہت سے اقوال ہیں اور میں اس کتاب میں بقدر محنیائش نقل کرتا ہوں۔

مَّا خُرِين ش سے ايك نے كہا، ليس الفقير من خلا من الزاد انما الفقير من خلا من الممواد '' فقیرتبی وست کوئیس کہتے کہاس کے پاس متاع اور زادنہ ہو بلک فقیروہ ہے جس کا دل خواہشات ہے خالی ہو'۔ مثلاً اگر خدا کسی کو دولت عطا کرے اور دواس کی حفاظت کاارادہ کریے تو وہ غنی ہے اور اگروہ اس دولت کوترک کرنے کاارادہ کریے تو بھی غنی بے کیونکہ ان دویش سے ہرایک ملک غیریش تصرف ہے اور نقر ترک حفاظت وترک تصرف كانام ب\_ يجيى بن معاذرازى فرمايا ،علامة الفقر حوف الفقر " فقرى نشانى فقر زائل ہونے کا خوف ہے۔" نقر صحیح ہونے کی علامت سے ہے کہ بندہ کمال ولایت، قیام مشاہرہ اور فنائے صفت و بے خودی کے باوجود ڈرتار ہے۔ زوال فقرے ڈرتار ہے۔ کمال نقربيب كدادى ايدمقام يريكني جائ كدات انقطا فيكن الله كا درندرب- "اورويم بن محمر رحمة الله عليه فرمات بين: من نعت الفقير حفظ سره وصيانة نفسه وأداء فوانصبه "ایک فقیری خصوصیات میں سے ہاس کے باطن کی مگہداشت اس کے فس کی حفاظت اوراس كفرائض كي ادائيكي-"

فقیر کی شان بہ ہے کہ اس کا باطن دنیاوی اغراض ہے محفوظ ہو، اس کانفس آفت وشر

ے بچاہوا ہو آور فرض احکام اس پر جاری ہوں جو پجھاس کے قلب پر گذر ہے زبان اس کے اظہار میں مخل نہ ہوا ورجو پچھز بان پر ظاہر ہوا پنے قلب کواس میں زیادہ مشغول نہ کرے اور اس کا اتنازیادہ غلبہ ہو کہ کسی شے کے گذار نے میں رکاوٹ نہ پیدا کرے اور یہ بشری تقاضوں کے زائل ہونے کی علامت ہے کہ بندہ سرک اور جہری طور پر راجع بحق ہوگیا ہے۔ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں،افضل المقامات اعتقاد الصبو علی الفقر إلی القبو '' زندگی بحر صبر پر قائم رہنا افضل مقامات میں سے ہے۔'' ورویش پر مداومت، صبر کا اعتقاد اور بیصر کرنا اور اعتقاد کرنا مجملہ بندہ کے مقامات سے ہے اور فقر فنائے مقامات سے ہے۔اس لئے نقر پر صبر کا مطلب اعمال وافعال کی بے مائیگی اور انسانی اوصاف کی نئے کئی ہے۔ اس لئے نقر پر صبر کا مطلب اعمال وافعال کی بے مائیگی اور انسانی اوصاف کی نئے کئی ہے۔ اس لئے نقر پر صبر کا مطلب اعمال وافعال کی بے مائیگی اور انسانی اوصاف کی نئے کئی طریقہ سے ہرگز روگر دائی نہ کروں گا۔

کام ہے اور را بی کے لئے کیسی مشکل دوتی اس کی کوشش ہے جس کے دیدار کی راہ نہ کھلے اورجس كاوصال تخلوق كےدائر وامكان سے باہر ہوناكى تنبد يلى صورت بين نبيس اور بقاكو تغيرروانہيں \_ فانى مجى باتى نہيں ہوتا كه تيراوسل ہوجائے شدباتى فانى ہوتا ہے كه تيرا قرب ہوجائے۔اس کی محبت کرنے والوں کا کامسلسل محنت ہے۔انہوں نے اپنی ول کی تعلی کے لئے خوبصورت الفاظ وضع کر لئے ہیں اور آ رام جال کے لئے مقامات ،منزلیں اور راستے مقرر کرلئے ہیں گران کے الفاظان کی ذات تک محدودر ہے ہیں اور ان کے مقامات ان کی جنس تک اور حق تعالی مخلوق کے اوصاف واحوال سے منز ہ اور پاک ہے اور ابوالحسین تورى رحمة الله عليه فرمات بين، نعت الفقير السكون عند العدم والبذل عند الوجود وقال ايضًا الاضطراب عند الوجود " فقير كى صفت بيب كه كه كونه الوقيد آرام میں رہے، کچھ موجود ہوتو خوب خرچ کرے، نیز فر مایا کہ اگراس کے پاس کچھ موجود ہوتو ہے چین اورمضطرب رہے۔ 'جب ندملے خاموش رہے۔ جب ملے تو دوسرے کواپنے ہے زیادہ مستحق جانے اور اس برخرچ کرے مثلاً اگر طعام کی خواہش ہواور نہ لطے تو دل کو سكون رہے جب طيقوات ہے بہتر حق داركى نذركردے \_يدبهت براكام ہے۔اس كے دومطلب ہیں: اول بیر کہ سی چیز کی عدم موجودگی میں دل کا سکون رضا ہے اور موجودگی میں اس کوتشیم کردینا محبت \_ راضی برضا ہونا قابل خلعت بنا تا ہے اور خلعت قربت کا نشان ہے اورصاحب محبت خلعت سے ونتبردار رہتا ہے کیونکہ خلعت میں نشان فرقت وجدائی بھی ہے۔ دوم بیکہ کچھند ملنے پردل کاسکون اس امید پرہوتا ہے کہ کچھ ملے گا۔ جب کچھل جاتا بتوطفوالى چيز ذات بارى تعالى سے جدكانہ ہوتى ہاوركوئى چيز ماسوى ذات بارى اس ک تسلی کا باعث نہیں بن سکتی اور وہ اس سے درست بردار ہو جاتا ہے اور بیروہی مفہوم ہے جے شخ المشائخ ابوالقامم جنید بن محمد بن جنیدر حمة الله علیہ نے اس قول میں اس طرح ادافر مايا، الفقر حلو القلب عن الإشكال" فقرول كو برشكل سے خالى كرنے كا نام ہے۔''جب دل ہرشکل سے خالی ہوا در وجودشکل غیر الله ہوتو پھر دست بر دار ہونے کے سوا

كياحاره ب شبلى رحمة الله علية فرماتي بين الفقر بحو البلاء وبلاء ه كل عز" فقر در یائے بلا ہے اوراس کی جملہ بلائیں اور آز مائشیں عزت ہیں۔ "عزت مقوم غیرہے کیونکہ جوهين بلاميں مبتلا ہواہے عزت کی کیا خبر۔ جب تک وہ بلا کوفر اموش نہ کرے اور اپنے خالق كى طرف رجوع ندكر بي يهوتو بلاسر اسرعزت ميس بدل جاتى بداس كى عزت كالل وتت اوراس كاوفت كامل محبت اوراس كي محبت كامل مشاہدہ يهاں تك كه طالب كا دماغ غلبه خيال کے باعث کامل محل دیدار اللی بن جاتا ہے اوروہ بغیر آئکھ دیکھنے والا بن جاتا ہے اور بغیر کان کے سننے والا بن جاتا ہے۔ تو کیا شان ہے محبوب کی دی ہوئی صعوبت کو برواشت کرنے کی۔ فی الحقیقت بیصعوبت عزوشرف ہے اور اس کے مقابلے میں نعت ایک ذلت ہے کیونکہ عزت اس چیز میں ہے جو بندہ کوحضور حق میں لے جائے اور ذلت اس میں جواسے دور لے جائے فقر کی صعوبت نشان حضوری ہے اور غنا کی راحت علامت بےحضوری، جے حت تعالی کی حضوری حاصل ہے وہ عزت والا ہے اور جے بے حضوری ہے وہ ذلیل ہے۔ ہروہ صعوبت جومشاہدے اور قربت حق كاباعث موقابل قبول ہے اور جنيدر حمة الله عليه قرماتے ہيں، يا معشو الفقراء إنكم إنما تعرفون بالله وتكومون لله فانظروا كيف تكونون مع الله إذا خلوتم به '' اےگروہ درویثاں! لوگ تنہیں باخدا تجھتے ہیں اور خدا کے نام پرتمہاری عزت کرتے ہیں دیکھوخلوت کی حالت میں تم اس ے س کیفیت میں ہوتے ہو۔' این جب خلقت تہیں درولیں سجھتی ہے اور تہیں جی یرست جانتی ہے تو تم حق درولیٹی کس طرح ادا کرتے ہو۔اگرلوگ تمہیں تمہارے دعویٰ کے خلاف کسی اور نام سے بکاریں تو حمہیں برانہیں ماننا جاہئے کیونکہ تم بھی اپنے دعویٰ کی صداقت کے ساتھ انساف نہیں کرتے۔ کمترین درجہ کا آدی وہ ہے جے لوگ سچا درولیش تصور کریں اور وہ درویش نہ ہو۔ اچھا وہ ہے جے خلق صاحب فقر سمجھے اور وہ صاحب فقر ہو اورعزیز انسان وہ ہے جے خلقت درولیش نہ سمجھے اور وہ حقیقت میں درولیش ہو۔اس شخص کی مثال جو درویش نہ ہو اور لوگ اسے درولیش خیال کریں اس آ دمی کی سی ہے جے طبیب ہونے کا دعویٰ ہو۔ بیاروں کو دواد ہاور جب خود بیار ہوتو کسی اور طبیب کا محتاج ہو۔ وہ آدی جے خلقت درویش سمجھے اور وہ درویش ہواس طبیب کی مثل ہے جو طبیب ہونے کا دعوید اربولو گوں کو دواد ہاور جب خود بیار ہوتو اس کو کسی اور طبیب کی ضرورت نہ ہواور وہ اپنا علاج خود کر سکے دہ خض جے لوگ درویش نہ بچھتے ہوں اور فی الحقیقت درویش ہواس طبیب کی طرح ہے جے لوگ درویش ہواس طبیب کی طرح ہے جے لوگ طبیب نہ مانتے ہوں اور وہ لوگوں سے بے نیاز ہوکرا چھی غذا، مفرح شربت اور معتدل ہوا پی صحت کو برقر ارد کھتے پر وقت صرف کرتا ہوتا کہ بیار نہ ہو۔ لوگوں کی نظروں سے وہ او جمل ہوتا ہے۔

بعض نے کہا ہے کہ الفقو عدم بلاو جود" نقر عدم بلاو جود ہے۔" اس تول کی تشریخ ناممکن ہے کیونکہ معدوم چیز کا وجود ہی نہیں ہوتا اور تشریخ ای چیز کی ہو علی ہے جس کا وجود ہو۔ نظاہر اس قول کا مفہوم میں معلوم ہوتا ہے کہ اصلیت کا انکار مدنظر نہیں بلکہ انکار اس آفت کا ہے جو اصلیت کو سے جم امانیانی صفات باعث آفت ہیں جب آفت کو دور کیا جائے تو نتیجہ فنائے صفات ہوگا جو مقصود کو صاصل کرنے یا اس سے دشبر دار ہونے کے ذرائع کو ختم کردی ہے۔ اصلیت تک چینے کاراستہ مسدود ہوتو اصلیت کی فنا نظر آتی ہے اور آدمی تعرفد لت میں گرجا تا ہے۔

مجھے فلسفیوں کے ایک گروہ سے ملنے کا اتفاق ہوا جو اس قول کے معانی سمجھے بغیر خندہ برلب سے ادراسے غلط تصور کرتے تھے۔ ایک اور جماعت ایسے جموٹے وجو بداروں کی بھی مقی جو اس احتقالہ اس قول کی صدافت پریفین رکھتے تھے اوراصل حقیقت سے بہر شخیہ مقل دونوں گروہ برخود غلط سے ایک لاعلمی کی وجہ سے منکر دوسرا جمانت کی وجہ سے سرگردال۔ دراصل المل تصوف کے لئے ''عدم'' اور'' فٹا'' سے مراد آلات ندموم کو ختم کر دینا اور کی عمدہ صفت کو حاصل کرنے کی کوشش میں برے نشانات کو منادینا ہے۔ سامان طلب کے وجود میں فتا ہو جانا ہیں۔

درولی اپنمام معانی میں عارضی فقرہ اور تمام آلات واسباب سے بے گاند ، تاہم

درولیش گذرگاہ اسرارر بانی ہے۔ جب تک وہ خود اور کوحاصل کرتا ہے ہرامراس کا اپنائعل ہوتا ہے اور معانی کواس کی ذات سے نسبت ہوتی ہے جب وہ تحصیل حاصل سے رہا ہو جائے تو اس کا کوئی فعل اس کی ذات سے منسوب نہیں ہوتا۔ پھروہ دام رفنیس رہتار ہگذر ہوجا تا ہے لیمیٰ اس پر جو کچھ گذرتا ہے وہ ازخود کی ست نہیں چاتا۔ نہ کسی چیز کو اپنی طرف جذب کرتا ہے۔ نہ کسی چیز کواپنی ذات سے دور پھینکتا ہے۔ صرف اصلیت اس پراٹر انداز ہوتی ہے۔

میں نے بعض برخود غلط ارباب تصوف کو دیکھا جنہیں مرعیان ارباب اللمان کہنا چاہئے۔ وہ اپنی خام خیالی میں اصل فقر کے منکر تھے اور ان کی حقیقت سے روگردانی آئیس اوصاف فقر کی تر دید پر آ مادہ کرتی تھی۔ وہ صدافت اور اصلیت کی تلاش سے قاصر تھے اور ایلی اس برائی کوفقر اور صفا کا نام دیتے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ سوائے اپنے بے بنیاد خیالات کے ہر چیز کو غلط قر اردینے پر تلے ہوئے تھے۔ ان میں ہرایک کم ویش فقر سے بہرہ تھا۔ در اصل اس بات یعنی فقر کا پندار آ دمی کے لئے کمال ولایت کا نشان ہوتا ہے اور اس کی آرز و اور اس بات کی تہمت بھی آخری مطمح نظر، تاہم عین حقیقت کے مطابق مینی کی آرز و کرنامقام کمال ہے۔ طالبان حق کی راہ پر چلنا، ان کے مقامات کا طے کرنا اور ان کی عبارات کو بجھنا ضروری ہے تا کہ چلس خواص میں کوئی عامی اور جابل ندرہ جائے۔ عام اصولوں سے بخبر آ دمی اپنے پاؤں پر کھڑ آئیں ہوسکتا۔ فروعات سے نا آشنا آ دمی کم از کم اصولوں کا سہارا انہیں ہوتا۔ میں نے بیسب پی کھا زراہ حوصلہ افز انگی تا کہتم روحانی سفراختیار کرسکواور آ داب سفر کوکی جگہ نظر انداز ند کرو۔

اب میں تصوف کے باب میں اہل تصوف کے کچھ اصول، رموز اور اشارات بیان کروں گا۔ پھر اہل حق کے حالات پھر مشائخ متصوفہ کے مختلف ندا ہب کا ذکر کروں گا۔ آگے چل کر میں تصوف کی اقسام، علم اور توانین سے متعلق کچھکھوں گا اور پھر حتی المقدور اہل تصوف کے آداب ورموز بیان کروں گا تاکہ پڑھنے والوں پر حقیقت کا انکشاف ہو۔ وباللہ التو فیق

تيسراباب

## تضوف

الله تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَ عِبَادُ الرّحٰلِن الّذِین یَنْشُون عَلَی الْاَنْمِین هَوْنَا وَ الله تبارک و تعالیٰ کے بندے وہ بیں جوزین پرعاجزی سے چلتے ہیں اور جب جابل لوگ ان سے کلام کریں تو وہ سلام کرک کنارہ کش ہو جاتے ہیں۔' اور رسول الله سلیہ الله عند الله عِنْ الْعَافِلِيْنَ ''جس نے الله الله الله عَلَيْ الله عِنْ الْعَافِلِيْنَ ''جس نے الله الله عَلَيْ الله عِنْ الْعَافِلِيْنَ ''جس نے الله الله عَلَيْ الله عِنْ الْعَافِلِيْنَ ''جس نے الله تصوف کی آوازی اور اسے نہ مانا بارگاہ تن میں وہ عافلوں میں شار ہوا۔' لوگوں نے لفظ تصوف کی آوازی اور اسے نہیں بہت کچھکھا ہے اور کتابیں تصنیف کی ہیں۔ایک گروہ کا خیال ہے کہوہ وقت کہ جس ایک گروہ کا خیال ہے کہوہ وقت کہی ہوتا ہے اس لئے صوفی کے نام سے موسوم ہے۔ بعض جماعت کہی ہے صوفی صف اول میں ہوتا ہے اس لئے صوفی کے نام سے موسوم ہے۔ بعض جماعت کہی ہے اختیار کی اس لئے صوفی کہلائے۔ بعض دیگر ہوا کے اور کا خیال ہے اور کا خیال ہے ان کے صوفی صف اول میں ہوتا ہے اس لئے صوفی کے خاص می موسوم ہے۔ بعض دیگر ہوا کے اور کی کی کنوی صورت کو روشن کرنے سے قاصر لوگوں کا خیال ہے لفظ صوفی صفاح سے شتق ہے اور ہرکی کے طریقت کی تحقیق اور ان محانی میں بیشتر لطاکف ہیں۔ یہی می ساتھ دقیق استدال ل موجود ہے۔

<sup>1-</sup>امام نسائی نے اس کا شاہد ذکر کیا ہے: "ذهب صفواحتی"

صوفیا کے کرام کاعز و وقاراس سے بلند ہے کہ ان کے معاملات بیں کوئی چھپی ہوئی چیز ہوکہ
ان کے اسم کوکسی لفظ سے شتق ہونے کی ضرورت ہولیکن اس زمانے میں الله تبارک تعالی نے بہت سے لوگول کو تصوف اور اہل تصوف سے مجبوب اور دور کر رکھا ہے اور اسرار تصوف ان کے دلوں سے چھپار کھے ہیں۔ چٹا نچ بعض کا خیال ہے تصوف صرف طاہری زہروا تقاء تک محدود ہے بغیر کی باطنی کیفیت کے بعض کہتے ہیں کہ تصوف ایک طاہر داری کا طریق تک محدود ہے بغیر کی باطنی کیفیت کے بعض کہتے ہیں کہ تصوف ایک طاہر داری کا طریق ہے اور اس کی اصل اور بنیاد کہ خیریں۔ یہاں تک کہ انہوں نے اہل ہزل اور علمائے ظاہر کا نظر نظر قبول کرلیا ہے جو صرف ظاہر کو مد نظر رکھتے ہیں اور تصوف کی اصل حقیقت کو بجھنے کی کوشش کئے بغیراسے قابل طعن گردانتے ہیں۔ عوام الناس نے ان کی اندھادھند تقلید کرتے ہوئے کوئیس پشت ڈال دیا

ان الصفا صفوة الصديق إن أردت صوفيا على التحقيق " " الروت كالم صوفي على التحقيق " " الروت كالم صوفي الله عند كود كي كماصل صفاان يل في " \_ ... في المنظم ف

صفا گی اصل بھی ہے اور فرع بھی۔ اصل بیہ ہے کہ دل اغیار سے خالی ہوا ور فرع بیہ کہ دل اس فریب دین والی دنیا سے منقطع ہو۔ بید دونوں حضرت صدیت اکبرضی الله تعالی عند کی صفتیں ہیں۔ ابو بکر عبدالله بن ابی قیافہ درضی الله عند کہ وہ اہل طریقت کے امام ہیں۔ ان کا دل اغیار سے اس قدر تبی تھا کہ حضور سال ایکنی کے وصال پرتمام صحابہ کرام رضی الله عنها کہ حضور سال ایکنی اور اعلان کیا جو بی فیمرسل ایک ان الله تعالی عند نے شمشیر نکالی اور اعلان کیا جو بی فیمرسل ایک عند باہم نبیت یہ کے گا کہ دہ و فات پا کئے اس کا سرقلم کردوں گا۔ صدیت اکبرضی الله تعالی عند باہم است یہ کہ گا کہ دہ و فات پا گئے اس کا سرقلم کردوں گا۔ صدیق اکبرضی الله تعالی عند باہم است یہ کہ گا کہ دہ و فات پا گئے اس کا سرقلم کردوں گا۔ صدیق اکبرضی الله تعالی عند باہم است یہ کہا آلا مَنْ عَبَدَ مُحَمَّدًا فَانْ مُحَمَّدًا فَانَّهُ مَحَمَّدًا فَانَّهُ مَانَّهُ مَعَمَّدًا فَانَّهُ مَحَمَّدًا فَانَّهُ مَحَمَّدًا فَانَّهُ مَحَمَّدًا فَانَّهُ مَحَمَّدًا فَانَّهُ مَحَمَّدًا فَانَّهُ مَانَ و دورصات

جوفانی اشیاء کا دلدادہ ہوتا ہے فانی فنا ہوجا تا ہے اور اس کی جملہ محنت ا کارت جاتی ہے اور جوخدائے باق کے حضور میں رہوہ باتی بہ بقا ہوتا ہے۔جس نے محد سال اللہ کو بشریت ک نظرے ویکھااس کی دل سے تعظیم وہ ان کی رحلت کے ساتھ بی ختم ہوگی اورجس نے حضور ما المالياني كالجيشم حقيقت ديكهااس كے لئے ان كى موجودگى اور رحلت يكسال تقى كيونكد دونوں حالتیں باری تعالی کی ذات سے منسوب ہیں۔صدیق اکبر منی الله تعالی عندنے حالات سے منہ پھیر کر حالات کے خالق کوسا منے رکھانی الحقیقت حالات، خالق حالات تعظیم آب کی شایان شان کی ، ایناول بجو خداکس چیز سے وابستہ نہ کیا اپنی نظر کوخلقت سے بچایا بقول کے من نظر إلى الخلق هلک ومن رجع إلى الحق ملک' 'جس ف علوق كود يكما بلاك بوا اورجس في حق كود يكما ما لك بوان كم علوق كى طرف د يكمنا نشان بلاکت ہے اور حق کی طرف و کھنا نشان بادشاہت۔ اور صدیق اکبررض الله عنه کا متاع دنیا سے انقطاع بیتھا کہ انہوں نے اپنا تمام مال ومنال راہ خدایش دے دیا اورخود خَلَفُتَ لِعَيَالِكَ (1) "أيْ بال بَحِول كَ لَتُ كَيا تَعِورُا؟" \_ فقال الله و رسوله " كماالله ادرالله كارسول " يعنى دونزان بانتها ادر ندختم مون والى يع جما كيا: عرض كى خداكى عبت اوروسول الله ما ا

<sup>1</sup> ـ دیکھے کب بیرت

نے اس کی کثافت ہے بھی ہاتھ دھو گئے۔ بیصونی صادق کی علامات ہیں۔اس چیز کا اٹکار حقیقت سے منکر ہونے کے برابر ہے اورا یک صریح کیج بھٹی ہے۔

میں نے اور بیان کیا کہ صفاء کدر کی ضد ہے۔ کدر صفات انسانی میں شامل ہے۔ میج معنول میں وہ صوفی ہے جو کدر لینی کثافت سے دست بردار ہو جائے۔ زنان مصریر استغراق مشاہدہ بوسف علیہ السلام اورآپ کے نظارہ جمال کے دوران بشریت غالب آگئی اوروہ مادیت سے ہٹ کرروحانیت میں محو ہوگئیں۔ جب بی غلبہ انتا کو پہنچا تو غلبہ سفی ہے آ کے لکا گئیں اور ان کی نظر حضرت ہوسف علیہ السلام ہے جٹ کرفنائے انسانیت کی طرف عَيْ اوروه إِيَار أَحْمِين: هَا هٰ لَهَا بَهُمَّ الإِسْف: 31) " بيانسان تبيل بــــ "ان كا اشاره حضرت یوسف علیه السلام کی طرف تھا اور ورحقیقت بیان اپنی کیفیت کا تھا اور ای لئے مشاکخ طريقت رحم الله نے فرمايا۔ ليس الصفاء من صفات البشر الأن البشر مدر والمدر لا يخلو من الكدر" صفاانساني صفات سينيس كونكدانسان مني كايتلاب اور منی کثافت سے خانی ہیں۔ "مطلب یہ کہ صفا کی نبیت افعال سے نہیں اور ازروئے مشاہرہ نه بشريت كوزوال بكروه بالكل ختم موجائ اورصفا كوافعال واحوال يعلق نبيس اوربينام والقاب سے بالاتر ہے الصفاء صفة الاحباب وهم شموس بلا سحاب'' ممّا دوستان حق کی صفت ہے جوایسے خورشید کی مانند ہیں جس برابر ند ہو۔ ' چونکہ صفائشان محبت ہے اور محبت کرنے والے اپنی صفات کونذرفٹا کر کے صرف محبوب کی صفات ہر جیتے ہیں۔ ارباب حال ک نظر می ان کی مثال روش آ فاب کی ی ہے۔ حبیب خدامحم مصطفیٰ ملے اللہ است جب حارث رضى الله تعالى عند كم تعلق يوجها كيا تو آب نے فرمايا عبد فور الله قلبه بالايمان " وواليابندو بجس كادل الله فورايمان سروش كياب "اى نوركيف ساس کاچرہ ماندی طرح تابندہ ہاوروہ نورد بانی کا پیر ہے۔ بقول کے الشمس والقمر إذا اشتركا لموذج من صفاء الحب والتوحيد إذا اشتكا

'' سورج اورجا ند کاملاپ تو حیدادرصفا کااتحاد ہے۔''

یے میک ہے کہ صفاوتو حید خداوندی کے نور کے سامنے جا تداور سورج کی روشی بے کار ہے اور دونوں کا مقابلہ نہیں کیا جاسکنا مگر دنیا میں جا نداور سورج سے زیادہ روٹن کوئی چیز نہیں۔ آ کھ جلوءُ آ فاب و ماہتاب کی متحل نہیں۔ جب آ فاب ادر ماہتاب اوج کمال پر ہوں تو آنکھ آسان کودیکھتی ہاور دل نور معرفت، تو حید اور مجت کے ذریعے عرش کو دیکھتا ہاور دوسرے عالم کے کوائف ہے واقفیت حاصل کرتا ہے۔ تمام مشائخ اس پر تنفق ہیں كهجب بنده مقامات كى قيد سے ر مائى حاصل كر ليرا ہے اور احوال كى كثافتوں سے آزاد ہو جاتا ہے اور تغیر و تبدل کی دنیا سے بے نیاز ہوجاتا ہے اور تمام پندیدہ احوال کے ساتھ موصوف ہوجاتا ہے اور وہ جملہ اوصاف سے جدا ہوجاتا ہے لینی اپنی کی پندیدہ صفت ہر نظر کر کے اس کے ہاتھوں قید نہیں ہوتا اور اس کونہیں دیکھتا اور اس پر مغرور نہیں ہوتا تو اس کا حال ادراک کی گرفت ہے باہر ہوجاتا ہے اور اس کا وقت وسوسوں کے تصرف سے محفوظ ہو جاتاہ، بارگاہ ایز دی میں اس کی حضوری ندختم ہونے والی ہوتی ہے اور اس کا وجود ظاہری اسماب ہے بے نیاز ہوجاتا ہے۔ لأن الصفا حضور بلا ذهاب ووجود بلا اسباب " كيونكه صفانام بالى حضورى كاجوزائل نه مواوراي وجودكاجوبالااسباب مور "جهال غنيمت رونمامود مال حضورتبيل رمتااور جب اسباب وجيحصول مدعامول تو آدمي صاحب حصول تو کہلائے گا واجد لیعن صاحب حال نہیں۔جب میہ مقام نصیب ہوتو وہ دنیا اور عقبی کے لئے فنا موکر فقدان بشریت کی بناء برر بانی موجا تاہے۔ سونا اور مٹی اس کی تکامول یں برابر ہوجاتا ہے اور وہ احکام جواوروں کیلئے دشوار ہوں اس کے لئے آسان ہوجاتے میں۔چنانچد مفرت حادث رضی الله عند حضور مل الله عند عنور مل الله عند عنور مل الله عند مناور مل الله عند عنور مالا كَيْفَ أَصْبَحْتَ يَا حَارِثَةً قَالَ أَصَبَحْتُ مُوْمِنًا بِاللَّهِ حَقًّا فَقَالَ أُنْظُرُ مَا تُقُولُ يَاحَارِتُ إِنَّ لِكُلِّ هَيْءٍ حَقِيْقَةً فَمَا حَقِيْقَةُ اِيْمَانِكَ فَقَالَ عَرَفْتُ نَفْسِي عَن الدُّنْيَا فَاسَتَوَىٰ عِنْدِى حَجُرُهَا وَذَهَبُهَا وَفِضَّتُهَا وَمَدَرُهَا فَاسْهَرْتُ لَيُلِيُ صوفی کالفظ کال اور محق اولیا ئے کرام پر عائد ہوتا ہے۔ مشائ بی سے کی نے کہا ہے: من صفاہ المحب فہو صوفی "جو مجت کے ماتھ مصفا ہودہ صاف و من صفاہ المحبیب فہو صوفی "جو مجت کے ماتھ مصفا ہودہ صافی ہے اور جو دوست بی محوم تغزق اور غیر دوست سے بری ہودہ صوفی ہے۔ "لفظ صوفی کی اور لفظ ہے مشتق نہیں۔ کیونکہ تصوف کا مقام اس تکلف سے بالا تر ہے۔ اشتقاق کے لئے جنس کی ضرورت ہے۔ موجودات کی ہر چیز کثیف ہے اور صفا کی ضد ہے۔ کوئی چیز اپنی ضد سے مشتق نہیں ہو کئی۔ صوفیائے کرام کے لئے تصوف کے معافی سورج سے ذیادہ دوش بیں اور کی عبارت یا اشارت کے مختاج نہیں۔ لان الصوفی معافی سورج سے نیادہ و الإنشادة "صوفی عبارت و اشارہ سے بری ہے۔" چونکہ صوفی معنوع عن المعارة و الإنشادة "صوفی عبارت و اشارہ سے بری ہے۔" چونکہ صوفی تشریح سے باہر ہے تمام لوگ اس کی شرح کر نیوالوں میں بیں چاہے حصول معنی کے دقت اس لفظ کی عظمت کا ان کو علم ہویا نہ ہو۔ ان میں جو اٹل کمال ہوں" صوفی" کہلاتے ہیں اور

<sup>1-13: 3 / (</sup>وائد

ان کے متعلقین اور طالبول کو' متصوف' کہتے ہیں۔تصوف باب تفعل سے ہے اور تفعل یں تکلف واقع ہونے کامفہوم مضمر ہے۔ یہ جڑکی فرع ہے (شاخ) اور اس کامعنوی اور نحوی فرق صاف ظاہر ہے۔ الصفاء ولایۃ لھا آیۃ وروایۃ والتصوف حکایۃ للصفاء بلا شكاية '' مفاولايت بجس كنشانات وروايات بي اورتصوف اس صفا کی حکایت بے شکایت ہے۔ 'صفا کے معنی روش اور ظاہر میں تصوف ای کی حکایت ہے۔ الل صفاتين جماعتول بل تقسيم موسكت بين: ارصوفي ، ٢ دمتصوف ، ٣ دميصوف رصوفي كانافناموجاتى بـــ حق اس كى زندگى موتى بــ وه آلات بشريت سے آزاد موتا باور صحیح معنوں میں حقیقت وحقائق سے واقف ہوتا ہے۔متصوف وہ ہے جواس مقام کومجاہرہ ے عاصل کرنے کی کوشش کرد ہا ہواوراس کوشش میں صوفیا کی مثال سامنے رکھ کرایے آپ کو درست کرنے میں مصروف ہو۔متصوف وہ ہے جورویے پیے، طاقت اور دنیوی جاہ حاصل کرنے کے لئے صوفیا کی نقالی کررہا ہواور پہلی دونوں صورتوب سے بے خبر ہو۔ چٹانچہ كها كيا ب: المستصوف عند الصوفية كالذباب وعند غيرهم كالذئاب "مصوف صوفیا کے نزد یک کھی کی طرح حقیر ہوتا ہے اور عام لوگوں کے لئے بھیڑ یے کی طرح \_"الغرض صوفى صاحب وصول متصوف صاحب اصول اورمتصوف صاحب نضول ہوتا ہے جے وصل نصیب ہواس نے اپنے مقصود کو حاصل کرنے میں تمام دیگر مقاصد ہے ہاتھ دھولتے جواصل کے قابل تھاؤہ راہ طریقت کے احوال پر ثابت قدم رہا اور اس کے لطائف سے بہرہ اندوز ہو کرمنحکم ہوا۔ جے فعل یعنی جدائی مقدرتھی ہرشائستہ چیز سے نامراد ر ہا۔ ظاہر داری میں کھو گیا حقیقت سے مجوب رہا اور اس حجاب نے اسے وصل اور اصل سے محروم کردیا۔مشائخ طریقت نے اس بارے میں بہت سےلطیف اور دقیق نکات پیدا کے ہیں۔سب کومعرض بیان میں لا نا محال ہے۔البتہ چندا کیک انشاء الله بیان کروں گا تا کہ يرمض والحزياده استفاده كرعيس وبالله التوفيق

. ذوالنون مصرى رجمة الله عليه فرمات بين: الصوفى إذا نطق بان نطقه من

الحقائق وإن سكت نطقت عنه المجوارح بقطع العلائق "صوفى وه بكه جب محفظه را العلائق "صوفى وه بكه جب محفظه كرية واس كى گفتگو سراسر بيان حقائق جواور جب خاموش بوتواس كاعمل اور فخل شارح حال بهواور اس كے مقطع العلائق لينى ماسوئى الله سے كثا بهوا بهوئے پر صادر بهو۔" لينى وه كوئى الى چيز نہيں كہتا جواس ميں خود موجود نه بهو۔ اس كاسب كلام اصل كے مطابق بهوتا ہے اور سب كے سب افعال قطع علائق كامر قع بهوتے ہيں۔ كلام حق اور افعال فقر۔

اور جير رحمة الله عليه فرمات بين، التصوف نعت أقيم العبد فيه قيل نعت للعبد ام للحق فقال نعت للحق حقيقة ونعت لعبد رسم ""تصوف ايك ومف ہے جس میں آ دمی کا قیام ہے لوگوں نے کہا وصف خدا کا یا انسان کا؟ حضرت جنید رحمۃ الله علیہ نے کہا اس کا اصل تو خدا کا وصف ہے ظاہری قیام وصف انسانی ہے۔مطلب ہے کہ تصوف کا اصل انسانی صفات کی فناہے جو باری تعالی کی صفات کے دوام سے واقع ہوتی ہے اور اس لئے تصوف وصف خدا تعالی ہے۔ رسی طور پر تصوف آ دی ہے متقل مجاہد ہ گفس طلب کرتا ہے اور بیاستقلال مجاہرہ انسانی وصف ہے۔ای مطلب کو دوسرے الفاظ میں یوں بیان کیا جاسکتا ہے کہ حقیقی تو حید میں انسانی صفات کا کلی فقدان ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ مستقل نہیں ہوتے اوران کا ہو تامحض رسی ہوتا ہے ان کو دوام نہیں کیونکہ باری تعالیٰ ان کا خالق ہے اور وہی ان کا مالک ہے۔ معنی بیہوئے کہ مثلاً حق تعالی نے بندہ کوروز ہ کا حکم دیا اورروزه دارکوصائم کانام دیا۔رسااگر چدروزه انسان کاہے گرحقیقتا خدا کا۔ چنانچہ باری تعالیٰ نے جناب رسول الله سُلُّ اَيَّتِمُ سے فرمايا ، اَلصَّوْمُ لِي وَاَنَا اَجْزِي بِهِ(1) " روزه ميراہے اور میں بی اس کی جزادوں گا۔ "اس کی تمام مخلوق اس کی ملکیت ہے۔ انسان کے ساتھ کس چیز کی نسبت رسی ہوتی ہے۔ حقیق نہیں۔

ابوالحن نوری رحمة الله عليه فر مايا ، المتصوف توك كل حظ النفس" تصوف برك حظ النفس" تصوف برقم كے حظافس سے دستبردارى كا نام ہے۔ "بددوطرح برسااور حقيقنا مثلاً اگركوئى ترك

حظ کرے اور وہ ترک میں بھی خط محسوں کرے بیر سم ہا گر حظ خود اسے ترک کردے تو یہ حظ کی فتادر عین مشاہدہ ہے۔ ترک خط انسان کافعل ہے اور فتائے حظ خدا ہے تعالیٰ کا۔

انسانی فعل رسم باور خدا ہے مطلق کا فعل حقیقت \_ حضرت نوری رحمۃ الله علیہ کا یہ قول جنید رحمۃ الله علیہ کے کولا بالا قول کی تشریح کرتا ہے۔ ابو الحن نوری نے یہ جمی کہا، الصوفیۃ هم المذین صفت ارواحهم فصاروا فی الصف الأول بین بدی المحق " صوفی وہ ہیں جن کی روسی بشریت کی کثافت سے پاک اور آفت سے پاک اور آفت سے پاک اور آفت انسانی سے صاف ہوں جو ہواوہ ہوس سے آزاد ہوں اور صف اول میں اور درجراعلیٰ پر حق آرمیدہ اور از خلق رمیدہ ہوں ۔ اور نوری نے نیز کہا، الصوفی المذی لا یملک حق آرمیدہ اور از خلق رمیدہ ہوں ۔ اور نوری نے نیز کہا، الصوفی المذی لا یملک مطلب عین فنا ہے۔ فائی صفت والا نہ فالک ہے نہ مملوک ۔ کیونکہ ملکیت کا اطلاق موجودات پر ہوتا ہے۔ مرادیہ ہے کہ صوفی متاع دنیا اور زینت عقبٰ کی کی چز کو قبضہ اختیار موجودات پر ہوتا ہے۔ مرادیہ ہے کہ صوفی متاع دنیا اور زینت عقبٰ کی کی چز کو قبضہ اختیار میں نیس لیتا اور خود کو اپنے نافس کی ملک تا کہ یہ چیز واضح ہو تا کہ کوئی دوسر ااسے محکوم نہ شمیدے صوفیا کے اس قول میں ایک نکت کی طرف اشارہ ہے جے فنائے کہاں تول میں ایک نکت کی طرف اشارہ ہے جے فنائے کہاں میں کیا ملطی سرز دہوئی ہے۔

ائن جلاء کہتے ہیں، المتصوف حقیقة لا رسم له "نقوف حقیقت ہاوراس میں کوئی رسم نہیں۔" کیونکہ رسم انسانی وصف ہاورانسانی معاملات سے متعلق ہاورحقیقت باری تعالیٰ کے لئے ہے۔ چونکہ تصوف انسانی و نیاسے منہ پھیرنے کا نام ہاس میں رسم کو دفل نہیں۔ ابوعمر دشقی کہتے ہیں، المتصوف دؤیة الکون بعین المنقص بل غض الطرف عن الکون "نقوف کارگاہ حیات کو ناتص دیکھنائی نہیں بلکہ کارگاہ حیات سے الطرف عن الکون "نام ہے۔" اس کا مطلب سے ہے کہ انسانی اوصاف فنا ہوجاتے ہیں کونکہ آنکھیں اشیائے عالم کو دیکھتی ہیں اور جب اشیائے عالم سے منہ پھیر لیا تو گویا

آئیس اور قوت بینائی کاوصف بھی غائب ہوگیا۔ جب طاہر سے آئیس بندکر لی جائیس تو روحانی بصارت قائم رہتی ہے۔ اپنی ذات کو نظرا نداز کرنے والا نگاہ تن ہے دیکھتا ہے۔ عالم طاہر کا نظارہ کرنے والا دراصل اپنی ذات کی تلاش کرتا ہے۔ اس کا نعل اپنا ہوتا ہے اور بھن اپنی کارکر دگی کا اظہار کرتا ہے۔ وہ کسی طالت میں بھی اپنی ذات سے باہر نہیں نکل سکتا۔ اپنی کارکر دگی کا اظہار کرتا ہے۔ وہ کسی طالت میں بھی اپنی ذات سے باہر نہیں نکل سکتا۔ اپنی فار کردگی کا اظہار کرتا ہے اور نہیں دھے اور ایک بردہ ہے اور نظر اسے مجوب رکھتی ہے۔ برخلاف اس کے عالم ظاہر کونے دو یکھنے والا دیکھتا تو نہیں گر تجاب میں بھی نہیں ہوتا۔ بیا کی الل طریقت اور ارباب معانی کا مسلم اصول ہے گر یہاں اس کی مشرورت نہیں۔

الویکر شلی فرماتے ہیں، التصوف شرک الانه صیانة القلب عن رؤیة الغیر ولا غیر "نقوف شرک ہے کونکہ یغیر کود کھنے سے دل کو بچانے کانام ہے اور غیر الله کا کوئی وجود بی بہتر کے کہ الله کا تقور دل ہیں کوئی وقعت بہتریں ۔ "بالفاظ دیگر اثبات تو حید غیر کانخیل شرک ہے۔ غیر الله کا تقور دل ہیں کوئی وقعت نہیں رکھتا اور جب یصورت ہے تو غیر تے خیل سے دل کو خوظ رکھنے کی کوشش ہے مین ہے۔ حمری رحمۃ الله علی فرماتے ہیں، المتصوف صفاء المسر من کدورة المخالفة "تقسوف دل اور مرحق کو کا فقت کی کدورت سے محفوظ رکھنے کا نام ہے۔ "مطلب بیہ کہ دل کو مخالفت میں محیلے کیونکہ دوئی موافقت کا نام ہے اور موافقت ضدمخالفت ہوتا ہے جب ہم آ ہنگی ہو تو ہے۔ دوست اس عالم میں ہمیشہ فرمان دوست کے تالع ہوتا ہے جب ہم آ ہنگی ہو تو گالفت کا کیا کام۔

محر بن على بن حسين بن على بن الى طالب رضى الله عنهم في فرماياء التصوف خلق فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الصوف.

'' تصوف نیک خوکی وخوش اخلاقی ہے جو زیادہ نیک خوہو وہ زیادہ صوفی ہوتا ہے۔'' نیک خوکی کی دوصور تیں ہیں: خدا کے ساتھ اور بندوں کے ساتھ ۔خدا کے ساتھ نیک خوکی اس کے احکام کی پابندی ہے۔ بندوں کے ساتھ نیک خوکی یہ ہے کہ صرف خدا کے لئے ان ے میل جول برقرار رکھا جائے۔ میدونوں صورتیں طالب سے متعلق ہیں۔ کیونکہ باری تعالٰی کی ذات اقدس انسانی فرمانبردار یوں یا انسانی برکشتگی سے نیاز ہے اور دونوں کا انحصار تو حید خداوندی کے عرفان پر ہے۔

مرافقش رحمة الله کہتے ہیں،الصوفی لا یسبق همته خطوته البتة "صوفی وه ہم جس کی فکراس کے قدم کے ساتھ لامحالہ برابرہو۔" مطلب یہ کہ ہر چیز حاضرہو۔ جہاں تن ہو جہاں قول ہود ہیں پرقدم ہواور جہاں قدم ہو وہیں پرقول ہود ہیں پرقدم ہواور جہاں قدم ہو وہیں پرقول ہو۔ یہ صنوری بلاغنیمت ہے۔اس کے برعس بحض کہتے ہیں کہ صوفی اپنی ذات سے غائب اور حضور تق ہیں حاضر ہوتا ہے۔ یہ درست نہیں۔ وہ اپنی ذات ہیں بھی حاضر ہوتا ہے۔ یہ درست نہیں۔ وہ اپنی ذات ہیں بھی حاضرہوتا ہے اور حضور تق ہیں بھی و لیے اس قول کا مطلب جمع الجمع الحمل مصل ہے کیونکہ جب تک اپنا احساس موجود ہوا پی ذات سے غائب ہونا ناممکن ہے اپنا احساس مش جائے تو حضور حق حاصل ہوتا ہے۔ ان معنوں ہیں یہ قول خصوصیت سے بیا احساس مث جائے تو حضور حق حاصل ہوتا ہے۔ ان معنوں ہیں یہ قول خصوصیت سے بیا احساس مث جائے تو لیہ دورو ہور دو حقور کی جا المصوفی لا ہو ی فی المدارین مع الله غیر الله خیر الله ''صوفی وہ جودو جہان ہیں بھی تو کو یا پی ذات کو نہیں دیکھی المدارین مع الله غیر الله '' صوفی وہ جودو جہان ہیں بھی تو کو یا پی ذات کو نہیں دیکھی اندار اس کا احساس بالکل خال ہوجا تا ہے جا ہے گیا ہوجا تا ہے جا ہو گیا گی جائے یا آئیات۔

اور جنير رحمة الله عليه نے فرمايا، التصوف مبنى على ثمان خصال:
(۱)السخاء (۲) والرقحاء (۳) والصبر (۳) والاشارة (۵) والغربة (۲)
ولبس الصوف (۵) والسياحة (۸) والفقر أما السخاء فلإبراهيم وأما
الرضاء فلإسمُعيل وأما الصبر فلأيوب وأما الإشارة فلزكريا وأما الغربة
فليحى وأما لبس الصوف فلموسلى وأما السياحة فلعيسلى وأما الفقر
فلمحمد صلى الله عليه وعليهم أجمعين "تصوف كابناء آلمُم نُعاماً لمُم خصاكل برب (جو

بين كوفداكيا \_رضا مي حفرت اساعيل عليه السلام كمانبول في برضائ خداوندى الني جان عزیز کو پیش کیا۔ صبر میں حضرت ابوب علیہ السلام کہ انہوں نے غیرت خداوندی پر صبر کیا اور کیڑول کی مصیبت برداشت کی۔اشارات میں حضرت ذکریا علیہ السلام کہ جن کے لئے بارى تعالى نفرمايا: ألا تُبكِلِمَ النَّاسَ قَلْقَةَ أَيَّامِ إِلَّا مَمْوًا (آل عمران: 41)" تين دن لوگوں سے بات مت کرومگر اشارے سے۔" اور نیز فرمایا، إذْ نّالى سَابَّة نِدَا آءً خَفِيًّا ۞ (مريم) "جباس نه اين رب كوچيكے سے يكادا۔" غربت ملى يحيٰ عليه السلام كدوه ايخ وطن بين بهي ا بنول سے بے كاند تھے صوف پوشي بيں حضرت موى عليه السلام كه ان کا تمام لباس اون کا تھا۔ سیر ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہوہ راہ خدا میں استے مجرواور تنہا تے کہ سامان زندگی میں سے صرف پیالداور کنگھی رکھتے تھے اور جب دیکھا کہ ایک آ دی ہاتھ سے پانی پی رہاہےتو پیالہ بھینک دیا اور جب دیکھا کہ ایک مخض اٹکیوں سے بال درست کر ر ہاہے تو تعلقمی بھی بھینک دی فقر میں حضرت محمر سالی آیا ہم کہ اللہ جل شاندنے روئے زمین کے سب خزانوں کی جابیاں عطا فر ما کئیں اور حکم دیا کہ محنث ومشقت چھوڑ کرشان وشوکت ے بسر کروگر حضور ساٹھ لیالیم نے عرض کی باری تعالیٰ میں خزانے نہیں جا ہتا۔ مجھے ایک روزسپر ہوکر کھانے کودے اور دوس سے روز بھو کار کھ۔ بیاصول راہ طریقت میں بہترین ہیں۔

حصری رحمة الله علیہ نے فرمایا، الصوفی لا یوجد بعد عدمه و لا یعدم بعد وجوده "صوفی وه ہے جس کی فنا کوہست نہیں اور جس کی ہست کوفنا نہیں۔ " یعنی جواے ماصل ہووہ اسے کھوتا نہیں اور جواس کو کھوجائے اسے حاصل نہیں کرتا۔ بالفاظ دیگر اس کی مات نایافت نہیں ہوتی اور نایافت بھی یافت نہیں بنتی۔ یاا ثبات بلائنی ہوگی یافنی بلاا ثبات۔ یافت نایافت نہیں ہوتی اور نایافت بھی یافت نہیں بنتی۔ یاا ثبات بالنی سے بری ہوتا ہے اس کی محالی احساس خم ہوجاتے ہیں اس کے تعلقات ہر چیزے منقطع ہوتے ہیں۔ یہاں کے جسمانی احساس خم ہوجاتا ہے اور اس کی اصلیت ذات میں بجتم ہوجاتی ہے اور وہ تک کر از بشریت نمایاں ہوجاتا ہے اور اس کی مثال دو پیغیروں میں نمایاں نظر آتی

ہے۔ایک حضرت موکی علیہ السلام جن کی حضوری ہیں بھی انقطاع نہیں آیا۔ چنانچہ انہوں نے کہا، کرت سینے کو فراخ فرما۔'' دوسرے ہمانہ اللہ! میرے سینے کو فراخ فرما۔'' دوسرے ہمارے رسول مطافی آئیل جن کی تو حید ہیں ذرہ برابر کی نہتی۔ چنانچہ ان سے کہا گیا، اکتم مُشَکَ خَلَكَ صَدِّ مَن کَ ﴿ وَلَم اللّٰه عَلَيْ مَن مَن کَ ﴿ وَلَم اللّٰه اللّٰه مَن مَن کَ ﴿ وَلَم اللّٰه اللّٰه مَن مَن کَ ﴿ وَلَم اللّٰه مَن مَن کَ ﴾ اللّٰم مُن مَن کَ ﴿ وَلَم اللّٰم مَن کَ ﴾ ایک طرف آرائش وزینت طلب کی گئے۔ دوسری طرف بلا درخواست آرائش عطافر مائی گئی۔

علی بن بندار صرفی فیشا پوری رحمة الله علیه فرماتے ہیں، المتصوف إسقاط الموویة للمحق ظاهرا و باطنا "صوفی وہ ہے جو ہرظا ہر و باطن سے بے نیاز ہمیشہ چشم کی ہو۔" چنا نچه اگرتو ظاہر کو دیکھے تو رحمت حق کے آثار تو نظر آئیں گے گر جمله آثار رحمت حق کے ساخے چھر کے برابر بھی معلوم نہیں ہول گے اور لامحالہ تو ظاہر سے روگرواں ہوجائے گا۔اس طرح اگرتو باطن پر نظر کرے تو امداد حق کے نشانات تو نظر آئیں گے۔ گرامداد حق کے مقابل یہ نشانات ایک وانے کے برابر قیمت نہیں رکھتے لامحالہ تو باطن سے بھی منہ کی میں میں اور تھ پر روشن ہوجائے گا کہ ہر چیز کی مالک حق تعالی کی ذات پاک ہے اور سے اور سے اور ایک شابت کردے گا کہ تو خود کھ بھی نہیں۔

محد بن احد مقرى رحمة الله عليه في كها، النصوف اقامة الأحوال مع الحق "نقوف بارى تعالى كرماته اقامت احوال كا نام ب- " يعنى حالات صوفى كواس كر الشوف بارى تعالى كرسكة اور غلط راسة برنبيس و ال سكة - كونكه جس كادل خالق حالات سه وابسة موات حالات مقام استقامت في بين مثل سكة اوروه راه حق في بين بعثك سكتا و بالله التوفيق الأعلى

نصل:معاملات

معالمات سے متعلق اقوال ش ابوحفص صداد نمیثا پوری رحمة الله علیه کا قول ہے۔ التصوف کله آداب لکل وقت أدب ولکل مقام أدب ولکل حال ادب فمن لزم أداب الأوقات بلغ مبلغ الرجال ومن ضیع الأداب فهو بعید من حیث یظن القوب و مودود من حیث یظن القبول "تصوف کمل ادب ہے۔ ہر وقت مقام اور حال کے لئے ادب ہے جوکوئی اوقات کے ادب کو مذظر رکھے وہ مقام آدمیت پر سرفراز ہوتا ہے اور جوادب کو ضائع کرے وہ نزدیکی اور قبولیت سے دور جا پڑتا ہے اور مردود ہوجا تا ہے۔ "بی قول ابوالحن نوری رحمۃ الله علیہ کے قول کے قریب ہے کہ انہوں نے کہا: لیس التصوف رسوم او الا علوما و لکنه احلاق۔ "تصوف رسوم و علوم ہیں بلکہ اخلاق ہے۔" اگر رسوم میں داخل ہوتا تو مجاہدہ سے حاصل ہوجاتا اگر علوم کا علوم ہیں بلکہ اخلاق ہے۔" اگر رسوم میں داخل ہوتا تو مجاہدہ سے حاصل ہوجاتا اگر علوم کا اندر طاش نہ کرے جب تک اس کے معاملات کوتو خود محمیک نہ کرے اور خوداس میں انساف نہ کرے ہرگز دستیاب نہیں ہوسکتا۔ رسوم اور اخلاق میں فرق یہ ہے کہ رسم ظاہر داری کا عمل نہ کرے ہرگز دستیاب نہیں ہوسکتا۔ رسوم اور اخلاق میں فرق یہ ہے کہ رسم ظاہر داری کا عمل صورت اور اصلیت میں بہت فرق ہوتا ہے۔ اس کے برعس اخلاق میں وہ عمل شامل ہیں جو صورت اور اصلیت میں اور ان میں کوئی ظاہر داری مقصد یا فریب نہیں ہوتا۔ ان کی صورت اور اصلیت میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔

مرتش رحمة الله عليه في مايا المتصوف حسن المخلق "تصوف نيك فلق كانام همر تش رحمة الله عليه في المحارث كالمحرب المعلم فداوندى كو بغير ريا اور تمائش كي بوراكر المرح و مرح طقت مين برون كي عزت كرے - چھوٹوں كي ساتھ محبت سے پيش آئے اور برابر كو كو كولوں سے الفعاف برتے اور كسى سے موض ومعاوضہ كى تو تع ندر كھے - تيسر مے فود موا و مون اور شيطانى رجحانات سے بر بيز كرے - يہ تينوں امور درست ہوجا كيں تو انسان نيك خوب و يہ كھ بيان ہوا و بى ہے كہ كى فے حضرت عائش صديقة رضى الله تعالى عنها سے ، فوج الله عنها كان برطان تي بارے ميں كھارشا و فرما كيں تو حضرت عائش رضى الله عنها عنها في في مائي قر آن پڑھو ۔ فدا في الله عنها كي مائي قر مائي تو المؤرن و المؤرن

دیں اورجاہلوں سے کنارہ کش رہیں۔' مرتفش رحمۃ الله علیہ نے نیز فر مایا: هذا مذهب کله جد فلا تخلطوه بشیء من المهزل '' یرکشش اورسوچ و بچار کا راستہ ہاس شی بخرل اور شخرے پن کوشائل خرو۔' گاہر پرستوں کے پیچے ندلگواوران کی کورانہ تقلید کر نیوالوں سے پر بیز کرو۔ جب عام لوگ ان ظاہر پرستوں کونا چۃ گاتے و کھتے ہیں یا جب وہ ان عوام کو در باروں میں نوازشات اور طعام کے نوالوں پر پڑتے نظر آتے ہیں تو عوام تمام اولیائے کرام سے بدعقیدہ ہوجاتے ہیں،سب کوموروالزام قرار دیے اور کہتے ہیں کہ یہ ہے تصوف اور یہ ہیں تصوف کے اصول پہلے زمانے کے صوفیائے کرام بھی ای جس کہ یہ ہوں گے کہنے والوں نے یہ تھے کی کوشش نہی کہ وقت فتنہ ہے اور زمانہ آفات کا گر رہوں بادشاہ کوظم پر آمادہ کردیتا ہے۔ طع ایک عالم کو بدکاری وزنا میں ڈال و یتا ہے۔ گھر رحص بادشاہ کوظم پر آمادہ کردیتا ہے۔ طع ایک عالم کو بدکاری وزنا میں ڈال و یتا ہے۔ مار باز ہوجاتے ہیں ۔ طریقت پر باز ہیں ہوتی ۔ ای طرح ہوں وہواصوفیا کو تھی وہرور میں ڈال و یتا ہے۔ کا ایک عالم کر دیں تو پاک وصاف چیز میں شامل کر دیں تو پاک وصاف چیز ہی ہرل میں شامل کر دیں تو پاک وصاف چیز ہیں ہول میں شامل کر دیں تو پاک وصاف چیز ہیں ہول ہو کرنہیں رہ جاتیں۔

ابوعل قزوینی رحمة الله علیه فرماتے ہیں:التصوف هو الاخلاق الموضیة '' تصوف اخلاق پسندیده کا نام ہے''۔ پسندیدہ کارانسان وہ ہے جو ہر حال میں حق تعالی کی پسند پر گامزن ہوای کوراضی برضا کہتے ہیں۔

كان حقيقة ولا اسم " تصوف آج كانام ب\_ بغير حقيقت كاوراصل من يرحقيقت

ہے بغیرنام کے۔ "محابہ کرام رضوان الله عنہم اور سلف حمیم الله کے زمانے میں بینام نہیں تھا ایک حقیقت تھی سب پرساری وطاری آج کل صرف نام ہے بے حقیقت لیعنی پہلے معاملہ معروف تھا اور ظاہر داری مجبول ۔ اب معاملہ مجبول ہے اور ظاہر داری معروف۔

یسپ کے مشائ کے اقوال سے حقیق اسباب نصوف کے متعلق بیان ہوا تا کہ خدا تھے۔
سعادت دے اور راہ طریقت تیرے لئے کھل جائے اور تو منکر ان طریقت سے بوچھ سکے
کہا ٹکار تصوف سے ان کی مراد کیا ہے؟ اگر صرف اسم سے اٹکار ہے تو خیر اور اگر معنی سے
اٹکار ہے تو اس کا مطلب کھل شریعت پیٹیر ساٹھ ایک آئے اور تمام اخلاق ستودہ کا اٹکار ہے۔ تھے
خدا وہ سعادت نصیب کرے جو اولیائے کرام کے جھے میں آتی ہے میں تھے وصیت کرتا
مول کہ ان خیالات کی کما حقہ پاسداری کر شرط انصاف بوری کر۔ مروریا سے پر ہیز کر اور
صوفیائے کرام پراعتقاد صاف رکھ۔ و باللّہ التوفیق

چوتھاباب

## خرقه پوشی

حسن بھری رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں: ش نے ستر یاران بدرکودیکھا کہ خرقہ صوف پہنتے تھے حضرت صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ خلوت ش خرقہ صوف پہنتے ہے۔ حسن بھری رحمۃ الله علیہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ ش نے حضرت سلمان فاری رضی الله عنہ کو کمبل پہنے ہوئے دیکھا جس میں بیوند گلے ہوئے تھے۔ سے

. امير المومنين حضرت عمر رضى الله عنه، امير المومنين حضرت على كرم الله وجهداور جرم بن

<sup>1</sup>\_شوكاني: الفوائدا مجموعه 2\_ائن الجوزي، أعلل المتنابيه

حیان رضی الله عند سے روایت ہے کہ انہوں نے اولی قرنی رضی الله عنہ کو خرقہ پشمین میں و یکھا جس پر پیوند گے ہوئے سے حسن بھری مالک و یتار اور سفیان توری رقمہم الله سب خرقہ پوش سے امام اعظم ابو حنیفہ کوئی رحمۃ الله علیہ سے روایت ہے اور بیر وایت محمہ بن علی حکیم ترفدی کی کتاب '' تاریخ المشائخ '' میں درج ہے کہ ابتداء میں خرقہ صوف پہنتے سے اور کو الله سلی الله علیہ ہے کوام میں مل کر رہنا چاہے ۔ کیونکہ تیرے و مداحیائے سنت کا فریضہ ہے ۔ امام اعظم رحمۃ الله علیہ جو مقل صوفی گذر ہے ہیں ،خرقہ صوف پہنتے سے ۔ ابراہیم اوہ م ، امام اعظم محمہ الله کے پاس پیوند وارخرقہ صوف پہن کرتے ۔ ابل محفل نے حقارت اور بے قدری کی فلر سے دیکھا۔ امام اعظم رحمۃ الله علیہ نے فر مایا: بیہ ہمار اسر دار ابراہیم اوہ ہم ہے ۔ حاضرین فلر سے دیکھا۔ امام اعظم رحمۃ الله علیہ نے فر مایا: بیہ ہمار اسر دار ابراہیم اوہ ہم ہے ۔ حاضرین مستقل بندگی ہے ۔ وہ ہمیشہ بندگی مق میں مصروف رہا اور ہم بندگی فس میں یہاں تک کہ وہ معارا سر دار ہوگیا۔

اگراس زمانے میں کھلوگ خرقہ پہنتے ہیں اور اپنی عادت میں پاکیزہ نظر آتے ہیں گر ان کا مقصد صرف جاہ طلی اور شہرت پیندی ہے۔ ان کا باطن مختلف ہے تو ممکن ہے انہوہ کثیر میں مردی بھی ہو۔ ہر جماعت میں سیجے مقندی کم ہی ہوا کرتے ہیں اور عام لوگوں کی نظر میں تو ہر وہ فض صوفی ہوجا تا ہے جس میں کوئی ایک علامت بھی صوفی ہونے کی موجود ہو۔ رسول الله مشافی آئیل نے فرمایا، من تشبه بقوم فہو منہم (1) '' جوکی توم سے مشابہت رکھے وہ ای توم میں شامل سمجھا جاتا ہے۔'' گر کچھ لوگ صرف رسوم ظاہری پرنظر رکھتے ہیں اور پچھ صفائے باطن کو پر کھتے ہیں۔

تصوف کے طالب جارگر دہوں میں تقتیم ہو سکتے ہیں۔

ا۔وہ لوگ جومونیا کے صفائے باطن، لطافت طبع، اعتدال مزاج اورخو بی کر دار سے متاثر ہو کران میں شامل ہوتے ہیں محقق اہل تصوف کا قرب اور ان کے مدارج دیکھتے ہیں اور سہ امید لے کر بڑھتے ہیں کہ ان کو بھی مقام نصیب ہو۔ ان کی ابتداء کشف احوال، ترک خواہشات اور مجاہد مُنفس سے ہوتی ہے۔

۲۔ وہ لوگ جن کی درسی تن ،سکون قلب اور صحت دل انہیں اہل تصوف کے حالات ظاہر کو دیکھنے کی تو فیش عطا کرے اور وہ دیکھیں کہ صوفیا پابند شریعت ہیں۔ آ داب اسلام کے پابند ہیں اور خو بی معاملات ہے آ راستہ ہیں۔ان کے دل میں اقتد ارکا شوق پیدا نہ ہواور وہ راہ حق اختیار کریں ان کی ابتداء مجاہدہ اور خو بی عادات ہے ہوتی ہے۔

سوو الوگ، جوانسائیت، اخلاق حسنداور سلامتی طبع کے زیر الرضوفیائے کرام کے افعال کا مطالعہ کرتے ہیں۔ چھوٹوں پرشفقت کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیے بروں کا ادب کرتے ہیں۔ چھوٹوں پرشفقت کرتے ہیں اور برابر کے لوگوں کو دوست جھتے ہیں۔ نیز وہ کس طرح دنیوی منفعت کے خیالات سے کوئی تاثر نہیں لیتے اور ہمیشداس چیز سے مطمئن رہتے ہیں جوان کومیسر ہو۔ بید لوگ صوفیا کی انجمن میں باریا ہی حاصل کرتے ہیں اور دنیا کی تمناوں کے سنگلاخ راستوں کی دشواریاں آسان کرتے ہوئے اخیار اور نیکوکاروں میں شامل ہوجاتے ہیں۔

ی دخواریان اسان کرتے ہوئے احیار اور بیوکاروں یک سال ہوجائے ہیں۔

اللہ وہ لوگ، جن کی جمافت اور روحانی کم روری کی حب مرتبہ بغیر استطاعت کے اور خواہش عظمت بغیر علم کے ان کواس مغالطہ میں جتلا کردیت ہے کہ صوفیائے کرام کا ظاہر بی سب پچھ ہے جب بھی وہ صوفیا کی انجمن میں آتے ہیں تو انہیں مدارات اور رواداری کی نظر سے دیکھا جا تا ہے حالا نکہ صوفیا کو علم ہوتا ہے کہ یہ لوگ جن نا آشنا ہیں اور بھی سالک طریقت ہونے کی کوشش نہیں کرتے مام لوگ ان کی تو قیر کرتے ہیں۔ گویا کہ وہ فی الحققت اولیائے الله ہیں۔ وراصل ان کا مقعد صوفیا کالباس پہن کراپنی کے اندائی کو چھیانا ہوتا ہے۔ ان کی مثال کی شاہد کی اندائی کو چھیانا ہوتا ہے۔ ان کی مثال النونی شنگ الذی بیت حقیق اللہ کا کہ تو الموں کے اندائی کو چھیانا ہوتا ہے۔ ان کی مثال النونی شنگ الذی بیت حقیق الشونی کی ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا، مشکل النونی شنگ کو الذی نیت حقیق النونی کئی گئی اندائی کو چھیانا ہوتا ہے۔ ان کی مثال النونی میں ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا، مشکل النونی شنگ الذی نیت حقیق النونی کئی ہیں ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا، مشکل النونی ورائی گئی دورائی کی ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا، مشکل النونی کو جو الذی نیت کو تو الذی نیت کی ہوئی کا درائی کئی کرائی کی ہوئی کی ہوئی کی سے کا مقام کی کو جو الذی کئی کرائی گئی کو کو کی کرائی کی کرائی کئی کرائی کو کی کرائی کو کی کرائی کو کھیانا کو کرائی مشکل النونی کئی کرائی گئی کرائی گئی کرائی گئی کرائی گئی کرائی کے کہ کرائی کئی کرائی گئی کرائی گئی کرائی گئی کرائی کرائی کرائی کرائی کی کرائی کرائی کرائی کرائی کی کرائی کر

كُذَّبُوْ الْإِلْتِ اللهِ وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّلِيدِينَ ﴿ (الجمعه )

آج كل ايساوگوں كى كثرت ہے۔لازم يہ بے كہ جو كھيركتے ہيں اس سے يرميز کیا جائے قبول طریقت کی ہزار کوشش کے باوجود بیضروری نہیں کہ طریقت مجھے قبول کر لے کیونکہ اس کے لئے سوز درول کی ضرورت ہے خرقہ ایڈی کی نہیں۔ راز آشا کے لئے قبائے درویشی عباکے برابر ہے۔ جے طریقت اپنالیتی ہے اس کی قبا کو یا عبا ہے۔ بیگاندراز کے لئے خرقہ صوف بدیختی کا فرمان اور روز قیامت کی شقاوت کا اعلان ہوتا ہے۔ ایک پیر يررك \_ يوجها، لم لا تلبس المرقعة؟ قال من النفاق أن تلبس لباس الفتيان ولا تدخل في حمل اثقال الفتوة " آپ خرقه كول نيس بينة؟ انهول في جواب دیا، بیفریب کاری ہے کہ صوفیا کالباس تو پہن لیا جائے مگر تصوف کا بو جھ اٹھانے کی ہمت نہ جو۔''پس اگراس لباس کامقصد ہیہ ہے کہ باری تعالیٰ کے سامنے کوئی خاصان حق میں شار ہوتو یہ بچوہبی ہے۔ کیونکہ اس کی ذات پاک لباس کی قید کے بغیر بھی سب پچھ جانتی ہے۔اگر لوگوں میں نمائش مدنظر ہے تو سے ہونے کی صورت میں ریا کاری ہے اور جھوٹے ہونے کی صورت میں منافقت۔ بیراہ بڑی وشوار اور پرخطرے۔معرفت حق کا مقام لباس ظاہری ے بہت او تیا ہے۔الصفا من الله تعالٰی إنعام و إكرام و الصوف لباس الأنعام ''صفاانعام واکرام خدادندی ہے اوراونی کپڑا چو پایوں کالباس ہے۔''لیں لباس فریب كارول كے لئے فريب بوكررہ جاتا ہے۔ پچھلوگ صوفياكى قربت تلاش كرتے ہيں اور بظاہران کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ صرف اس خیال سے کد نیاان کوصوفیائے کرام میں شامل سمجھے۔مشائخ طریقت اپنے مریدوں کوخرقہ پوٹی کی تلقین کرتے رہے ہیں اورخو دخرقہ پوٹی اختیار کرتے رہے ہیں۔مقصد بیتھا کہ وہ گلوق میں متازر ہیں اورلوگ ان کی پاسبانی كرير\_اگران كالك قدم بهى خلاف الشي تو برطرف سطعن وملامت شروع بوجائے۔ اگروہ اپنے لباس میں رہ کر گناہ کرنا چاہیں تو لوگوں کی شرم کے باعث نہ کرسکیں۔الغرض خرقہ اولیائے حق کے لئے زینت ہے۔ عوام اس سے عزت حاصل کرتے ہیں اور خواص

ذلت عوام کی عزت یہ ہے کہ جب وہ خرقہ پوش ہوں تولوگ ان کی عزت کریں نے واص کی ذلت بہ ہے کہ لوگ انہیں خرقہ پیش دیکھ کرعوام کی طرح خیال کریں اور انہیں قابل ملامت مسجھیں۔پسعوام کے لئے خرقہ نعت ہے اور خواص کے لئے مصائب کے خلاف جوش لینی زربکتر ہے۔عوام میں سے اکثر مصطرب ہوتے ہیں کیونکہ ان کا ہاتھ کسی اور چیز پرنہیں یر تا اور ندکوئی جاہ ومرتبہ حاصل کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے وہ لباس صوف کو دولت جمع کرنے کا آلہ بنا لیتے ہیں۔خواص ترک ریاست کرتے ہیں ذلت کوعزت برتر جے دیتے ہیں اور بلاکو نعت کے مقابلہ میں اختیار کرتے ہیں۔ الموقعة قمیص الوفاء لأهل الصفاء وسربال السرور الأهل الغرور" فرقدلها سوقا ب الل صفاك لئ اور جامد مرور ہے اہل غرور کے لئے ۔'' اہل صفالباس صوف پہن کر دو جہان سے علیحدہ اور سامان جہاں م منقطع ہوجاتے ہیں۔اہل غروراس طرح حق سے مجوب اور نیکی سے دور ہوجاتے ہیں۔ الغرض ہرایک کے لئے ٹیکی کی ایک جہت اور کامیا بی کا ایک سبب ہے اور ان کی مراد اس ہے ایک خاص شے ہے جو ایک کے لئے صفا اور یا کیزگی ہے، دوسرے کے لئے عطا اور بخشش خدادندی اور تیسرے کے لئے غطا اور پردۂ مجاب، درویشوں کو امید ہوتی ہے کہ بالهى حسن صحبت اور محبت عيمام كي نجات موكى \_كيونكدرسول الله ما للهُ الله عن فرمايا ، مَنْ أَحَبُّ قَوْمًا فَهُوَ مِنْهُمُ (1)'' جِوكَى كروه ہے محبت كرے وہ اى گروه ميں شار ہوتا ہے۔'' كى جماعت سے محبت كرنے والے قيامت كے دن اى جماعت ميں مول مے ـ مگر ضرورت اس بات کی ہے کہ دل سے طلب حق کرے اور رسوم ظاہری سے دورر ہے کیونکہ جو ظاہر میں الجھ کررہ جاتا ہے بھی حقیقت کوئیس بننج سکتا۔ آدمیت کا وجودر بوبیت کا حجاب ہے اور جاب حال ومقام کے حصول کے بغیرختم نہیں ہوتا۔ تجاب ختم ہونے کا نام ہی صفاہے۔ فانی صفت کے لئے کوئی لباس اختیار کرنا محال ہے اور اینے آپ کو بہتکلف آراستہ کرنا ناممکن ہے۔دوسر کے لفظوں میں جب صفت فنا پیدا ہوجائے اور اندرونی آفات سے نجات

<sup>1</sup> مخاوى المقاصد الحسنه

ال جائے توصوفی کہلانا یانہ کہلانا برابرہے۔

خرقہ یا پیوندوالے لباس کی شرط بہ ہے کہ اس کا مقصد صرف سہولت اور بلکا پن ہو۔ جہاں کہیں سے کپڑ امپیٹ جائے وہاں پیوندلگائے۔مشائخ رضی الله عنہم کے اس بارے میں دوقول ہیں: ایک گروہ کا خیال ہے کہ پیوندلگانے میں کی ترتیب کی ضرورت نہیں۔ جہال سے سوئی گذرے ہوندلگالیزا جاہے اوراس میں تکلف نہیں کرنا جاہے۔دوسرے گروہ کے مطابق پونداگانے میں ترتیب اور قاعدہ کی شرط ہے۔ ترتیب کو مرنظر رکھنا اور سیح انداز میں تکلف کرنا معاملات فقر میں شامل ہے اور معالمے کی درتی اصل درتی کی دلیل ہے اور میں نے طوس میں حضرت ابوالقاسم گرگانی رحمة الله علیہ سے دریافت کیا کہ درویش کے لئے کم از تم کس چیز کی ضرورت ہے جس کے باعث لفظ فقر کے لئے اسے سز اوار سمجھا جائے فر مایا ، تين چيزيں جس ميں كي نہيں ہو علق \_ اول بيركه اسے معلوم ہوكہ مجمح پيوند كس طرح لگايا جاتا ہے۔ دوم پیر کھیجے بات کو کیسے جانا جاتا ہے۔ سوم پیر کھیجے قدم کس طرح اٹھایا جاتا ہے۔ جب یہ بات ہور ہی تھی تو درویشوں کا ایک گروہ میرے ساتھ موجود تھا۔ جب اٹھ کر ہا ہرآئے تو ہر محض بجائے خودگر گانی کے قول میں تصرف کر رہا تھا۔ جہلاء کی ایک جماعت کو بیتشر<sup> ت</sup>ک پہند آئی کفقر صرف اس قدر ہے کہ پیوندلگانے میں مہارت ہو۔ زمین پرسیدها یاؤں مارنے کی مثق مواور بيركمان موكه صاحب فقرحقائق طريقت كوسجهن كى قابليت ركهت ميس - مجهداس سر دار بعنی گرگانی ہے لبی تعلق تھااور میں بے گوارانہیں کرسکتا تھا کہان کی کہی ہوئی بات کی ہے قدری ہو۔ میں نے کہا آؤمل کراس معالمے پر بات چیت کریں اور ہر مخص اپنے خیالات کا اظہار کرے۔ جب میری باری آئی تو میں نے کہا کہ مجمع پیوندوہ ہوتا ہے جوفقر کے لئے لگایا جائے زینت کے لئے نہیں جو پوندفقر کے لئے لگایا جاتا ہے وہ سیدھا ہوتا ہے جا ہے سیدھا معلوم نہ ہو میچ بات وہ ہوتی ہے جوخلوص دل ہے کی جائے نہ کہ وہ جو اگراہ و جرے ہو۔ اس پرطیب خاطر ہے مل کیا جائے ندسبک سری ہے اور اسے دل و جان ہے تمجھا جائے نہ استدلال ہے۔ میج قدم وہ ہے جوعالم وجد میں اٹھایا جائے اور اس میں کھیل تماشے کا شائبہ

نہ ہو پیض لوگوں نے یہ بات گرگائی تک پہنچائی انہوں نے فر مایا، اُصاب علی خَیّرہ الله علی خَیّرہ الله علی وَیّک دے اس نے جی اِت کی۔''

ابل تصوف خرقد بوثی کو دنیا کے بوجھ کم کرنے اور فقر میں غلوص پیدا کرنے کے لئے اختیار کرتے ہیں صبح روایات میں آیا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسان پر اٹھائے گے تو وہ خرقہ صوف پہنے ہوئے تھے۔ ایک شیخ نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام كوخواب ميں ويكھاخرقه صوف زيب تن تھاجس كے ہر پيوندے نورنماياں تھا۔ ميں نے یو چھاپہ نور کیراہے؟ حفرت عیسی علیہ السلام نے فر مایا الله کی عنایات کا نور ہے میں نے ہر پیوندازراہ ضرورت لگایا تھا۔ باری تعالی نے ہراس ایذا کے عوض جومیرے دل کو پینچی، مجھے نورعطا فرمایا۔ میں نے ماوراء النہر میں اہل ملامت میں سے ایک بزرگ کو دیکھا جو کوئی الىي چېز كھا تا پېتانېيس تھا جوعام طور پرلوگوں كرميسرتھى۔اس كى خوراك وہ چيزيں تھيس جوعام لوگ مپینک دیتے ہیں۔مثلا ساگ یات، کژوا کدو، گلی سژی گاجریں وغیرہ۔ اس کی پوشاک ان چیتھڑوں پرمشمل تھی جووہ ادھرادھرہے جمع کرکے پاک کر لیتا تھا اور گدڑی بنا لیتا تھا۔ مروالزود میں متاخرین میں ہے ایک بزرگ صاحب حال وکردار تھے۔ان کے مصلے اور ٹولی میں کئی پوند لگے ہوئے تھے اور ان کے اندر بچھوؤں نے بیچ دے رکھے تھے۔میرے پیرطریقت نے چھپن برس تک ایک ہی لباس زیب تن رکھااور اس پر ہر بار پیوند لگاتے رہے ہیں۔اہل عراق کی حکایات میں ہے کہ دو درویش تھے ایک صاحب مشاہدہ دوسرے صاحب مجاہدہ۔ ایک صرف وہ چیتھوے بہنتے تھے جو حالت وجد میں درویشیوں کے جسم سے علیحدہ ہو جاتے تھے دوسرے فقط وہ پیوند سنتے تھے جو عالم استغفار میں دریشوں کے لباس سے بھٹ کرگر جاتے تھے۔اس طرح ان کی ظاہری حالت ان کی باطنی کیفیت کے دوش بدوش تھی۔اے کہتے ہیں ناموس حال کی پاسداری، شیخ محد حنیف رضی الله عنہ نے بیں برس تک سخت ٹاٹ پہنا اور ہر سال چار مرتبہ چلکٹی کرتے تھے اور ہر چلے کے دوران روزان ملی بار مکیول پرتھنیف کا کام سرانجام دیتے تھے۔ان کے زمانے

میں موضع پارس میں محمد بن ذکر میا نامی ایک مقتل عالم حقیقت وطریقت تھے جوخر قد نہیں پہنتے تھے۔ شخ محمد سے کسی نے دریافت کیا کہ خرقہ پوشی کی شرط کیا ہے اور بدکام کے زیب دیتا ہے؟ شخ نے فرمایا خرقہ پوشی کی شرط وہی ہے جومحمہ بن ذکریا سفید لباس میں بجالا تا ہے اور سے لباس ای کوزیباہے۔

فصل جمقصو داورشرائط

صوفیا کے لئے اپنی روش کوتر ک کرناخلاف طریقت ہوا کرتا ہے۔اگراس دور میں اہل تصوف لباس صوف کم پہنتے ہیں تو اس کی دو وجوہ ہیں: ایک تو یہ کہ اول ٹھیک نہیں رہی۔
کیونکہ اون والے جانور جملہ آوروں کی دستبرد کی نذر ہوگئے ہیں۔دوسرے یہ کہ لباس صوف بدعت بندلوگوں نے اختیار کرلیا ہے ادر اہل بدعت کے خلاف چلنا بہتر ہوتا ہے۔ چاہے بظاہر طریقتہ اسلاف کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔

صوفی لوگ پوندلگانے میں تکلف برتے کو جائز سیجھتے ہیں۔ کیونکہ ان کا وقار دنیا میں بلند ہو چکا ہے۔ ہرکس وناکس ان کی نقالی پراتر آیا ہے اور خرقہ پوشی کو اپناشعار بنالیا ہے وہ برے افعال کے مرتکب ہوتے ہیں اور صوفیا کو ان کی نسبت سے شرمندگی ہوتی ہے اس لئے وہ اس انداز سے پیوند دوزی کرتے ہیں کہ لوگ ان کی نقل نہ کرسکیں اور وہ ایک دوسرے کو اس انداز پیوند دوزی سے شناخت کرسکیں۔ بیام صوفیا شعار ہو گیا اس صدتک کہ ایک درویش کسی شخ کی ضدمت میں حاضر ہوا اس کی گڈری میں پیوندلگاتے وقت بخیہ بہت چوڑ ارکھا کیا تھا۔ شخ نے اس سے کنارہ کرلیا۔ مراد بیشی کہ صفا کی بنیا دز اکت طبع اور لطافت قلب پر ہے۔ طبیعت کی بخی کسی حالت میں بھی اہل صفا کو قابل تبول نہیں ہوتی ۔ ان کے لئے غلط کام ہے۔ طبیعت کی بخی کسی حالت میں بھی اہل صفا کو قابل تبول نہیں ہوتی ۔ ان کے لئے غلط کام اثنا ہی بار خاطر ہوتا ہے جتنا کہ ایک براشعر۔

بعض لوگوں نے لباس کے معاملے میں تکلف کو مدنظر نہیں رکھا۔ باری تعالیٰ نے خرقہ صوف دیا تو قبول کیا۔ قبا ملی تو بخوشی کہن لی۔ نگار ہنا پڑا تو گلہ نہ کیا اور میں کہ علی بن عثمان عبد این مسلک پر کار بند ہوں اور لباس کے معاملے میں اس چیز کو مدنظر رکھتا ہوں اور

حكايات من بك احد بن خصر ويدحمة الله عليه جب ابويز يدرحمة الله كي زيارت كوآئة قبا زیبتن تھی۔ ابن شجاع جب ابوحفص رحمہ الله سے ملنے آئے تو قباینے ہوئے تھے۔ بیان کا عام لباس نہیں تھا۔ اکثر خرقہ بھی پہنتے تھے بھی جامٹ شین یا پیرا ہن سفید بھی زیب تن فرماتے تھے۔ انسانی طبیعت کو بسا اوقات بعض چیزوں سے لگاؤ ہو جاتا ہے اور انسان رسوم و تكلفات كادلداده ب-جباك كيزى عادت بوجاتى بتوده عادت اس كلع ثانى بن جاتی ہادرطبع ٹانی جاب کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ای واسطے پیغبرسٹ المائی اللہ نے فرمایا، خَيْرُ الصِّيام صَوْمَ آخِي دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ (1) " روزول بل بهترين روزه مير \_ فرمایا: ایک دن روزه رکھے دوسرے دن جھوڑ دیے تا کنفس کوروزه رکھنے یا کھولنے ک عادت ندموجائة اوربيعادت باعث تجاب ندين جائے -اس معالم يس ابوحا مدوستان مروزى رحمة الله علية خوب تھے كه ان كوجو كير امريد يہنا ديتے تھے وہ پہن لياكرتے تھے پھر جب كى كواس كيڑے كى ضرورت ہوتى تھى وہ اتار ليتا تھانہ بى وہ پہنانے والے سے كہتے كه كيون اتارا؟ مار اس زماني مسفرني (الله اس كى حفاظت كرے) ميس بھى ايك بزرگ ملقب بہموید ہیں۔جن کے ہال لباس کے بارے میں پیند، ناپیند کو کوئی دخل نہیں اورجس مقام پروو بھنے جی بیں دہاں یہی سے ہے۔

اب بدر یکنا ہے کہ گڑے زیادہ ترکبودینی نیارنگ کے کیول ہوتے ہیں؟ پہلی وجہتو بیہ ہے کہ اہل تصوف نے اپنی طریقت کی بنیاد سیر وسیاحت پررکھی ہے اور سفر میں سفید کپڑا اپنی حالت میں نہیں رہتا اور آسائی سے صاف نہیں ہوسکتا اور کپڑوں کے متعلق ہر خص کی کہی خواہش ہوتی ہے۔ دوسری وجہ سے کہ نیلا لباس غزرہ مصیبت زدہ اور اندوہ کینوں کا شعار ہے اور بید دنیا دارگن ہے مصائب کا گھرہے ، آلام کا خیمہ ہے ، فم کا غارہے ، مقام فراق معارب اور بید دنیا دارگن ہے ، مصائب کا گھرہے ، آلام کا خیمہ ہے ، فم کا غارہے ، مقام فراق مطاف ہ داؤد واحب الصلواۃ إلى الله صام داؤد واحب الصلواۃ إلى الله صاف داؤد کان ينام نصف الليل ويقوم للنه و بنام صدسه و کان يصوم يوم و يفطر يوما (کتاب الصوم ، کتاب المجد)

اورگہوارہ بلاہے۔مریدان طریقت نے بید کیھ کر کہاس عالم میں مرادد کی پوری نہیں ہو سکتی۔ نیلگوں لباس ماتم فراق خداوندی میں پہن لیا۔ اوروں نے بندگی کوخام، دل کو پراز اوہام اور زندگی کو محض تضیحے اوقات پا کر ٹیلا لباس چن لیا۔ کیونکہ کسی چیز کا ضائع ہونا موت ہے بدتر ہے۔ایک دوست کی موت پر نیلا لباس پہن لیتا ہے دوسر اپروردہ امیدوں کی موت پر۔

ایک درولیش سے بوچھا گیا کہ وہ نیلا لباس کیوں پہنتا ہے۔ جواب دیا، پیغیمر سلھائیلیا ہے۔ تین چیز سے بوچھا گیا کہ وہ نیلا لباس کیوں پہنتا ہے۔ جواب دیا، پیغیمر سلھائیلیا ہیں چیز یں چھوڑ گئے تھے یعنی ایک فقر، دوسری علم اور تنہوں نے صرف تعلیم و تدریس کو گئی اور انہوں نے صرف تعلیم و تدریس کو کافی خیال کیا۔ نقر درویشوں نے سنجالا اور اسے دولت سمینے کافر ربیہ بنالیا۔ میں ان تینوں جماعتوں کے ماتم میں نیلالباس سے ہوئے ہوں۔

مرتش بغداد کے کی محلے میں گوم رہے تھے پیاس گی ایک دروازے پر پانی کی درخواست کی۔ ایک عورت نے پانی کا کوزہ دیا۔ پانی پیا۔ ساتی کے چرے پرنظر پڑی فریفتہ ہوکروہیں بیٹھ گئے۔ یہاں تک کہ گھر کا مالک آیا۔ مرتش نے ہا جھے آپ کے گھر کے مالک آیا۔ مرتش نے ہا جھے آپ کے گھر سے آب شیریں بلایا گیا آور میراول لوٹ لیا گیا۔ صاحب فاند نے ہاہ ہم ہی لاکی تی جے میں دشتہ ذوجیت میں دینے کو تیار ہوں۔ مرتشش کو گھر میں لے گئے سٹا جب فاند والت مند میں دشتہ ذوجیت میں دینے کو تیار ہوں۔ مرتشش کو گھر میں لے گئے سٹا جب فاند والت مند موان کی جگہ لبادہ شبینہ نے لی اور اور جمام ججوا دیا۔ اسے بیش قیمت لباس پہنایا گیا اور خرقہ صوف کی جگہ لبادہ شبینہ نے لی اور ات ہوئی تو مرتش نماز کے لئے کھڑے ہوئے تا کہ اور اور و دفا کف پورے کریں۔ چنا نچے فلوت کے دوران پکار کر کہا، ھاتو امو قعتی ''میرا فرقہ نی کہ کار اے آواز آر بی ہے کہا میرے دل سے آواز آر بی ہے کہا سے مرتش تیری ایک گٹائ نظر کی سزایہ تی کہ تیرے جسم سے تیرا فرقہ چھین لیا گیا۔ دوسری نظر کی سزایہ ہوگی کہ تیرے باس آشنائی اتار لیا جائے گا۔

جولباس رضائے خداوندی حاصل کرنے کے لئے پہنا جائے اور اس میں دوستان حق کا اتباع مدنظر ہو ہمیشہ مبارک ہوتا ہے۔اگر اس انداز پر بسر ہو کتی ہے تو کرورندا پے دین

ک تکہداشت کر اور لباس اولیاء میں خیانت کا مرتکب نہ ہوتا کہ تو حقیقی مسلمان ہو جائے اور رچھوٹی ولائت کا دعولی کرنے سے بہتر ہے۔خرقہ صوف دو جماعتوں کوراس آتا ہے۔ ایک تارک الدنیالوگوں کو اور دوسرے عاشقان حق کومشائخ رضی الله عنیم کا طریق کاریہ ہے کہ جب کوئی مریدترک تعلقات برآ مادہ موکران کے پاس آتا ہے تووہ تین سال تک تین مختلف صورتول میں تدریس ادب کرتے ہیں۔اگر مریداستقامت کرے تو خیرورنہ کہددیتے ہیں كهطريقت ميں اس كے لئے قبوليت كا درواز ونبيں كھلا۔ ايك سال خدمت طلق۔ دوسرے سال خدمت حق اور تیسرے سال باسداری ول۔خدمت خلق کی بیصورت ہے کہائے ا پ کو خادم سمجھے اور سب لوگوں کو آقا کا مقام دے لینی سب کو بلا تفریق ادنی و اعلیٰ این آب سے بہتر سمجھے اور سب کی خدمت لازم خیال کرے۔خدمت بینبیں کہ اپنی ذات کو مخدومول سے بہتر سمجما جائے بیر مرامر نقصان ہے اور بیر حقیقت ایک حجاب ہے اور آفات زندگی میں شامل ہے۔ خدمت حق بیہ بے کہایے آپ کو دنیا وعقبی کی تمام لذتوں سے منقطع كرے اور محض بارى تعالى كى عبادت كرے صرف اس كى ذات كے لئے كيونكدا كراس كى عبادت کسی اور مقصد کے لئے کی جائے تو وہ اپنی ذات کی پرستش ہے اس کی نہیں۔ دل کی پاسداری بیه به جهیت خاطر موجود مواوم مفقود مول اور حضور حق میس کسی قتم کی غفلت اورلا پروای رونمانه جو - اگریه تینول شرائط پوری جوجائیں تو مرید بلا تظلیدخرقه صوف پہن سکتا ہے۔ بیضروری ہے کہ جوخرقہ پہنائے وہ خود قائم الحال ہو۔طریقت کے نشیب وفراز ديكي چكا ہو۔ ذوق حال ميں كامياب ہو۔ شرب اعمال ميں بارياب ہو۔ قبر جلال اور لطف جمال ديكي چكامو۔ نيز وه خبر دار موكم ريدكس مقام تك پننچ سكتا ہے، پلٹ جائے گا، واقفوں میں ہے ہوگایا کاملوں میں سے ہواگرلوث جانے کا حمّال ہوتو شروع ہی سے اسے مرید نہ بنائے۔اگر رکاوٹ کا امکان ہوتواس کا انظام کرلے۔اگرم پدمنزل آشنا ہوجائے تواس کی پرورش کرے۔اہل طریقت دراصل دلوں کے طبیب ہوتے ہیں اگر طبیب بیار کے مرض ے ناواقف ہوتو یقیناً مریض کو اینے غلط علاج سے ہلاک کر دے گا۔ کیونکہ وہ اس کی

خرقہ پوٹی ہے متعلق کی استعارات ہیں۔ شخ ابو معمر اصفہانی رحمۃ الله علیہ نے اس موضوع پرایک کتاب تصنیف کی ہے۔ اکثر اہل تصوف اس بارے میں مبالفہ کرتے ہیں گر ہمارا مقصد اس کتاب میں اقوال نقل کرنا نہیں بلکہ مشکلات کوحل کرنا ہے۔ خرقہ پوٹی پر بہترین استعارہ ہیہ کہ خرقہ کا قبہ یا کالر ہے۔ دوآستینیں بیم ورجا۔ دو تیریزیں انقباض و انبساط کمرگاہ مخالفت نفس۔ کف درتی یقین اور سنجاف اخلاص۔ اس سے خوب تریہ ہے کہ کالرفنا کا نشان ہے۔ دوآستینیں حفاظت وعصمت نفس ہیں۔ دو تیریز نقر وصفا ہیں۔ کمرگاہ اقامت مشاہدہ ہے۔ کری سکون حضور ہے اور سنجاف مقام وصل کا قرار ہے۔ جب باطن کے لئے ایسا لباس ہوتو ظاہر کے لئے بھی ہونا چاہئے۔ اس موضوع پر میری ایک کتاب ہے۔ '' اسرارالخرق والمؤنات' اس کانسخر بدکے پاس ہوتا چاہئے۔

<sup>1-</sup>ابن حبان ، كتاب الضعفاء

اگرم بدخرقہ پہنے کے بعد عالم حال میں یا قہر سلطان وقت کے تحت اپنالہاس چر پھیکے تو معندور ہے اگراپ افترار سے اور ہوٹ وحواس میں رہ کر پھاڑ ڈالے تو پھراس کوخرقہ پہننا زیبانہیں اور اگر دوبارہ پہن لے وہ بھی دنیا کے مکارخرقہ پوشوں میں شار ہوگا جو صرف ظاہر داری کے لئے لباس صوف پند کرتے ہیں۔ لباس کے بارے میں اصل حقیقت ہے کہ جب صوفی ایک مقام سے دوسرے مقام میں داخل ہوتا ہے تو اپنالباس تبدیل کر لیتا ہے اور جب تی در جات کے لئے اظہار شکر کا ایک انداز ہے گر یا در کھنا چاہئے کہ معمولی لباس ایک مقام کے لئے ہوتا ہے گرخرقہ فقر وصفا کے تمام مقامات کے لئے۔ اسے رد کر ناتمام طریقت کورد کرنے کے متر ادف ہے۔ میں نے اس موضوع پر صرف تھوڑ اسا اشارہ کیا ہے اور سے جگر اس مئلہ کوئل کرنے کے موزوں بھی نہیں۔ انشاء الله تشریح خرق اور کشف اسر ار جگر اس مئلہ کوئل کرنے کے کئے موزوں بھی نہیں۔ انشاء الله تشریح خرق اور کشف اسر ار سام علی باب میں زیادہ تفصیل سے بیان کروں گا۔

سے بھی کہاجا تا ہے کہ فرقہ عطا کرنے والے میں اتن قدرت ہونی چاہئے کہوہ جس کو بھی نگاہ ہو اللہ ہو نگاہ مجت سے دیکھے وہ دوست بن جائے اور جس گندگار کو بھی فرقہ بہنائے وہ ولی اللہ ہو جائے میں ایک دفعہ پنے شخ طریقت کے ساتھ آذر بائجان کے دیار میں سفر کرر ہاتھا۔ دو تین فرقہ پوش درویشوں کو دیکھا کہ ایک گندم کے کھلیان کے پاس کھڑے نے اور اپنی دامن پھیلائے ہوئے تھے اس امید پر کہ کسان کچھ گندم ڈال دے۔ یہ منظر دیکھ کرش نے فرمایا ، اُولیک الّذِن بین اللّٰ تین اللّٰے بالمُل کی "فکا ترج حت شِجات تُھُم وَ مَا گانُوا فرمایا ، اُولیک الّٰذِن بین اللّٰ میں وہ لوگ جنہوں نے ہدایت کے بدلے گراہی خرید لی پس ان کو تجارت نے بدلے گراہی خرید لی پس ان کو تجارت نے بدلے گراہی خرید لی پس ان کو تجارت نے نہ سے ۔'' میں نے پوچھا حضرت وہ کیوں اس بلا میں جتل ہوئے اور لوگوں کے لئے باعث ذات ہے '' میں نے پوچھا حضرت وہ کیوں اس بلا میں جتل ہوئے اور لوگوں کے لئے باعث ذات ہے ''

فرمایا، ان کے پیروں کومر یدجم کرنے کی ہوئ تھی اور ان کومتاع دنیا جمع کرنے کی۔ ایک ہوئ دوسری ہوئ سے بالا ترنہیں ہوتی اور بے حقیقت دعویٰ ہوئ پروری کا ذرایعہ ہے۔ حضرت جنیدرجمۃ الله علیہ کے متعلق مشہور ہے کہ باب الطلق میں انہوں نے ایک تر سازادہ کو دیکھا جونہایت خوبصورت تھا دعا کی کہ باری تعالیٰ تیری کتنی حسین تخلیق ہے اے میرے حلقہ میں شامل فرما ۔تھوڑے عرصہ کے بعدوہ تر سازادہ آیااور عرض کی یا شخ جھے کلمہ شہادت پڑھا ہے وہ مسلمان ہوگیااوراولیائے اللہ میں شامل ہوا۔

شخ بوعلی سیاہ سے پوچھا گیا کہ خرقہ پوٹی کے زیباہے؟ فرمایا اس مرد درویش کو جے باری تعالی نے اتنامشرف بدق کیا ہوکہ جملہ احکام احوال عالم کی اسے خبر ہو۔

خرقہ صالح اور نیک لوگوں کا نشان ہے اہل نظر وتصوف کا لباس ہے۔ نظر وتصوف ہے متعلق پہلے بیان ہو چکا ہے اگر کوئی شخص لباس اولیا کو متاع دنیا جمع کرنے کا آلہ کار بنالیتا ہے اور اپنی مصیبت کا سامان سیٹتا ہے تو اہل حقیقت کوزیادہ نقصان نہیں پہنچتا۔ اہل ہدایت کے لئے یہ جو کچھ بیان ہوا کافی ہے اس سے زیادہ تشریح اس کتاب کا مقصد نہیں۔ و بالله التو فیق الاعلیٰ

يانچوال باب

### فقروصفا

الل تصوف میں فقر وصفا کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ فقر صفا ے زیادہ متحکم ہے اور بعض اس بات پرمصر ہیں کہ صفا نقرے زیادہ معتبر ہے۔ فقر کو افضل مجھنے والے کہتے ہیں کے نقر فتائے کلی ہے جس میں ہر چیز کالعدم ہوجاتی ہے۔صفامقامات فقريس ايك مقام باور جب فائے كلى حاصل جوتو برمقام ختم جوجاتا ہے۔ غايت اس کلام کی وہی ہے جونقر وغنا کے باب میں بالنفصیل بیان ہوچکی ہے۔ جولوگ صفا کوفقر پر فوقیت دیے ہیں وہ کہتے ہیں کہ فقر کا وجود ہے اور اسے نام دیا جاسکتا ہے۔ اس کے برعکس صفامر چیز معرا مونے کو کہتے ہیں اور صفاعین فنا ہاورفقرعین غنا۔ لہذافقر ایک مقام کی حيثيت ركھتا ہے اور صفا كمال كانام ہے۔اس زمانديس سيمعامله شدومدے زير بحث ہے اور ہر جماعت دور افزادہ استعارات اور نازک نکات نکالنے میںمصروف ہے۔فقر وصفا کی تقريم وتفضيل مين شديداختلاف ب-اتفاق رائ نفقر كون مين بند صفاك حق میں۔ بحث کر نیوالے الفاظ میں الجھ کرحقیقت سے دور جا پڑتے ہیں اور صداقت کو خارج از بحث كرجاتے ہيں۔خواہش پورى نہونے كوكمل نفي اورا ثبات مرادكوا ثبات عين تصور كرتے ہیں۔پس موجود و مقصود اور منفی و مثبت محض اپنی خواہش اور اپنے دل کی بات پراڑے رہنے کے نشانات بن کررہ گئے ہیں اور راہ سلوک اس جملہ افسانہ طرازی سے یاک ہے۔ اولیائے كرام رحمة الله عليهم ال مقام يرمتمكن موتے بيں جہال كوئى مقام نہيں ہوتا۔ تمام درجات و منازل مفقو دہوجاتے ہیں گفتگو کا یارانہیں رہتا۔ ندمشرب باتی ہوتا ہے نہ ذوق ، نہ سکوت ند غلبہ ند ہوش ند بے ہوشی۔ بحث کرنے والے ہراس چیز کے لئے نام طاش کرتے ہیں جس کی ماہیت ان کی سمجھ سے باہر ہواور جس کی تعریف نہ ہوسکتی ہووہ اپنی اپنی سمجھ کے

مطابق کوئی شاندارسا نام چن لیتے ہیں۔ د ماغی طور پرتر جیح کا سوال پیدانہیں ہوتا مگر جب خیالات کا نام دے دیا جائے توالیک نام کو دوسرے پرتر جیج دی جائے ہے۔ چنانچہ کچھ لوگوں کولفظ فقر زیاده موزوں اور قابل فندر نظر آیا۔ کیونکہ اس میں ترک و عجز کا پہلو ہے۔ پچھاور لوگوں نے لفظ صفا کور جیجے دی کیونکہ اس میں ترک ما کلد (میلی خراب چیز کوچھوڑنے )اور انقطاع متاع دنیا کے معانی مضمر میں ۔ان دوالفا ظ کوشتنب کرنے کا مقصد ریہ ہے کہ وہ ایک نا قابل اظهار تصور کی نشان دہی کرسکیس اور باہم گفت وشنید کرتے وقت اپنا مفہوم بوری طرح بیان کرسکیں ۔اہل طریقت میں کوئی اختلا نے نہیں ۔ جا ہے وہ لفظ فقر استعمال کریں یا لفظ صفا۔ اس کے برعکس اہل عبارت کے لئے جواصل حقیقت سے بے خبر ہیں تمام مسلالفظ آرائیوں کے سوا پھینیں وہ ایک چیز پر شفق نہ ہوسکے اور ایک کو دوسرے پر مقدم کرتے رہے۔اہل طریقت اصل حقیقت کے متلاثی ہوئے اور اہل عیارت ظلمت عبارت میں کھو گئے۔الغرض جس نے اصل حقیقت کو پایا اور اسے اپنا قبلہ اول بنایا اسے جائے فقیر کہو جا ہے صوفی ، دونوں نام اضطراری کیفیت رکھتے ہیں اس حقیقت سے متعلق جومعرض بیان میں نہیں آسکتی۔ میاختلاف ابوالحن سنون رحمۃ الله علیہ کے وقت سے چلا آتا ہے جب وہ اس عالم کشف میں ہوتے تھے جس کا تعلق بقاسے ہے فقر کو صفا پر ترجیح دیتے تھے اور جب ایسے مقام ير ہوتے تھے جس كاتعلق فناسے ہے،صفا كوفقر سے افضل سجھتے تھے۔

ارباب معانی نے ان سے سبب دریا دنت کیا تو انہوں نے کہا مجھے فڑا اور نگونساری ہیں وہی مشرب کامل حاصل ہے جو بقامیں۔ جب ایسے مقام پر ہوتا ہوں جس کاتعلق فڑاسے ہم میں صفا کو فقر سے مقدم سمجھتا ہوں اور مقام بقاسے دو چار ہوتا ہوں تو فقر کوصفا ہے بہتر کہتا ہوں کیونکہ فقر کا تعلق بقاسے ہے اور صفا کا فٹاسے ۔ آخر الذکر یعنی صفا کے مقام پر ہیں بقا کو ن کے تصور کو فٹا کر دیتا ہوں اول الذکر یعنی فقر کے عالم ہیں فٹا کے تصور کو فٹا کر دیتا ہوں اول الذکر یعنی فقر کے عالم ہیں فٹا کے تصور کو فٹا کر دیتا ہوں جی کو فٹا ہو جاتا ہے ۔ یکھن عبارت آرائی ہے کیونکہ نہ فٹا کو فٹا ہے اور نہ بقا کو فٹا ہو جاتی ہو جو دکو ختم کر دیتی ہے اور ہر فٹا شدہ چیز جو قائم ہو جاتی ہے ہر باقی چیز جو قائم ہو جاتی ہے

اپ وجود میں قائم ہوتی ہے فنا کالفظ ازراہ مبالغہ استعال نہیں ہوسکتا جب کوئی فنا کے فنا ہونے وجود میں قائم ہوتی ہے فنا کالفظ ازراہ مبالغہ استعال نہیں ہوسکتا جب کہ فنا کا تصور تک ختم ہو چکا ہے گر جب تک بقا کا کوئی تصور بھی ہاتی ہے فنا رو بہکا رنہیں آتی اور جب رو بہکا رآگئ تو پکا ہے گر جب تک بقا کا کوئی تصور بھی ہاتی ہو فنا رو بہکا رنہیں آتی اور جب رو بہکا رآگئ تو پکا ہے گئی اس فنا کی فنا ایک خود ساختہ بے معنی لفظ کے سوا پچھ بھی نہیں ۔ محض ارباب لسان کی افسانہ آرائی ہے عبارت برستی کے شوق ہیں ۔

لڑکین کی تیزی طبع اور جوش طبیعت میں میں نے اس انداز میں ایک کتاب'' کتاب فنا وبقا''کے نام سے تصنیف کی تھی مگر اس کتاب میں وہی چیز پوری احتیاط سے تحریر کروں گا۔ انشاء اللّٰاع روحل

یہ فرق ہے صفاوفقر میں جہاں تک معنوی تصور کا تعلق ہے ملی طور پر یعنی ترک متاع دنیا
اور انقطاع ہوائے دل کے معالمے میں صورت حال مختلف ہے۔ یہ چیز فقر و مسکنت تک
چپنچی ہے۔ بعض مشاکُ کرام فقیر کو مسکین سے بہتر سجھتے ہیں۔ جیسے باری تعالی نے فرمایا:
لِلْفُقَدَ آءِالَّذِ بُنُ اُحْصِرُوا فِی سَبِیہ لِ اللّٰهِ لا یُسْتَظِیْعُونَ فَرُبّا فِی اَلْا کُر مِن (البقرہ: 273)

"ان فقراء کے لئے جو الله کی راہ میں محصور ہیں اور روئے زمین پر چلنے پھرنے کی
استظاعت نہیں رکھتے۔ مساکین کے پاس سامان زیست ہوتا ہے گرفقرا اسے محکرا چکے
ہوتے ہیں اس لئے فقر باعث عزت اور مسکینی وجہ ذات ہوتی ہے۔ سامان زینت رکھنے
والل طریقت میں ذلیل ہوتا ہے۔ پیغیر مسائل آئی آئی نے فرمایا: تَعِسَ عَبْدُ اللّٰد ارَهِمَ وَ تَعِسَ عَبْدُ اللّٰد اِنْ وَ تَعِسَ عَبْدُ اللّٰد اللّٰه وَ اللّٰم رہوتا ہے اور ہو سامان زینت عزیز ہوتا ہے
ہوا ہندہ دینار کا اور ہلاک ہوا ہندہ لباس و کو اب کا۔ "تارک سامان زینت عزیز ہوتا ہے
کیونکہ صاحب سامان کا اعتی دسامان پر ہوتا ہے اور بے سروسامان کا خدائے برزگ و برتر پر
بوقت ضرورت صاحب سامان اپ مسکین افضل ہوتا ہے کیونکہ پیغیر مسائل آئی آئی نے فرمایا: اللّٰه مُنْ اللّٰه مُن اللّٰه اللّٰه ہوتا ہے کیونکہ پیغیر مسائل آئی ہوتا ہے نے فرمایا: اللّٰه مُن کا۔ پی اور الوگ کہتے ہیں کہ مسکین افضل ہوتا ہے کیونکہ پیغیر مسائل آئی ہوتا ہے نے فرمایا: اللّٰه مُنْ اللّٰه ہُنْ اللّٰہ ہُنْ اللّٰہ ہُنْ اللّٰه ہُنْ اللّٰه ہُنْ اللّٰہ ہُنْ اللّٰہ ہُنْ اللّٰہ ہُنہ ہوتا ہے کیونکہ پیغیر میں ایک اللّٰہ ہوتا ہے کیونکہ پیغیر میں اللّٰم اللّٰہ ہوتا ہے کیونکہ پیغیر میں اللّٰم میں اللّٰم اللّٰم اللّٰم میں اللّٰم میں اللّٰم اللّٰم اللّٰم اللّٰم میں اللّٰم اللّٰم اللّٰم

<sup>1</sup> \_المقاصدالحين

آخینی مِسْکِناً وَاَمِنْی مِسْکِناً وَاحْشُرُنِی فِی زُمُوَةِ الْمَسَاکِینَ (1)" الله جھے مسکین زندہ رکھ اورمسکین کی جماعت میں مسکین زندہ رکھ اورمسکین کی جماعت میں اٹھا ہو۔" مساکین کا ذکر کرتے ہوئے پیغیر سٹھائی کے فرمایا کہ میری زندگی وموت مساکین میں ہو۔ لیکن جب فقر کا ذکر کیا تو فرمایا، کادَ الْفَقْرُانُ یُکُونَ کُفُرًا(2) مساکین میں ہو۔ لیکن جب فقر کا ذکر کیا تو فرمایا، کادَ الْفَقْرُانُ یُکُونَ کُفُرًا (2) در قریب ہے کہ فقر کفر ہوجائے۔"اس معنی کے اعتبار سے فقیر اسباب سے تعلق رکھتا ہے۔ مسکین وہ ہے جے اسباب میسر بی نہ ہوں۔

شریعت میں فقہا کی ایک جماعت کے نزویک فقیر صاحب بلغہ ہوتا ہے اور سکین مجرد۔ دوسرے گروہ کا خیال اس کے بالکل برعس ہے۔ وہ اہل مقامات جو اول الذکر صورت سے اتفاق کرتے ہیں فظ صوفی کوسا کین کے لیے خص سجھتے ہیں۔ اور بیا ختلاف فقہار ضی الله عنہم کے اختلاف کے دوش بدوش ہے۔ جن کے نزویک فقیر بے وسیا داور سکین کفایت شعار ہوتا ہے وہ فقر کوصفا سے افضل جانتے ہیں اور جن کے خیال میں سکین بے وسیا داو فقیر کفایت شعار ہوتا ہے ان کے نزویک صفا کو فقر پر فوقیت حاصل ہے۔ فقر وصفا کے اختلاف کی می خضری کیفیت ہے۔ واللہ علم بالصواب۔

جصاباب

#### ملامت

مشائخ طریقت کی ایک جماعت نے راہ ملامت اختیار کی۔ ملامت خلوص محبت میں بہت تا ٹیرر کھتی ہے اور ذوق کامل کی نشاندہی کرتی ہے۔ اہل حق لوگوں کی ملامت کا نشانہ رہے۔خاص طور پراس امت کے سربرآ وردہ اکا براور رسول الله سٹی کیا ہے جواہل حق کے رہنما اورامام بیں اور اہل محبت کے پیشوا ہیں عام لوگوں کی نظر میں نہا یت درجہ صاحب تو قیروآ برو تے جب تک کشف حقیقت اور نزول وی نہیں ہوا تھا۔ جب دوتی حق کا لباس عطا ہوا تو خلقت نے زبان ملامت دراز کی کسی نے کہا کائن ہے، کسی نے کہا شاعر ہے، کسی نے کہا دیوانہ ہے اور کسی نے کہا جھوٹا ہے وغیرہ۔ باری تعالیٰ نے اہل ایمان کا ذکر فرمایا تو کہا کہ وہ ملامت كرنيوالول كى ملامت منوف زده بيس موت ولايخافون كومة لآيم الخاك فَضُلُ اللهِ يُؤْتِيهُ وَمَنْ يَّشَآءُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ عَلِيْمْ ﴿ (المائده) "وه كى كى ملامت سے خوف ز دہ نہیں ہوتے۔ بیالله کافضل ہے جودہ جس کو جا ہے عطا کرتا ہے اور الله وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ ' بیرقانون خداوندی ہے کہاس کے شیدائی نشانہ ملامت بنتے ہیں مگر خدا ان کے دلول کو ملامت سے پراگندہ ہونے سے محفوظ رکھتا ہے۔ بیغیرت حق ہے کہ وہ اپنے دوستوں کو نگاہ غیر سے بچا تا ہے تا کہ کسی کی نظران کی کیفیت کے حسن پر نہ پڑ سکے۔وہ خود ا پی نظرے بچے رہتے ہیں تا کہ اپناحس آپ ہی دیکھ کرعجب کی وجہ سے مصیبت و تکبر میں مِتْلانه ہو جائیں۔خلقت ان بر مامور ہے تا کہ زبان ملامت دراز کرےنفس لوامہ ان کا جزو طبیعت ہے تا کہ ہر کام پر ملامت کرتا رہے۔اگر برائی سرز د ہوتو وہ اپنے آپ کو برائی کے لئے ملامت کرتے ہیں۔اگرنیک کام کریں تو نیکی کرنے میں خامی کی وجہ سے ایئے آپ کو برف مامت بناتے ہیں۔ بدایک پخت اصول طریقت ہے کیونک اس راہ میں خود پسندی سے

زیادہ خوفناک کوئی حجاب مامصیبت پیش نہیں آتی خود پسندی کے دوسب ہوتے ہیں: ایک جاہ خلق اور ان کی ستائش لیعنی بندہ کا کوئی کام خلقت کو پسند آ جا تا ہے اس کی تعریف ہوتی ہاوروہ متنکبر ہوجا تا ہے۔ دوسرے بیرکہ کی اور کے کام کو پسندنہیں کرتا ،صرف اپنے آپ کو اس کا اہل سجھتا ہے اور تکبر میں مبتلا ہو کررہ جاتا ہے۔ باری تعالیٰ نے یہ پندار و تکبر کا راستہ ایے دوستوں پر بند کر رکھا ہے۔ان کے معاملات کتنے بھی درست ہوں، عام لوگوں کی نظر میں ناپسندیدہ ہوتے ہیں۔ان کا مجاہر وُنفس کتنا ہی عالی ہودہ بھی اے آپی توت اور ہمت کا بتیجنبیں سمجھتے اورخود پسندی کے مرتکبنہیں ہوتے اور تکبرے محفوظ رہتے ہیں۔جو پسندیدہ حق ہوتا ہے خلقت اسے پیند کرتی ہے اور جوائی تن پروری میں مشغول ہوتا ہے ذات حق اس کونتخٹ نہیں کرتی۔ اہلیس کوخلق پسندنہیں کرتی تھی اور ملائکہنے اسے قبول کر رکھا تھا۔ وہ خود پیندی میں مبتلا ہو گیا کیونکہ پیند بدؤ حق نہیں تھا۔اسےخود پیندی کا پھل لعنت ابدی کی صورت میں ملا۔ آوم کو ملائکہ نے ناپند کیا اور کہا، اَتَجْعَلْ فِیْهَا مَن يُّفْسِدُ فِیْهَا (البقره:30) " خدایا! کیاتوزین میں ایس مخلوق بیدا کرے گاجواس میں فساد پھیلائے۔" آدم نے اینے آپ کو پسندند کیا۔ چنانچ اس نے کہا، تراہناً ظَلَمْتُناً أَنْفُسَنا (الاعراف: 23) ''اے ہمارے رب ہم نے اپنی جان پرظلم کیا۔''چونکہ پنندیدہ حق تفاحکم ہوا۔ فکسِی وَ لَمْ نَجِنُ لَهُ عَزُمًا ﴿ (طله) " آدم بحول كيار بم في اس اراد بحلكت موئنيس بإيا-" خلقت اور آ دم کا اپناعدم پسندرحت کا پھل لا یا تا کہ معلوم ہوجائے کہ مقبول حق خلقت سے منقطع ہوتا ہےاور مقبول خلقت حق سے جدا۔القصہ ملامت دوستان حق کی غذاہے اور تبول کا نشان۔ بیاولیاء کامشرب ہے کیونکہ قربت حق کی علامت ہے۔ دنیا قبول خلق برخوش ہوتی ہے اور وہ روخلق پر \_ پیغیر ساللہ الآلہ کی حدیث ہے کہ جبریل صلوت الله علیہ نے باری تعالیٰ کا بِغَام ديا ـ أَوْلِيَانِي تَحْتَ قَبَائِي لَا يَعْرِفُهُمْ غَيْرِى إِلَّا أَوْلِيَانِي (1) "مير، واست میری قباکے نیچے ہیں انہیں میرے دوستوں کے سواکوئی نہیں بیچیا تا۔والله اعلم

### فصل: ملامت کی صورتیں

ملامت کی تین صورتیں ہیں: ا۔ راست روی، ۲۔ قصد کرنا، ۳۔ ترک کرنا۔

ملامت راست روی ہے کہ آدی اپنی روش پر چل رہا ہو۔ فرائض فد جب پورے کر رہا ہو۔ بندگی کی کسی شرط کونظر انداز نہ کرتا ہولوگ اے ملامت کریں اور بیسب سے بے نیاز ہوکر اپنے کام بیں مصروف ہو۔ ملامت قصد کی بیصورت ہے کہ آدی اپنے ہم جنسوں میں صاحب مرتبہ ہو۔ ممتاز حیثیت رکھتا ہو۔ اس کے دل بیس حب جاہ پیدا ہوجائے اور اپنی خواہمثوں بیس الجھ جائے اور پھر یک بیک وہ ان سے علیحدہ ہوجائے ۔ مائل بحق ہونے کے لئے ملامت خلق برداشت کرے اور کوئی الی چیز کر گذر ہے جوشر بعت کے خلاف تو نہ ہوگر اس کی وجہ سے خلقت کو اس سے نفر سے ہوجائے ۔ بیاس کا اپنا کام ہوتا ہے اور خلق کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ملامت ترک بیہ ہے کہ کسی کو طبعی کفر و صلا اس گھر لے اور ترک شریعت و ترک اتباع کی تلقین شروع کروے اور بیسے بھے کہ وہ راہ ملامت اختیار کر رہا ہے ۔ بیا اس کا ذاتی فعل ہے۔

ملامت راست روی میں آدی مروفریب سے دور ہوتا ہے۔ نمائش سے بچتا ہے۔ عوام الناس کی ملامت کی پروائیس کرتا اور ہمیشہ اپنی روش پرقائم رہتا ہے۔ اسے کوئی کی نام سے پکارے اس کے لئے قطعا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ روایات مشائخ میں مرقوم ہے کہ ایک دن ابو طاہر حری رضی الله عنہ گدھے پرسوار ایک بازار سے گذرر ہے تھے۔ ایک مرید ہمر کاب تھا کسی نے پکار کر کہا، ''وہ آئے پیر زند لیق' مرید غضب ناک ہو کر پکار نے والے پرلیک پڑھا۔ بازار میں ہنگامہ ہوگیا۔ شخ نے مرید سے کہا اگر تو خاموش رہے تو میں تھے ایک ایسی پڑھا۔ بازار میں ہنگامہ ہوگیا۔ شخ نے مرید سے کہا اگر تو خاموش رہے تو میں تھے ایک ایسی چز پڑھا کوئی گاجو تھے اس تم کی مصیب سے محفوظ رکھے۔ مرید خاموش ہوگیا۔ گھر پہنچ کر شخط طحتے۔ مرید سے کہا پڑھو جو خطوط شخے۔ مرید سے کہا پڑھو جو خطوط ہے۔ کسی نے شخ نے ایک ایک کہا ہے۔ کسی نے شخ نام ہلکھا ہے اور کسی نے شخ الریان میں کسی ہے۔ کسی نے شخ نام ہلکھا ہے اور کسی نے شخ الحریان وغیرہ۔ بیتمام القاب ہیں نام نہیں۔

میں کسی ایک کا اہل نہیں۔ ہر کسی نے اپنے اعتقاد کے مطابق کوئی لقب تراش لیا ہے۔اگر اس ٹخف نے بھی اپنا اس ٹی جھٹرنے کی کون اس ٹھی اپنا اس ٹی جھٹرنے کی کون سے جھے پکارلیا تو اس ٹیں جھٹرنے کی کون سے بات تھی۔

جوآدی جان ہو جھ کر ملامت برداشت کرتا ہے (ملامت قصد) وہ ہے جاتو قیر سے دست بردار ہوتا ہے اور حکومت سے منہ پھیرتا ہے وہ حضرت عثمان رضی الله عنہ کی طرح ہے کہ دوران خلافت وہ اپنے مجبوروں کے باغ سے آرہے تھے اور لکڑیوں کا گھاان کے سرپر تفا حالانکہ ان کے ۱۰۰ علام تھے ۔ لوگوں نے پوچھایا امیر المونین رضی الله عنہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں ۔ فرمایا ، اُدِیدُ اَن اُجَوِبَ نَفْسِی '' میں اپنے نفس کوآزمانا چا ہتا ہوں۔' میر سے ہیں ۔ فرمایا ، اُدِیدُ اَن اُجَوِبَ نَفْسِی '' میں اپنے نفس کوآزمانا چا ہتا ہوں۔' میر سے پاس غلام ہیں جو بیکام سرانجام دے سکتے ہیں مگر مجھے اپنے نفس کی آزمائش مد نظر ہے تا کہ ویکی جاہ ومرتبت اسے کی کام سے بازندر کھ سکے۔

سے حکایت اثبات ملامت پر بالکل واضح ہے ای موضوع پر امام اعظم رحمۃ الله علیہ سے بھی حکایت ہے جو مناسب موقع پر معرض تحریر میں آئے گی۔ ان شاء الله۔ ابو ہزیدرضی الله عنہ کے متعلق بھی مشہور ہے کہ وہ سفر تجازے والی آتے ہوئے شہررے میں آئے تو ان کی خبر مشہور ہوگئی اور لوگ ان کے خبر مقدم کوئکل آئے تا کہ عزت وتو قیر سے شہر میں لے جا کیں ابو ہزید ان لوگوں کی وجہ سے حضور حق سے بعید ہوکر پراگندہ دل ہوگئے۔ جب بازار میں کہنچے تو انہوں نے ایک روٹی نکال کر کھانا شروع کردی۔ بیر مضان کا مہینے تھا۔ تمام لوگ ان کو برافر وختہ ہوکر تنہا چھوڑ گئے۔ ایک مرید ان کے ساتھ تھا اس سے کہا دیکھا میں نے شریعت کے ایک مسئلہ پرعمل کیا اور سب نے جمجھے ردکر دیا۔ میں کہ علی بن عثان جالا بی رضی شریعت کے ایک مسئلہ پرعمل کیا اور سب نے جمجھے ردکر دیا۔ میں کہ علی بن عثان جالا بی رضی عادت کام کرنا ضروری تھا۔ آئے کل اگر کوئی چاہے کہ لوگ اسے ملامت کریں تو اس سے کہہ دو کہ دور کھت نماز نقل کمی کر کے پڑھے یا دین کو کھل طور پر طاری کرے تو تمام خلق فور آ

ملامت ترک کی صورت ہے ہے کہ آ دمی قانون شریعت کی خلاف ورزی کرتا ہے اور خلاف فرزی کرتا ہے اور خلاف فرزی کرتا ہے اور خلاف فربب چیز کا مرتکب ہوتا ہے اور جھتا ہے کہ میں راہ ملامت پرگامزن ہوں۔ دراصل وہ داختی گراہی ،صرح فتشاور پوری ہوں میں جتلا ہوتا ہے۔ اس زمانے میں بہت سے لوگ اس قماش کے ہیں۔ ان کا مقصد ردخلق نہیں بلکہ قبول خلق ہوتا ہے۔ ورندرخلق تلاش کرنے سے قبل بیضروری ہے کہ قبولیت عام حاصل ہواور اس کے بعد کوئی ایسانعل سرز دہوکہ لوگ اسے درکردیں۔ اس کے سوارخلق کی کوشش مقبول خلق ہونے کا بہانہ ہے۔

جھے ایک موقع پر ایک جھوٹے مدی کے ساتھ تھہرنے کا اتفاق ہوا۔ ایک دن وہ بحالت خراب نمودار ہوااور ملامت طلی کا بہانہ کیا۔ کسی نے اس سے کہا یا نفو ہے۔ میں نے دیکھا وہ برافر وختہ ہوگیا۔ میں نے کہا ارے بھائی! اگر تہاری دعویٰ ملامت درست ہوتو اس آدمی کا اعتراض تمہارے طریق کارکی تائید ہے اور تائید پر تلملانے کی کیا ضرورت ہے۔ دراصل تہاری روش ملامت نہیں بلکہ فریب کاری سے قریب تر ہے۔ روشیٰ حق کی رہبری میں چلنے والے والے والے والے دعویٰ کو ثابت کرنا چاہئے اور شوت صرف اتباع سنت ہے۔ دعویدار ہوگئے۔ ہوکر ترک فریف ہوگئے۔

فصل: حقیقت ملامت کے لطائف

ے۔ان کے اوصاف وجدانی ہوتے ہیں۔احمد بن فاتک سے روایت ہے کہ حسین بن منصور سے بوجھا گیا۔من الصوفی ''صوفی کون ہے؟۔''اس نے جواب دیاو جدانی الذات "جس كي طبيعت كي بنياد وجدان مو-"حدون في بعي ملامت معتعلق كها كوام کے لئے بیداستہ بہت سنگلاخ ہے میں اس بارے میں تھوڑی می بات کہ سکتا ہوں۔ رجاء الموجنة وخوف القدرية "مرجيول كي اميداور قدريول كاخوف" ال تول مين معاني پوشیدہ ہیں جن کا نکشاف ضروری ہے۔انسانی فطرت ہے کہ ہر دلعزیزی اس کے لئے راہ حق میں سب سے بواسنگ ھائل ہوکررہ جاتی ہے آ دمی کویہ چیز آئی پیند خاطر ہوتی ہے کہ جو اس کی ذرای تعریف کردے وہ اس کا گرویدہ ہوتا ہے اور حقیقت سے دور جایڑتا ہے جے سہ خطرہ پیش نظر ہووہ ہمیشہ بینے کی کوشش کرتا ہے۔اس کوشش میں دوخطرنا کےصورتیں سامنے آتی ہیں: ایک بچاہ حق کا خوف دوسرا میخوف کراس سے کوئی ایسا کام ندہوجائے جس سے لوگ بھٹک جا کیں اور اس برزبان ملامت دراز کریں۔ اس کا مقصد ینہیں ہوتا کہلوگوں میں مرتبت حاصل کر کے آسودہ ہوجائے اور نہ بیمطلب ہوتا ہے کہ لوگ بھٹک کر ملامت پر اتر آئیں۔الغرض ملامتی کے لئے بیضروری ہے کہ پہلے دنیا اور عقبیٰ کے جھکڑے خلقت سے صاف کرے اور پھرایے دل کی نجات کے لئے وہ کام کرے جوازروئے شریعت گناہ کبیره یاصغیره میں شارنہ ہوسکے۔ یہاں تک کہلوگ اس کورد کریں۔ پس کردار کے معاملے میں اس کا خوف قدر ہوں کے خوف کی طرح ہواور ملامت کرنے والول کی نسبت اس کی اميدمرجيول كى مانند مويه

دوی کے میدان میں ملامت ہے بہتر کوئی چرنہیں۔ دوست کی ملامت دوست کے دل پر اثر انداز نہیں ہوتا اوراغیار کا دل پر اثر انداز نہیں ہوتا۔ دوست کا سوائے کو چہ یار کے کی جگہ مقام نہیں ہوتا اوراغیار کا دوست میں گذر محال ہے، لان الملامة روضة العاشقین و نزھة المجبین وراحة المشتاقین و سرور المویدین ''اس لئے کہ ملامت عاشقوں کا چن، محبت کر نیوالوں کی نزہت، مشاقوں کی راحت اور مریدوں کا سرور ہے۔''اہل ملامت سلامتی

دل کے لئے ملامت بدنی اختیار کرنے میں مخصوص ہیں۔ خدا کی مخلوق میں سے مقربین، فرشتوں یاروحانیوں کو بید چیز میسرنہیں۔ پہلی امتوں میں جوز امد، راہب اور طالب حق ہوئے تے دواں سے معراتے مے رف اس امت کے لوگ جوانقطاع دل کے رائے پرگامزن ہیں اس كىعلىبردارىي مىرىزدىك طلب ملامت بالكل ريا ب ادر يا بالكل منافقت، ريا كارتكافأ ايباراسة اختياركرتاب كهاوك احقوليت كي نظر يويكيس ملامتي تكلفا اليي راه برگامزن ہوتا ہے کہلوگ اے رد کر دیں۔ بیدو جماعتیں خلقت میں کم ہوکررہ جاتی ہیں اور ان سے باہر نہیں نکل سکتیں۔ ایک جماعت اس انداز سے نمایاں ہے اور دوسری اس انداز ہے۔ درولیش کے دل میں تو خلقت کا خیال تک بھی نہیں گذرتا اور جب خلقت سے بے تعلق ہوتو ریا یا ملامت کا کوئی امکان نہیں رہتا۔ مجھے ماوراء اننہر کے ایک ملامتی کے ساتھ تشہرنے کا تفاق ہوا کچے دنوں کے بعد میں نے بوچھا کہ بھائی! اس شوریدہ کاری سے تیرا مطلب کیا ہے؟ کہا،خلقت کودور کرنا۔ میں نے کہا کہ خلقت کی تو انتہا نہیں۔ تیری عمراور زبان ومکان اتناوسیے نہیں کہ تمام خلقت کو دور کر سکے۔ بہتریہ ہے کہ اپنے آپ کوان سے دور کر لے تا کہ اس جملہ تکلف سے نیج سکے۔ کچھ لوگ خود مشغول بہ خلقت ہوتے ہیں اور سجھتے ہیں کہ خلقت ان کی طرف مشغول ہے تختے کو ٹی نہیں دیکھتا توایئے آپ کومت دیکھے۔ جب تیرے لئے ہرفتنہ تیری اپنی نظر کا نتیجہ ہے تو دوسروں سے کیا سروکار۔اگر کسی کوشفا یر بیزی غذا ہے ملتی ہواور وہ کھانا طلب کرے تو یقینا آومیت سے خارج ہے۔ پچھلوگ طریق ملامت پرازراہ ریاضت گامزن ہوتے ہیں اوران کا مقصد بیہ ہوتا ہے کہلوگ ان کو نفرت کی نظرے دیکھیں اور انہیں اپنی بے بھی کا احساس ہوئے کی اور ہے بھی ان کے لئے مسرت کامقام ہوتی ہے۔

کہتے ہیں کہ حضرت ابرائیم ادھم رحمة الله علیہ ہے کس نے پوچھا کہ کیا بھی دنیا میں تمہاری کوئی دلی تمہاری کوئی ہے۔ بال ہو ھے ہوئے۔ تمام جھے بہچانے والا موجود نہ تھا۔ میرے کپڑے چھے ہوئے تھے۔ بال ہو ھے ہوئے۔ تمام

اہل کشتی میرانداق اڑا رہے تھے۔ایک منخرہ تھا جو بار بار کرآ کرمیرے بال نوچتا تھا اور ازرا تفنن میری تحقیر کرر ما تھا۔ میں اینے آپ کو بامرادمحسوں کرر ما تھا اور اپنی اس ذلت نفس یرخوش ہور ہا تھا۔اہل کشتی کی خوشی کی انتہا اس ونت ہوئی جب مخرے نے اٹھ کرمیرے او پر پیشاب کر دیا۔ دوسری بار بیہ ہوا کہ میں سخت بارش کے دوران ایک گاؤں میں پہنچا۔ سر دی کے مارے تفخر رہاتھا۔ میراخرقہ شرابورتھا۔ میں ایک مجد کے دروازے پر گیا مگر مجھے کسی نے اندر نہ آنے دیا۔ دوسری اور تیسری معجد ہے بھی ای طرح نا کام لوٹا۔ سر دی انتہا کو پہنچ چکی تھی میں ایک حمام کی بھٹی میں گئس گیا اور اپنا وامن آگ میں ڈال دیا۔ بھٹی کے دهوئیں میں میراجہم اورلبادہ سیاہ ہوگئے اس رات بھی میری مراد بوری ہو کی تھی اور مجھے علی بن عثان رضی الله عند کوایک بارایک شکل پیش آئی جو ہزار کوشش کے باوجود حل نہ ہورہی تھی۔اس ہے قبل ایک ایسی ہی مشکل کے وقت میں ابویز پدر حمۃ الله علیہ کے مزار پر جا جیٹھا تھا اورمشکل حل ہوگئ تھی۔اس باربھی یہی ارادہ کیا۔تین مبینے تک مزار پر حاضری دی مگر میری مشکل حل نہ ہوسکی ہرروز تین بارغنسل کرتا تھا اورتمیں بارطہارت ،اس کے باوجود مشکل حل ہونے کی امید برنہ آئی۔اٹھااورخراسان کےسفر کاارادہ کیا۔اس ولایت میں ایک شب میں ایک گاؤں میں وار دہوا۔اس میں ایک خانقاہ تھی اور اس میں صوفیا کی ایک جماعت۔ میرالباس ایک بخت قتم کی گذری تھی اور سوائے عصاا در کوز ہ کے میرے یاس کوئی رحمی سامان نہیں تھاان لوگوں کے سامنے میں بالکل حقیر تھا کوئی میراواقف نہیں تھا۔انہوں نے رسا کہا · یه آ دمی جاری جماعت کانبیس اور حقیقت بھی یہی تھی کہ میں ان کی جماعت میں شامل نہیں تھا۔اوررات تو مجھے بسر کرنا ہی تھی مجھے ایک حبیت پر بٹھا دیا اورخود ایک بلند تر حبیت پر بیٹھ گئے۔میرے سامنے وہ روٹی ڈال دی جوخٹک اور سبز ہوچکی تھی۔ان کے اپنے کھانے کی خوشبومیری طرف آرہی تھی۔وہ میرے متعلق طنزیہ باتیں کررہے تھے۔کھاناختم کرنے کے بعددہ خربوزہ کھانے لگے اور اپنی خوش دقتی اور میری تحقیرے لئے خربوزے کے تھیکے میرے سر پر پھینکتے رہے۔ میں اپنے دل میں کہہر ہاتھا کہاللی!اگر میں نے تیری دوئی کالباس بہنا ہوانہ ہوتا توشاید میرے ساتھ سے کھے نہ ہوتا۔ وہ جس قدر میر افداق اڑائے تھے میر اول خوش ہور ہا تھا یہاں تک کہ ای بوجھ کے تلے میری مشکل عل ہوگئے۔ مجھے معلوم ہوگیا کہ مشاکخ، جا ہوں کو اپنی بجالس میں کیوں جگہ دیتے ہیں اور ان کا بار کیوں اٹھاتے ہیں۔ میں کیوں جو میں نے توفیق خداوندی سے ظاہر کر دیئے۔ واللّٰہ اعلم میہ ہیں ادکام ملامت جو میں نے توفیق خداوندی سے ظاہر کر دیئے۔ واللّٰہ اعلم

ساتوال باب

# صحابه كرام رضى الله تعالى عنهم

اب بیان کرتا ہوں پھھ حالات اٹل تصوف کے اماموں کے اور صحابہ کرام کے جو بعد از انبیاعلیہم السلام معاملات میں ان کے پیش روانھاس میں ان کے سر دار اور احوال میں ان کے رہنما ہوگذرہے ہیں اور نیز مہاجر وانصار میں سے سابقین اولین کے تا کہ تیرانقصو دیقینی طور پر حاصل ہوان شاء اللہ عزوجل

ان میں پینے الاسلام، بعد از انبیا، خیر الا نام خلیفہ، پیغیر و امام، اہل تج بد کے سردار، ارباب تفريد كے شہنشاه ، انساني آفات سے بعيد امير الموثنين ابو بكرعبدالله بن عثمان صديق رضی الله تعالی عنه ہیں جن کی کرا مات مشہور ہیں اور حقا کُل ومعاملات میں جن کے ارشاوت ودلائل ظاہر ہیں۔ باب تصوف میں ان ہے متعلق کچھ بیان ہو چکا ہے۔مشائخ کرام ان کو ارباب مشاہرہ میں سب سے مقدم مجھتے ہیں اور اس کی وجہ بیہ ہے کہ ان کی جانب ہے ر دایات و حکایات بهت ہی کم ہیں۔ای طرح حضرت عمر رضی الله تعالیٰ عنہ کوان کی تختی طبع اورعلو ہمت کے باعث مجاہدہ میں مقدم جانتے ہیں صحیح احادیث میں آیا ہے اور اہل علم میں مشہور ہے کہ حضرت ابو بکررضی الله تعالیٰ عنه نمازشب میں قرآن آ ہتہ آہتہ پڑھتے تھے۔ الوبكرارضي الله عنه نمازشب ميل قرآن آسته كيول يزهة مو؟ انهول في عرض كيا: أسْمَعُ هَنُ أَنَاجِي ووجس كرسامن من مناجات كرتاجون، وه بهت زياده سنن والاب، من من جانتا ہوں کہ وہ مجھ سے دور نہیں۔اس کے سامنے آہتہ یا بلند پڑھنا برابر ہے۔ یہی چیز حضرت عمرضى الله تعالى عند بدريافت كى كى توانهول في عرض كيا مأو قيظ الوَ مَنان أى

النَّائِمَ وَأَطُرُهُ الشَّيْطَانَ (1) " من سوت والول كو جكَّاتا بول اور شيطان كو دور كرتا ہوں۔''بینشان مجاہدہ ہے اور حضرت ابو بکررضی الله تعالی عنه کا اشارہ مشاہدے کی طرف تھا اورمجامدے كامقام مشامدے كےمقابل ايهاى بےجبيا قطر وسمندر كےمقابلديس أى وجه ت حضور اللهُ اللهُ اللهُ أَنْ أَنْتَ إِلَّا حَسَنَةٌ مِنْ حَسَنَاتِ أَبِي بَكُو " اعم! رضى الله تعالى عنه! تو ابو بكررضى الله تعالى عنه كي خو بيوں ميں سے ايك خو بى ہے۔''غور كرو جب حضرت عمر رضى الله تعالى عنه كي ميه كيفيت موتو باتى الل عالم كس شاريين مين مين \_روايت ب كرحضرت الوبكررض الله تعالى عند ني كها: دارنا فانية وأحوالنا عارية وأنفاسنا معدودة و كسلنا موجود " ماراجهان فانى بمار ياحوال عارى، مار يراس محدود اور ہماری کا بلی نمایاں۔ "سرائے فانی کی تغییر جہالت ہے۔ عاری احوال پر مجروسہ حماقت کنتی کے چندسانس پراعتبار غفلت اور کا ہلی کو ند ہب مجھنا خیانت ہے۔ کیونکہ جو چیز عاریتا ملی ہوواپس کرنا پڑے گی۔جو چیز فانی ہے ایک دن نابود ہوجائے گی۔جو چیز گنتی کی ہے فتم ہوجائے گی۔ کا بلی کا بجائے خود کوئی علاج نہیں۔اشارہ بیہ کد نیا و مافیہا میں کوئی ایسی چیز نہیں کہاس کا دلدادہ ہوا جائے کیونکہ فانی اشیاء کی دلدادگی جاہر حق ہو جایا کرتی ہے۔ دنیا اورنفس امارہ طالب ومطلوب کے درمیان پردے کی طرح ہیں۔ دوستان حق ان سے پر ہیز کرتے ہیں جوعاریٹا ملی ہوہ کسی اور کی ملیت ہوتی ہے اور اہل حق کسی اور چیز میں تصرف نہیں کرتے۔ یہ بھی روایت ہے کہ وہ مناجات میں کہا کرتے تھے۔اللّٰهُمُّ اُبْسُط لِيَ الدُّنْيَا وَزَهَدْنِي فِيهَا" احالله أونيامير اورفراح كراوراس من جُهاز برعنايت فرمایعنی اس کی آفات ہے مجھے محفوظ فرما۔''اس چیز میں ایک رمزے پہلے دنیا ما تگی تا کہ شکر بجالاً تیں۔ پھرتوفیق مانگی کہ صرف خدا کے لئے اس سے دست بردار ہوسکیں تا کہ مقام شکرو انفاق (خدا کی راہ میں خرچ کرنا) بھی حاصل ہواور مقام صبر بھی اور فقر کی بنیاد اختیار پر ہو اور اضطرار کا اس میں دخل نہ ہو۔ یہ تر دید ہے اس بزرگ کے قول کی جس نے کہا کہ

<sup>1۔</sup>ویکھیے کتب میرت

اضطراری نقراختیاری نقرے بہتر ہوتاہے کیونکہاضطراری ازخودمعرض وجودیش آتاہے اور اختیاری فقرخود پیدا کیا جا تا ہے بہتر وہ فقر ہے جو بلاکوش وتکلف میسر آئے۔ہم کہتے ہیں کہ خوشتر فقیر وہی ہوتا ہے جس کا شوق فقر حالت غنامیں اسکے دل پرغلبہ کرے اور وہ دنیا کی محبوب چیز وں اور اولا دسے اسے بے نیاز کر دے۔ مینہیں کہ عالم فقر میں غنا کی خواہش دل یرطاری مواورالی شدت اختیار کرے کفقیر درہم ودینار کی تلاش میں ظالموں اور حا کموں کے درواز وں کی خاک چھا نتا پھرے ۔غنا سے فقر کے دائرے میں آنے والا قابل تعریف ہے فقر میں طلب ریاست کرنے والانہیں۔علاو وازیں صدیق اکبررضی اللہ تعالیٰ عنہ بعداز انبیا جملہ خلائق سے مقدم میں اور ان سے آ کے قدم رکھنا ہرگز روانہیں۔ انہوں نے نقر اختیاری کوفقر اضطراری سےمقدم مجھا ہے اور تمام مشائخ کرام کا یہی مسلک ہے سوائے ایک بزرگ کے جس کا قول ہم نے بیان کیا اور اس کے استدلال کی تر دید کی کیونکہ اس نے ا پنے قول کی حضرت ابو بکررضی الله تعالی عنہ کے مقابل اہمیت طاہر کی تھی اور استدلال کیا تھا۔ زہری نے روایت کی ہے کہ جب لوگ حضرت ابو بکررضی الله تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیت خلافت کررے منے تو آپ نے منبر پر خطبہ ارشاد فرمایا اور کہا، و الله ما کنت حريصًا على الإمارة يومًا ولا ليلةً قط ولا كنت فيها راغبًا ولا سألتها الله قط في سو و علانية وما لي في الإمارة من راحة (1) " بخدا جُصامير بن كالالح نہیں اور نہ میں نے کسی دن بارات امارت کی حرص کی ہے نہ مجھے اس سے رغبت ہے۔ نہ میں نے ظاہر یا پوشیدہ مجھی الله تعالی سے اس کی خواہش کی اور نہ میرے لئے اس میں کوئی راحت ہے۔ جب خدائے بزرگ سی کو کمال صدق کا مقام عطا کرتا ہے اور کل تمکین سے نواز تا ہے تو وہ اشارہ حق کا منتظر رہتا ہے جو اشارہ ہواس پر عمل پیرا ہو جاتا ہے۔فقر ہویا امارت، اس می تصرف واختیار کی مخبائش نہیں ہوتی۔ چنانچہ حضرت ابو برصدیق نے از ابتدا تا انتها بجزتشليم كسي چيز كونهيس اپنايا۔ اہل تصرف تجرير تمكين ،خواہش فقر اور آرزوئے

<sup>1۔</sup> دیکھے کتب بیرت

ترک ریاست میں حضرت ابو بکر کے پیرو کار ہیں اور وہی عام مسلمانوں اور خاص طور پرصوفیا کے امام دین وطریقت ہیں۔ (رضی الله تعالیٰ عنه)

اورانمی میں سے الل ایمان کے سر دار ، اہل احسان کے پیشوا ، اہل تحقیق کے امام ، بحر محبت میں غرق ابوحف عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنہ تھے جو کرامت و فراست میں مشہور ہیں اور جن کی دائش واستقلال کا شہرہ ہے۔ تصوف میں ان کے بہت لطیف ورقیق رموز ہیں۔

يَغْبِرِ اللَّهُ إِلَّهُ فِي فَرْمَا يِا الْمَحَقُّ يَنْطِقُ عَلَى لِسَان عُمَرَ (1) " حَن زبان عمرضى الله عند يركويا إ-' ثير فرمايا، قَدْ كَانَ فِي الْأُمَمِ مُحَدِّثُونَ فَإِنَّ يَكُ مِنْهُمُ فِي أُمَّتِي فَعُمَوُ رضى الله عنه (2) " بهل امتول مين محدث موكذر يم بي اكرميرى امت مين ان میں سے ہو عمر رضی الله عنہ ہے۔ ' طریقت میں آپ کے بہت سے لطیف رموز ہیں جواس كتاب من تحريبين موسكة \_آب في مايا، العزلة راحة من خلطاء السوء '' گوششینی بری محبت کی نسبت باعث راحت ہے۔'' گوششینی کی دوصور تیں ہیں ایک خلقت سے برہیز دوسری قطع تعلق برہیز کا مطلب سے ہے کدانسان اپنے لئے گوشہ تنہائی منتخب کرے۔ بظاہر ہم جنسول کی صحبت سے دور ہے۔ عزالت میں اپنے عیوب پر نظرر کھے۔ لوگوں سے میل ملایہ قطع کرے اور کسی کو اینے افعال سے گزند نہ پہنچائے۔ قطع تعلق دل ہےمنسوب ہے۔ جب کمی بیرونی چیز ہے تعلق نہ ہو جب انسان قطع علائق کر لیتا ہے تواس کو کسی مخلوق کا کوئی علم نہیں ہوتا اور کسی چیز کا خیال اس کے د ماغ پر طاری نہیں ہوتا وہ لوگوں میں رہتا ہے اورلوگوں سے دور ہوتا ہے۔ یہ بہت بلندمقام ہے۔حضرت عمرضی الله عنداس معاملے میں صحیح رائے پر تھے وہ بظاہرلوگوں میں خلیفداور حاکم کی حیثیت ہے موجود تھے مگر ان کے تول سے بالکل واضح ہے کہ اہل حق اگر چہلوگوں سے ملتے جلتے ہیں مگران کے دلول كالكاؤبارى تعالى عى سے موتا ہے اور ہر حال ميں اى كى طرف لوشتے ہيں۔جس قدر بھى محبت خلق ان کونصیب ہو وہ حکم باری تعالی پر منی سجھتے ہیں۔ تاہم بیصحبت ان کوحق ہے

<sup>2-</sup>دیکھے کت برت

روگردال نہیں کر عتی۔ کیونکہ دوستان حق کی نظر میں دنیا کسی صورت میں بھی آئینہ صفانہیں ہوتی۔ حضرت عمرض الله عنہ نے فرمایا، موتی اور اس کے حالات بھی قابل التفات نہیں ہوتے۔ حضرت عمرض الله عنہ نے فرمایا، دار اسست علی البلوی بلابلوی محال '' جس سرائے کی بنیاد بلا پر ہووہ بھی بلا سے خالی نہیں ہوگئی۔ ' حضرت عمرض الله تعالی عنہ رسول الله ملتی آئی کی خاص صحابی سے اور ان کے جملہ کام مقبول سے۔ جب وہ مشرف باسلام ہوئے تو حضرت جریل علیہ السلام نے آکر کہا، یکا مُحمد قد اِسْتَبُشَر اَهُلُ السَّماء اَلْیُوم بِإِسْلَام عُمر (1) '' اے محمد آج اہل آسان عمر کے اسلام کی بشارت دیتے ہیں۔''' پس مشائخ طریقت خرقہ صوف بہنے اور دین کے بارے میں مختی کرنے میں ان کی پیروی کرتے ہیں۔ اس لئے کہ وہ جملہ دین امور میں تام مخلوق کے امام ہیں۔ رضی اللّه تعالیٰ عنه

اور ان میں سے اور نیز صحاب عظام میں گنجید حیا، اہل صفا کے مردار، درگاہ رضا کے مقبول، طریق مصطفیٰ سٹی این سے مزین ابوعمر وحضرت عثمان رضی الله عند ہے جن کے فضائل ومن قب بہر انداز روثن ہیں۔ عبدالله بن رباح اور ابوقادہ رضی الله عند کے پاس سے جب شور وغوغا حرب الدار کے روزہم امیر المومنین حضرت عثمان رضی الله عند کے پاس سے جب شور وغوغا کرنے والے ان کی بارگاہ میں جمع ہوئے تو ان کے غلاموں نے ہتھیا رسنجال لئے آپ نے تکم دیا جوغلام ہتھیا رندا تھائے وہ آزاد ہے۔ ہم بسبب خوف باہر تکلے حضرت حسن بن علی رضی الله تعالی عنہما سے ملا قات ہوئی ہم پھر ساتھ ہو لئے بید دیکھنے کے لئے کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ بارگاہ خلافت میں بہنی کر انہوں نے حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ کوسلام کیا۔ شور وغوغا براظہار تاسف کرتے ہوئے عرض کی امیر المونین! آپ کے تکم کے بغیرہم کیا۔ شور وغوغا براظہار تاسف کرتے ہوئے عرض کی امیر المونین! آپ کے تکم کے بغیرہم کیا۔ شور وغوغا براظہار تاسف کرتے ہوئے عرض کی امیر المونین! آپ کے تکم کے بغیرہم کیا۔ شور وغوغا براظہار تاسف کرتے ہوئے عرض کی امیر المونین! آپ کے تکم کے بغیرہم حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ نے فرمایا۔ یا ابن أخی ارجع و إجلس فی بینک حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ نے فرمایا۔ یا ابن أخی ارجع و إجلس فی بینک حتی یأتی الله بامر و فلا حاجة لنا فی اِھواق الدماء (2) '' اے میرے بھائی کے حتی یأتی الله بامر و فلا حاجة لنا فی اِھواق الدماء (2) '' اے میرے بھائی کے حتی یأتی الله بامر و فلا حاجة لنا فی اِھواق الدماء (2) '' اے میرے بھائی کے

بیٹے لوٹ جااورا پے گھر میں بیٹھ یہاں تک کہ نقد برخداوندی ظاہر ہو پس ہمیں مسلمانوں کا خون بہانا در کارنہیں۔''یدوردو بلا کے عالم میں تسلیم کا نشان ہے۔

جب نمرود ملعون نے آگ بحر کا کر حفرت ابراہیم علیہ السلام گونجنی بیں آگ کے اندر والحق کے لئے رکھ دیا۔ حفرت جریل علیہ السلام نے آگر کہا، ھل لک من حاجة من کیا بھے کوئی ضرورت ہے۔ "کیا بھے کوئی ضرورت ہے۔" فرمایا اما البک فلا" مجھے کی چیز کی ضرورت نہیں۔" جریل نے کہا تو الله سے ماظیے فرمایا، حسبی من سؤ المی علمہ بحالی" مجھے یہ کافی جریل نے کہا تو الله سے ماظیے فرمایا، حسبی من سؤ المی علمہ بحالی" مجھے یہ کافی ہے کہ دہ میر سے مال سے واقف ہے۔" وہ میرا حال مجھ سے بہتر جانتا ہے اسے علم ہے کہ بہتری کس چیز میں ہے اس جگہ حفرت عثمان بجائے ظیل تھے۔شور وغو غا بجائے آئش نمرود اور حسن رضی الله تعالی عنہ بجائے جریل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے نجات تھی، اور حسن رضی الله تعالی عنہ بجائے جریل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے نجات تھی، مضرت عثمان کے لئے شہادت ۔ خجات کو بقا سے تعلق ہے اور شہادت کو فنا سے اس چیز کی نسبت قبل ازیں لکھا جا چکا ہے۔ اہل تصوف بذل مال و جان، شلیم امور اور ضاوص عبادت میں نسبت قبل ازیں لکھا جا چکا ہے۔ اہل تصوف بذل مال و جان، شلیم امور اور ضاوص عبادت میں حضرت عثمان رضی الله عنہ کی پیروکی کرتے ہیں وہ حقیقت اور شریعت میں با شہر مام حق تھے۔ حضرت عثمان رضی الله عنہ کی پیروکی کرتے ہیں وہ حقیقت اور شریعت میں با شہر مام حق تھے۔ دور تی حقرت عثمان رضی الله عنہ کی پیروکی کرتے ہیں وہ حقیقت اور شریعت میں با شہر مام حق تھے۔

اور نیز ان پس برادر مصطفیٰ بحر بلا کے فواص، سوخت آتش ولایت، تمام اولیا اور اصفیا کے پیشوا ابوالحین علی بن ابی طالب کرم الله وجهہ ہیں۔ جن کوتصوف پس شان عظیم اور مرتبہ بلند حاصل تھا۔ اصول حقیقت پس اس قدر باریک بین اور نکتدر سنے کہ حضرت جنید نے ان کی نسبت کہا: شیخنا فی الاصول والبلاء علی المرتضی رضی الله عنه "اصول اور بلائی پس بمارے پیرعلی مرتضی ہیں۔ "لینی معاملت وعلم بین علی ہمارے امام بین علم تصوف کو اہل تصوف اصول کہتے ہیں اور معاملت تمام بلائش ہوتی ہے۔ کوئی شخص میں سے محضرت علی کرم الله وجهہ کے پاس حاضر ہوا اور عرض کی حضور مجھے کچھ وصیت فرمادیں۔ آپ خفر مایا، لا تجعلن اکبر شغلک باهلک وولدک فان یکن اهلک وولدک من اولیاء الله تعالیٰ فان الله لا یضیع اولیاء فإن کانوا اعداء الله

فعا همک و شغلک لأعداء الله '' دیکھزن وفرزند کے معاملے کو ہر کام سے زیادہ اہمیت نہ دے اگر وہ الله تعالی کے دوست ہیں تو الله تعالی اپنے دوستوں کوضائع نہیں کر تا اور اگر وہ الله تعالی کے دشمن ہیں تو تجھے اس کے دشمنوں سے کیا تعلق ہے۔''

اس مسلم کاتحلق غیر الله تعالی نے قطع تعلق ہے ہے۔ وہ اپنے بندوں کوجس طرح چاہتا ہے۔ رکھتا ہے۔ یقین صادق ہونا چاہئے۔ حضرت موسی علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ واور حضرت اسماعیل کوتی ودق صحرا اللہ تجاؤ دیا اور خدا کے حوالے کیا۔ ان کوک حضرت ہاجرہ واور حضرت اسماعیل کوتی ودق صحرا اللہ تجاؤ کی طرف لگالیا اور تسلیم امور سے موسی جہوں کی مراویں پائیس دی اور اپنے دلوں کوچی تعالیٰ کی طرف لگالیا اور تسلیم امور سے دونوں جہان کی مراویں پائیس سے بوجی چیز ہے جو حضرت علی کرم اللہ وجہدنے اس سائل سے بھی جس نے دریافت کیا کہ پائیزہ ترین چیز کیا ہے۔ فرمایا: الله تعالیٰ کاغنی کیا ہوادل۔ جودل الله تعالیٰ کی ذات کی عنایات نے نی ہو ہمتاع دنیا کا فقدان اسے فقیر نہیں کر تا اور اس کی موجودگی مسرت کا باعث نہیں ۔ یہ بات فقر وتصوف تک جاتی ہے جس کا ذکر پہلے ہو چکا کی موجودگی مسرت کا باعث نہیں ۔ یہ بات فقر وتصوف تک جاتی ہو تی اور نظارہ تقدیر جی کے معالم علی حضرت علی کرم اللہ و جہد کی پیروی کرتے ہیں۔ ان کے لطا کف کلام لا تعداد کے معالم علی حضرت علی کرم اللہ و جہد کی پیروی کرتے ہیں۔ ان کے لطا کف کلام لا تعداد بیں اور نہیں اس کتاب کو خضر رکھنا ہے۔ و اللّٰہ اعلم یہ رضی اللہ تعالی عنہ بیں اور نہیں اس کتاب کو خضر رکھنا ہے۔ و اللّٰہ اعلم یہ رضی اللہ تعالی عنہ بیں اور نہیں اس کتاب کو خضر رکھنا ہے۔ و اللّٰہ اعلم یہ رضی اللہ تعالی عنہ بیں اور نہیں اس کتاب کو خطر کی اس کا بی کو اللہ اعلی منی اللہ تعالی عنہ بیں اور نہیں اس کتاب کو خطر کو اللّٰہ اعلی منی اللہ تعالی عنہ بیں اور نہیں اس کتاب کو خطر کو اللّٰہ اعلی منی اللہ تعالی عنہ بیں اور نہیں اس کتاب کو خطر کی کر اللہ و جب کی بیروں کی کر سے بیں اور نہیں اس کتاب کو خطر کی کر کیا ہے و اللّٰہ اعلیم در منی اللہ تعالی عنہ کی کر کیا ہوں کی کر کیا ہوں کیا کو سے کی کی کر کیا ہوں کو کر کیا ہوں کی کر کیا ہوں کو کر کیا ہوں کو کر کیا ہوں کی کر کیا ہوں کیا کو کر کیا ہوں کیا کی کر کر کر کیا ہوں کیا ہوں کیا کو کر کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کی کر کر کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کی کر کر کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کی کر کیا ہوں کی کر کر کیا ہوں کر کیا ہوں کیا ہوں کر کر کر کر کر کیا ہوں کر کر کر کر کر کیا ہوں کی

آ تھوال باب

## الل بيت رضى الله تعالى عنهم

رسول الله سلخ الليم كے الل بيت تقدّس از لى بيش مخصوص تنصاور ہر ايك كوتصوف بيس كمال حاصل تھا اور سب الم تصوف كے سر دار تنصے بلاتخصيص بيس ان بيس سے صرف چند كے متعلق تھوڑ اسابيان كروں گا۔ان شاءاللہ تعالی

ان میں جگر بند مصطفیٰ می الی الی الی الی می الی می اور اس می الله عنها الوجر حسن بن علی کرم الله و جهه بی ۔ ان کواس طریقت پرنظر غائر حاصل تھی اور اس موضوع پر ان کے وقتی تکات بکٹرت بیں ۔ ازراہ وصیت انہوں نے فر مایا ، علیکم بحفظ السوائر فان الله مطلع علی الضمائر ''تم اپ دلوں کی حفاظت کرو۔ کیونکہ خدائے عزوجل تمہارے ولوں کے راز جائے والا ہے۔' اس کی حقیقت یہ ہے کہ بندے کودل کی حفاظت کا مرف عدم حکم ہے جس طرح اظہار کی حفاظت کا ۔ دل کی حفاظت یہ ہے کہ غیر الله کی طرف عدم التفات ہو۔ اظہار کی حفاظت یہ ہے کہ مخالفت خدائے جبار مفقود ہو۔ کہتے بیں جب قدر یوں کا زور ہوا اور محتر لہ کی تعلیم جبان میں عام ہوگی تو حسن بصری رحمة الله علیہ ثنے حضرت حسن بن علی کرم الله و جہ کو خطر کی محالے علیہ الله علیہ شنے حضرت حسن بن علی کرم الله و جہ کو خطر کھوا اور عرض کیا:

بسم الله الرحمن الرّحيم. السّلام عليك يا بن رسول الله وقرة عيينه ورحمة الله و بركاته أما بعد فإنكم معاشر بنى هاشم كالفلك الجارية فى بحر لجى ومصابيح الدجى وأعلام الهدئ وآثمة القادة الذين من تبعهم نجى كسفينة نوح المشحونة التى يؤل إليها المؤمنون وينجو فيها المتمسكون فما قولك يا بن رسول الله عند حيرتنا فى القدر واختلافنا فى الاستطاعة لتعلمنا بماتأكد عليه رأيك فإنكم ذريعة بعضها من بعض

جب حضرت صن رضى الله تعالى عن كوخط طائة انهول في جواب بين كلها السبم الله الرحمان الرحيم. أما بعد فقد انتهى إلى كتابك عند حيرتك وحيرة من زعمت من أمتنا والذى عليه وأيى أن من لم يؤمن القدر خيره وشره من الله تعالى فقد كفر و من حمل المعاصى على الله فقد فجر إن الله لا يطاع بإكراه ولا يعصى بغلبة ولا يهمل العباد فى ملكه لكنه المالك لما ملكهم والقادر على ماعليه قدرهم فإن التمروا بالطاعة لمى كن لهم صادا ولالهم عنها مشيعا وإن اتوا بالمعصية وشاء أن يمن عليهم فيحول بينهم وبينها فعل اتوا بالمعصية وشاء أن يمن عليهم فيحول بينهم وبينها فعل وإن لم يفعل فليس هو حملهم عليها إجبار إلاولا ألزمهم إكراها باحتجاجه عليهم إن عرفهم ومكنهم وجعل لهم السبيل إلى أخذ ما دعاهم إليه وترك مانهم عنه ولله الحجة البالغة. والسلام

"دبهم الله الرحم المابعد! آپ كاخط مجھے بہنچا جولوگ قدر خروش الله پر ایمان نہیں ركھتے اور جوائے گناہوں كوالله كي طرف منسوب كرتے ہیں فاجر ہیں۔ قدریہ جماعت كالذہب الكار تقدیر ہے اور جریہ جماعت گناہوں كوش تعالى سے منسوب كرتى ہے بندہ خدائے عزوجل كى جانب سے لى ہوكى استطاعت تك اپنے افعال پر مختار ہے اور ہمارا لذہب قدر وجر كے بين بين ہے۔"

میرامقصد صرف یمی ایک جملہ بیان کرنا تھا تمام عبارت اس لئے نقل کی کہ بات نہایہ فضیح اور موزوں تھی اس سے بیچی معلوم ہوگیا کہ حضرت حسن رضی الله عنہ کا مقام علم حقائق واصول میں اتنا بلند تھا کہ حسن بصری کو ان کی وسعت علم سے مستفید ہوئے کی ضرورت پڑی۔

حکایات میں ہے کہ ایک بدوی صحرات آیا۔ حضرت حسن رضی الله عنہ کوفہ میں ایٹ گھر

کے دروازے پر بیٹے ہوئے تھے۔ بدوی نے گالی دی اور آپ کے مال باپ کو برا بھلا کہا۔

آپ اٹھے اور کہا، اے بدوی! تو بھوکا ہے با پیا سایا تھے کوئی تکلیف ہے؟ اس نے پھر آپ کو اور آپ کے مال باپ کو برا بھلا کہا۔ حضرت حسن رضی الله عنہ نے ایک غلام کو تھم دیا اور اس نے ایک تھلم کو تھم دیا اور اس نے ایک تھیلی چا ندی کے سکول کی بدوی کے آگے ڈال دی۔ پھر آپ نے فر مایا: مجبور ہول اس سے زیادہ میر ے گھر میں موجود زمین ورندور لیٹی نہ کرتا۔ جب بدوی نے سے بات می تو پکار اٹھا: '' میں گوائی دیتا ہول کہ تو رسول الله میں نے کہ کرتا۔ جب بدوی نے سے بات نی تو پکار رہا تھا۔ '' بیٹی گوائی دیتا ہول کہ تو رسول الله میں نے کے دو خلقت کی مدح دذم سے متاثر نہیں ہوتے اور رہا تھا۔'' بیٹی آئی ان کو متنے نہیں کرتی۔

اوراس جماعت میں شامل ہیں چراغ خاندان مصطفوی، جملہ تعلقات سے مجرد، اپنے زمانے کے مردارا بوعبداللہ مسین بن علی انی طالب رضی الله عنهم محقق ولی الله، قبلہ اہل صفاو فتیل کر بلا۔ اہل تصوف ان کی درئی حال پر متفق ہیں۔ جب تک حق ظاہر تھا آپ متابعت حق میں مصروف رہے اور جب حق مفقو وہوا تو شمشیر بدست میدان میں نکل آئے اور خدا کی راہ میں مرقربان کئے بغیر آ رام نہ لیا۔ پغیر ملٹھ ایک نے آپ کو متعدد نوازشات سے سرفر از کیا۔ حضرت عمرضی الله عند بن خطاب سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک دن دیکھا کہ پغیر ملٹھ ایک ایک ہوئے چل رہے تھے۔ حضرت حسین رضی الله تعالی عند ان کی پشت مبارک پر سوار تھے۔ ری کا ایک سراان کے ہاتھ میں تھا اور دوسرا پنجم سٹھ ایک ایک سراان کے ہاتھ میں تھا اور دوسرا پنجم سٹھ ایک کے دہمن مبارک پر سوار تھے۔ ری کا ایک سراان کے ہاتھ میں تھا اور دوسرا پنجم سٹھ ایک کے دہمن مبارک میں تھا۔ حضرت عمرضی الله عند نے کہا: "ابوعبدالله! کیا عمدہ سواری پائی ہے۔ " حضور ساٹھ ایک تا تھا ہے۔ "

حفرت امام حسين رضى الله عنه طريقت من كلام لطيف فرمات تعريكي بيش قيت رموز اور ارشارات آپ سے ذرکور ہیں۔ آپ کا قول ہے: اشفق الاخوان علیک دینک '' تیراسب ہے زیادہ شفق بھائی تیرادین ہے۔'' آ دی کی نجات دین کی متابعت میں ہے۔ دین کی مخالفت بلاکت کا باعث ہے۔ دانائی بیہ ہے کدانسان شفیق بھائی کی مرضی پر چلے۔اس کی شفقت کا احساس ر کھے اور متابعت کرے۔شفیق بھائی وہ ہے جو تھیجت کرے اور شفقت کا دروازہ مجھی بند نہ کرے۔ کہتے ہیں: ایک دن کوئی شخص حضرت امام حسين رضى الله تعالى عنه كي خدمت مي حاضر جوا اورعرض كى كه مي دروليش جول - مير ب الل وعيال بين\_آج رات كے لئے كھانا جا ہتا ہوں\_آپ نے فرمایا: بیٹھ جاؤ\_میرارز ق آ ر ہا ہے۔تھوڑی در بعد حضرت امیر معادیہ کی طرف سے یا پچ تھیلیاں آئیں۔ ہر تھیلی میں بزاردينار تھے۔لانے والے نے عرض كى كەحفرت امير معاويد رضى الله عنه نے معذرت كى ہا ور کہا ہے کہ ابھی بیا بے خدمت گزاروں پرخرچ کریں اور انظام کیا جارہا ہے۔ حضرت امام حسین رضی الله عند نے یا نجول تھیلیاں سائل کو اٹھا دیں اور فر مایا: تنہیں بہت زحمت ہوئی۔ بہت انتظار کرنا پڑی۔ یہی کچھ پیش کر سکتے ہیں۔اگر ہمیں معلوم ہوتا اس قدر زحت انظار ندد ہے ۔ کیا کریں۔ ہم بتلائے بلا ہیں۔ دنیا کی داحق لورک کر بھے ہیں۔ اپنے مقاصد کو کھو چکے ہیں اور زندگی اوروں کی خاطر بسر کرنی جاہئے۔ آپ کے مناقب امت یل کس سے پوشیدہ ہیں۔

اورائ جماعت میں دارث بوت، چراغ امت، سیدمظلوم، امام مرحوم، عابدول کے سرتاج اورادتا پہ کے رہنما ابوالحن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب رضوان الله عنهم ہیں۔
اپنے زمانے میں سب سے زیادہ مرم اور عابد تھے۔ اظہار حقیقت اور دقیقہ گوئی میں مشہور سے ۔ لوگوں نے بوچھا، دنیا اور آخرت میں زیادہ سعادت کس کونھیب ہے؟ فرمایا: من إذا رضی لم بحمله رضاہ علی الباطل وإذا سخط لم بخر جه سخطه عن الحق دو وقض جوراضی ہوکر باطل کی طرف مائل نہ ہواور تاراض ہوکری کونہ چھوڑ جائے۔ "اور یہ الل استقامت کا کمال ہے باطل کو برداشت کرنا باطل ہے اور ناراض ہوکری کوچھوڑ دینا اہل استقامت کا کمال ہے باطل کو برداشت کرنا باطل ہے اور ناراض ہوکری کوچھوڑ دینا

ندکور ہے کہ جب میدان کر بلا میں حسین بن علی رضی الله عند کوفر زندول سمیت شہید کر
دیا گیا تو سوائے حضرت زین العابدین کے مستورات کا کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ وہ بھی

پار تھے حضرت حسین رضی الله عندان کوعلی اصغر کہا کرتے تھے۔ جب مستورات کواوٹول

بر مند بر ومثق میں لے کرآئے۔ یزید بن معاویہ کے سامنے پیش کرنے کے لئے کس نے کہا،
کیف اصبحت میا علی ویا اہل بیت الرحمة قال اصبحنا من قومنا بمنزلة
قوم موسیٰ من آل فرعون یذبحون آبائهم ویستحیون نساء هم فلا تدری
صباحنا من مساء نا وهذا من حقیقة بلاء نا اسلی اور اے اہل بیت رحمت

للعالمین! یکسی صبح ہے؟ فرمایا ہماری صبح ہماری توم کے ہاتھوں میں ایس ہے جیسی توم موک کی صبحت فرعون اور اس کی توم کے ہاتھوں میں ایس ہے جیسی توم موک کی صبحت فرعون اور اس کی توم کے ہاتھوں میں ایس ہے جیسی توم موک کی صبحت فرعون اور اس کی توم کے ہاتھوں تھی اس کے مردوں کوئل کیا جاتا تھا اور ان کی عورتوں کوزندہ رکھا جاتا تھا در اے لئے صبحت میں اس کے مردوں کوئل کیا جاتا تھا اور ان کی عورتوں کوزندہ رکھا جاتا تھا در اے لئے صبحت کی حقیقت ہے ہیں۔ کی حقیقت ہے ہیں۔ کی حقیقت ہے ہو گئی ہو چکل ہے بیہاری مصیبت کی حقیقت ہے ہیں۔

حکایات میں ہے کہ ہشام بن عبدالملک بن مروان ایک سال جج کو آیا۔ خانہ کعبہ کا طواف کرر ہاتھا۔ جب جحراسود پر پوسہ دینے کا ارادہ کیا تو خلقت کے جمجوم کی وجہ ہے اسے راستہ نہ ملا۔ وہ منبر پر چڑھا اور خطبہ پڑھنا شروع کیا اسی وقت حضرت زین العابدین تشریف لائے چرہ ماہ کامل کی طرح روثن ، رخسار دکتے ہوئے اور لباس خوشہوسے معطر۔
انہوں نے طواف کیا جب جراسود کے پاس آئے تو لوگ تنظیماً ایک طرف ہٹ گئے اور آپ
نے بڑھ کر پھرکو بوسد دیا۔ ہشام بن عبدالما لک سے کسی نے کہا آپ امیرالمونین ہیں آپ
کو جراسود تک بازیا بی نہ ہوئی وہ جوان رعنا آیا تو سب لوگ ایک طرف ہٹ گئے اور سنگ
اسوداس کے لئے خالی کر دیا۔ ہشام نے کہا کہ ہیں اس کونہیں جانتا۔ ہشام کا مطلب یہ تعالیم کہ اس کے لوگ دھارت زین العابدین کو پہچان کران کی طرفداری اختیار کر کے آئیس امیر
بنانے کی کوشش نہ کریں۔ فرزدق شاعر موجود تھا اس نے کہا ہیں جانتا ہوں۔ لوگوں نے کہا تو
بیان کردہ کون ہے؟ اس کے چہرے سے کیا ہیت فیک رہی ہے۔ فرزدق نے کہا سویس اس
کی صفات اور اس کا نسب بیان کرتا ہوں۔ بیہ کہ کرفڑ دق نے اشعار ہوڑھ:

ا۔ یہ وہ مخض ہے جس کے نقش قدم الل مکہ پہچانتے ہیں جس کو خانہ کعبہ اور ترم جانتے ہیں۔

ا سيطن خدا ميں سب سے اجھے آدمی کا بليا ہے۔ يه مشہور متى و پر بيز گار ہے۔ اسس سيد فاطمه الز جرا كا لال ہے تو جہالت سے اس كونہيں جانتا۔ اس كے نانا پر نبوت ختم ہوكی۔

ای طرح اس نے اور اشعار کے اور اہل بیت کی تعریف کی۔

ہشام برافروختہ ہوگیااوراس نے فرز دق کومدینداور کمہ کے درمیان عسفان کے مقام پر قید کر دیا۔ جب یہ خبر حضرت زین العابدین کو کلی تو انہوں نے بارہ ہزار درہم فرز دق کو مجھوائے اور کہلا بھیجا،ہم مجبور ہیں اس سے زیادہ ہمارے پاس نہیں۔ فرز دق نے دہ رو پیہ یہ کہدکروالیس کردیا کہا نے فرز ند تی فیمبر! میں تمام عمر مال وزر کے لئے بادشاہوں اور امیرلوگوں کے قصائد لکھتار ہا ہوں اور ان کی تعریف میں جھوٹ بولٹا رہا ہوں۔ یہ اشعار ہیں نے اہل بیت کی تعریف میں از راہ کھارہ کے ہیں۔ جب میہ پیغام امام زین العابدین کو ملا انہوں نے رقم والیس بھجوادی اور کہا،

اے فرزدق! اگر تہیں واقعی ہمارے ساتھ ارادت ہے تو بید خیال نہ کرو کہ ہم جو پکھ دے چکے اے واپس لے لیں۔ہم اس کی ملکیت سے دست بردار ہو چکے ہیں۔ حضرت زین العابدین کے مناقب اشنے ہیں کہ اصاطرتح میش نہیں آ کتے۔

الل بیت میں سے معاملت کی دلیل غالب صاحبان مشاہدہ کی جمت ظاہرہ اولاد نبی مطافیہ میں امام اور سل علی رضی الله عند میں برگزیدہ ابوجعفر محد بن علی بن حسین بن علی کرم الله وجہد بن ابی طالب بیں آپ کو امام باقر رضی الله تعالیٰ عند بھی کہتے ہیں۔ آپ کی کنیت ابو عبدالله اور لقب باقر تھا۔ علمی باریکیاں اور کتاب حق میں لطیف اشارات آپ سے مخصوص میں۔ آپ کی کرامات مشہور، نشانات روش اور دلائل واضح ہیں۔ کہتے ہیں ایک بادشاہ ودتت معذرت نے آپ کو شہید کرنے کا ارادہ کیا اور بلوا بھیجا۔ جب آپ تشریف لائے تو اس نے معذرت کی ۔ تما کف دیے اور بطریق احسن واپس کر دیا۔ لوگوں نے بوچھا تو تو در پے آل تھا یہ کیا ہوا؟ بادشاہ نے جواب دیا جب وہ میرے پاس آئے تو ان کے داکس باکس دوشیر متے اور ایس معلوم ہور ہاتھا کہ اگر میں نے ہاتھ اٹھا یا تو وہ جھے چیر ڈالیس کے۔

روایت ہے کہ آپ نے فمن یکفو بالطاغوت ویؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی "جس نے طاغوت کوچھوڑ ااور الله پرایمان لایا۔" کی تغیر کرتے ہوئے فرمایا، کل من شغلک عن مطالعة المحق فھو طاغوتک" جوکام تجھے یا والہی سے غافل کروے وہ تیرا طاغوت ہے" نے ورکر کہتو کی چیڑ ہے مجوب ہے لینی کوئی چیڑ ہے جو تھے یا والہی سے غافل رکھتی ہے اس کورکر کرتا کہ تیرے لئے کشف امر ارہو علم باطن کا وروازہ کھل جائے اور راہ میں پردہ حائل ندر ہے کیونکہ جہاں پردہ باقی ہو وہاں قرب کا دعوی بیکارے۔

آپ کے خادموں میں سے ایک نے روایت کی ہے کہ پھے رات گئے آپ اوراد سے قارغ ہوکر بلند آواز سے منا جات کرتے تھے۔ اے میرے الله تعالیٰ! میرے مولا! رات آگئ۔ دنیا والوں کی بادشاہی ختم ہوئی۔ آسان پرستارے نکل آئے۔ خلقت خواب غفلت

یں کھوگئے۔ آئکھیں بند ہوگئیں آ وازیں گم ہوگئیں ۔لوگ اہل دنیا کی بارگاہوں ہے چل دیے۔ بنوامیہ بستر استراحت میں چلے گئے۔ اپن فیتی اشیاء محفوظ کرلیں۔ این دروازے بند کر لئے ۔ ٹکہبان اور پہریدار مقرر ہو بچے۔ حاجت مندان کے دروازے چھوڑ کر جانچے۔ باری تعالیٰ تو زندہ اور قائم ہے۔ دیکھنے والا اور جاننے والا ہے۔سونا اور اوکھنا تیری ذات یاک ہے بعید ہے جو پہیں مجھتا ہے وہ کسی نعت کے قابل نہیں۔اے خدا! ایک چیز کچھے دوسری چیز سے غافل نہیں کرتی۔ تیری بقاشب وروز کے تغیرسے بالاتر ہے۔جودعا کرے تیرے دروازے اس برکھل جاتے ہیں۔ تیری توصیف کرنے والے پر تیرے خزانے کھلتے ہیں۔ جوسوالی تیرے در برآتا ہے مجھی خالی نہیں جاتا جودعا کرتا ہے مجھی مایوس نہیں لوشا۔ اے خدا! جب مجھے موت اور قبر کے حساب کا خیال ہوتو کون می مسرت مجھے اپنا عمق ہے۔ جب ملک الموت میرے سامنے ہوتو میں دنیا کی کونی منفعت کی آرز و کرسکتا ہوں۔ میں ہر چزتیری ذات یاک سے مانگتا ہوں تو داحد و لاشریک ہے۔ تیری جناب میں دعا ہے کہ بونت مرك سكون بعذاب عطافر مااور يوم حساب داحت بعذاب مرحمت فرمله آب بيذ دعا کیں مانگتے اور روتے تھے۔ایک رات خادم نے لیو چھا: اے جیرے اور میرے ہا۔ دا دا كروارا بيا شك بارى كب تك؟ فرمايا: احدوست احضرت يعقوب عليه السلام كاايك پوسف م ہو گیا تھاوہ اس قدرروئے کہ بصارت جاتی رہی اورآ تکھیں سفید ہو گئیں۔ میرے الشاره آ دمی میرا باپ بینی حسین رضی الله عنه اور قتیلان کر بلا تم ہو گئے ہیں میں یعقوب علیه السلام سے كم نہيں كدائے اقارب كے فراق ميں ميرى آئلميس سفيد نہ ہو جائيں۔ بيد مناجات عربی میں بہت تھیج ہیں ترک طوالت کے لئے مطالب فاری میں لکھ دیے۔ان شاءالله تعالی کی اور جگر تحریروں گا۔

ای جماعت میں شامل یوسف سنت، جمال طریقت،غواص معرفت اور زینت تصوف ابو محرج عفر صاوق بن محمر بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب رضی الله عنهم اجمعین بلند حال اور نیک سیرت تنصے ان کا ظاہر آراسته تھا اور باطن مرضع بے جملہ علوم میں انہوں نے حسین اشارات چھوڑے ہیں۔مشائخ کرام میں دقیق کلام اور وقوف معانی کے لئے مشہور ہیں۔
تصوف پر ان کی متعدد معروف تقنیفات ہیں۔روایت ہے کہ انہوں نے فر مایا ،من عوف
الله اعرض عما سواہ '' جس نے الله کو جانا اس نے ماسوئ سے منہ پھیرلیا۔' عارف غیر
سے دور اور اسباب سے منقطع ہوتا ہے معرفت اس کے لئے عین نا آشنائی ہوتی ہے لینی نا
آشنائی معرفت کا جزء ہوتی ہے اور معرفت اس کی نا آشنائی کا حصہ عارف خلق اور اس کی
فطرت سے منقطع بھی ہوتا ہے اور خلق سے پوستہ بھی۔ غیر کو اس کے دل میں اتنا گذر نہیں
ہوتا کہ وہ اس کی طرف ملتفت ہو۔ غیر کا وجود اتنا اہم نہیں ہوتا کہ دہ اس کے خیال میں
منہ کہ ہوجائے۔

ریمی روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، لا یصح العبادة إلا بالتوبة لأن الله قدم التوبة علی العبادة قال الله تعالی التائبون العابدون "عبادت حج نہیں ہوتی جب تک توب کو ساتھ نہو تحقیق الله تعالی نے توب کو عبادت پر مقدم کیا ہے چنا نچہ فرمایا: توب کرنے والے، عبادت کرنے والے، عبادت بدون توب درست نہیں ہوتی کیونکہ توب مقام ابتدا ہے اور بندگی انتها جب باری تعالی نے گناہ گاروں کا ذکر کیا تو توب کا حکم فرمایا، و تو بُوبُوا إلى الله جوبیعًا (النور:31)" جب رسول الله سل الله الله الله الله عبد بندے کیا عبودیت سے کیا فاؤ تی الی عبد به ما اؤ لی ق (النور:31) " الله نے اپ بندے کی طرف وی کیا جووی کرنا تھا۔ "

حکایات میں ہے کہ داؤد طائی اہام صاحب کے پاس آئے اور کہا، اے فرزندرسول!
ملٹی ایلے مجھے کوئی نسیحت فرما دیں۔ میرا دل ساہ ہوگیا ہے۔ امام جعفر صادق رضی الله تعالی عند نے جواب دیا، آپ اپنے زمانے کے زامد ہیں میری نسیحت کی کیا ضرورت ہے۔ داؤد طائی نے کہا آپ فرزندی فیجر سلٹی آئی ہیں۔ باری تعالی نے آپ کوسب پر فضیلت دی ہے سب کونسیحت کرنا آپ کا منصب ہے۔ امام صاحب نے فرمایا جھے اس بات کا خوف ہے کہ حشر کے دن میرے دادا مجھے گرفت نہ کریں کہ میں نے حق متابعت ادائیں کیا۔ نسب سے

یہ چیز درست نہیں ہوتی اس کے لئے معاملت حسنہ کی ضرورت ہے۔ داؤ دطائی رویزے اور بولے اے خدا! جس کی فطرت میں نبوت کا اثر ہو۔جس کی طبیعت میں اصول ولائل ہوں جس کے دادارسول الله ملٹی اللہ ملٹی ایک ہوں جس کی والدہ ماجدہ بتول ہوں اس کے سامنے داؤد کا کیا مقام کہاہے حسن معاملت پر نازاں ہوسکے۔ بیابھی ان سے روایت ہے کہ ایک روز اپنے خادموں میں بیٹھے ہوئے تھے فرمایا آؤ ہم عہد کریں کہ روز قیامت جے بھی نجات نعیب ہو وہ سب کی شفاعت کرے خادموں نے کہا حضور فرزند رسول سالیاتیا کوکس کی شفاعت کی ضرورت ہے آپ کے جدامجد تمام خلائق کے شفیع ہیں۔ فرمایا میں اپنے افعال پر شرمسار ہوں۔اپنے جدامجد کو کیا مند د کھاؤں گا۔ بیاسیے نفس کی عیب جو کی ہے اور صفوت كال مين شامل ب جمله بارياب اللحق ، اوليائ كرام ، انبيائ عظام اوررسولان حق اى صفت سے آ داستہ تھے۔ رسول ملٹھائے لم اے فرمایا، إذا اُرَادَ اللّٰه بعَبْد حَيْرًا بَصَّرة بعُيُوب نَفَسِه (1) " جب الله تعالى كااراده كى بنده يراحمان كابوتا ب توده اسكذاتى عیب اس پرنمایال کر دیتا ہے۔ ' جوصاحب نظر انسان عجز اور عبودیت سے سرتکوں ہواللہ تعالی اس کوہر مرادیس کامرانی عطا کرتاہے۔

اگریس سب اہل بیت رضی الله عنهم کا ذکر کروں اور ہر ایک کے منا قب معرض تحریر میں لا وَک تو اس کتاب میں گنجائش ممکن نہیں۔ طریقت کے ماننے والے ہوں بیاس کا انکار کرنے والے ،سب کے لئے اس قدر کانی ہے بشر طیکہ ان کی عقل کوادراک کی تو فیق حاصل ہو۔

اصحاب صفدرسول الله سلن آیکی کا ذکر ایجاز واختصار سے کرتا ہوں اس سے قبل ایک کتاب 'منہان الدین' لکھ چکا ہوں اور اس میں اصحاب صفہ میں سے ہرایک کے مناقب بالنفصیل لکھے ہیں۔ اب صرف ان کے نام اور القاب وغیرہ تحریر کرتا ہوں تا کہ خدا تجھے عزت دے اور تو کامیاب ہو۔ سب علم الله تعالی کو ہے اور سب تو فیق ای سے ہے۔

<sup>1</sup>\_ديلمي، كتاب اللمع ،احياء علوم الدين

نوال باب

## االصفه

جملہ امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ رسول الله ملی الیہ علی کی مجد میں صحابہ رضی الله عنہ کی ایک جماعت سکونت پذیر تھی۔ عہادت پر آبادہ، تارک دنیا اور زندگی کے کاروبارے منقطع باری تعالی نے ان کی خاطر عما ہے کیا اور فر مایا، و کلا تکٹی دائن بین بین عُون مَ م بیٹم ہالفک و قو و انتحیٰ بی بیٹر بین بین عُون مَ م بیٹم ہالفک و قو انتحیٰ بیر بیٹر بیٹر بیٹر بیٹر بیٹر میں ان لوگوں کی کو یاد کرتے ہیں اور اس کے دیدار کے طلب گار ہیں۔'' کلام پاک میں ان لوگوں کی فضیلت کا بیان ہو اور پیغیر میں ان کو کی حدیثیں ان کی فضیلت پر موجود ہیں۔ اس کتاب فضیلت کا بیان ہو اور پیغیر میں ان کی مدیثیں ان کی فضیلت پر موجود ہیں۔ اس کتاب میں من الله تعالی عنہ نے پیغیر کے مقدمہ میں ہم نے تعور ابہت ذکر کیا ہے۔ حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ نے پیغیر اسلام سکی آبی ہو ایس کے قریب سے گزرے ان کو اسلام سکی آبی ہو گئی ہو بیا اور فر مایا: اے اصحاب در یکھا ان کے فقر وریاضت کو طلاحظ فر مایا اور اس حالت ہیں خوش پایا اور فر مایا: اے اصحاب صفی اس میں ہوگا بہشت میں اس صفی اس میں ہوگا بہشت میں اس صفی اس میں ہوگا بہشت میں اس کا شار میر ہو دیا ہوگا ''نے

اصحاب صفی میں ایک رب جہاری منادی کرنے والے اور رسول میں ایک کے برگزیدہ و مقرب حضرت بلال بن رباح رضی الله عنہ تھے۔ دوسرے رب بے نیاز کے دوست اور نی ملی الله عنہ تھے۔ دوسرے رب بے نیاز کے دوست اور نی ملی کے میں الله عنہ الله عنہ الله عنہ الله عنہ الله عنہ الله عنہ الله جراح، چوتے برگزیدہ اصحاب اور زینت ارباب ابو رضا جو ابوعبیدہ بن عامر بن عبدالله جراح، چوتے برگزیدہ اصحاب اور زینت ارباب ابو المیقطال میار بن یاسر، پانچ بی گنج علم اور خزانہ حلم ابومسعود عبدالله بن مسعود بذلی، چھے درگاہ حرمت کے معتلف، عیب و آفت سے معراعتب بن مسعود برادر عبدالله، ساتو بی طریق حرمت کے معتلف، عیب و آفت سے معراعتب بن مسعود برادر عبدالله، ساتو بی طریق

رہر،مصائب و تکالیف بیں ثابت قدم خباب بن الارت، نویں درگاہ رضا کے قاصد، فنا بیں بارگاہ بقا کے طالب صہیب بن سنان ، دسویں درج سعادت اور بح قناعت کے موتی عتبہ بن غزواں، گیار ہویں فاروق اعظم کے بھائی دنیا و مافیہا سے بے نیاز زید بن خطاب، بار ہویں طلب مشاہدہ بیں مجاہدہ کے سر دار ابو کبشہ مولی پنجبر سائٹ ایک ہم مزیز و تا ئب اور تمام مخلوق سے روگر دال ہوکر باری تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے ابوالر شد کنانہ بن صیبن عدوی، چودھویں طریق تواضع کی زینت اور دائل قاطع کا راستہ طے کرنے والے عذیف عدوی، چودھویں طریق تواضع کی زینت اور دائل قاطع کا راستہ طے کرنے والے عکاشہ بن میان، پندر ہویں زین مہاجر وانصار بن قارصه و دبن رہے القاری ،ستر ہویں زہد میں مثال بن محصن ،سواہویں زین مہاجر وانصار بن قارصه و دبن رہے القاری ، اٹھارویں حافظ انفاس بیٹی اور شوق الہی میں نشان موٹی ابو ذر جند ب بن جنادہ غفاری ، اٹھارویں حافظ انفاس معظم مفوان بن بین بینویں صاحب ہمت تہمت سے پاک ابو در داء عویم بن عام ، اکسویں درگاہ رجا کے معتلف برگزیدہ رسول ملٹی آئی کی ابولبابہ ابن عبد المنذر، با کیسویں کیمیائے بھرانے برشرف اور صدق در توکل عبد الله بن برجہنی رضی الله عنہم۔

اگرتمام کا ذکر کیا جائے تو کتاب طویل ہوجائے گی۔ شیخ ابوعبد الرحمٰن محمد بن حسین سلمی طریقت اور کلام مشائخ کے مؤرخ نے ایک کتاب تصنیف کی ہے جس میں انہوں نے اہل صفہ کے منا قب وفضائل اور نام والقاب بیان کئے ہیں مگر انہوں نے منطح بن اثاثہ بن عباد کو بھی اصحاب صفہ میں شامل کر دیا ہے۔ میں اسے پندئییں کرتا کیونکہ ام المونین حضرت عائش صدیقتہ رضی الله عنہا پر تہمت کی ابتداء اس نے کی تھی۔

البتة ابو ہریرہ، توبان، معاذبن حارث، سائب بن خلاد، ثابت بن ود لید، ابو عبیس عویم بن مساعد، سالم بن عمیر بن ثابت، ابوالسیر کعب بن عمرو، حبیب بن معقل ،عبدالله بن انیس، حجاج بن عمرواسلی رضی الله عنجم اجمعین اصحاب صفه میں شامل تھے۔ وہ مجھی کسب معیشت میں بھی مشغول ہوجائے۔ مگر مرتبہ سب کا ایک ہے۔ فی الحقیقت صحابہ کرام رضی

وَالسَّيِقُونَ الْاَوْلُونَ مِنَ الْمُهْجِدِيْنَ وَالْاَنْصَايِ وَالْذِيْنَ الَّبَعُوهُمُ وَالسَّيْقُونَ اللَّ

"سبقت كرنے والے يعني آ كے برجے والے پہلے مها جراور انصار اور چروہ لوگ جوئي ميں ان كے تابع مول ـ"

اب میں بعض تابعین کا ذکر کرتا ہوں تا کہ فائدہ تمام تر ہواور زمانہ ایک دوسرے سے ملتا چلاجائے۔انشاءاللہ تعالیٰ

دسوال باب

## تا بعين رحمهم الله تعالى

خواجهاويس قرنى رحمة اللهعليه

آ فيّاب امت، جراعُ دين وملت خواجه اولين قرني رضي الله عندالل تصوف يحظيم غلبه حال اور والده ما جده كي خدمت مين حاضر باشي سدراه ربي يبغير سالي المراتم في حاب كرام سے فرمایا کر قرن میں اولیں نامی ایک مردی ہے وہ میری امت کے لئے قیامت کے روز ربیعداورمفنری بھیز بکریوں کی تعداد کے برابرلوگوں کی شفاعت کرےگا۔ پھرحفزت عمراور حصرت علی رضی الله عنهما کو مخاطب کر کے فر مایاتم اس مردحت سے ملنا۔ پست قد ہے، اس کے بال لمے ہیں،اس کے باکیں پہلو پر درہم کے برابرسفیدنشان ہے، پھلبمری کانہیں۔اییا بی ایک نشان تھیلی پر ہے۔ جب اس معلوقو میر اسلام پہنچا نا اور کہنا کے میری امت کے حق میں دعا کرے۔ جب پیغیر مظافیاتیا کے وصال کے بعد حضرت عمرضی الله تعالی عنه مکه معظمه تشریف لائے حضرت علی رضی الله تعالی عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔خطبہ کے دوران آپ نے فرمایا: اہل نحد کھڑے ہوجا کیں۔ جب اہل نجد کھڑے ہو گئے تو آپ نے بوچھا کہ آپ لوگوں میں قبیلہ قرن کے پھولوگ ہیں؟ لوگوں نے جواب دیا'' ہاں۔'' اورایک جماعت کو حضرت عمر رضى الله تعالى عندكے ياس لے آئے حضرت عمر رضى الله تعالى عندنے اديس رضى الله تعالى عنه كي نبعت وريافت كيا معلوم مواكراوليس نامى ايك ديواند ب جوشهريس نہیں آتا اور کی کے پاس نہیں بیٹھتا جو چیزیں لوگ کھاتے ہیں وہ نہیں کھاتا۔خوشی اورغم کی اس کو خرنہیں۔ جب لوگ ہنتے ہیں وہ روتا ہے۔ جب لوگ روتے ہیں وہ ہنتا ہے۔ حضرت عمر منی الله تعالی عند نے کہا میں اسے ملنا جا ہتا ہوں۔لوگوں نے کہا وہ صحرا میں ہمارے

اونٹوں کے پاس ہوتا ہے۔ دونوں حضرات اولیں رضی الله تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ وہ نماز میں مشخول تھے۔ بیشے رہے جب اولیں رضی الله تعالیٰ عنہ نماز سے فارغ ہوئے تو دونوں حضرات کوملام کیا اور اپنی پہلی اور جھیلی کا نشان دکھایا۔ حضرت علی اور حضرت عمرضی الله عنہما نے حضور میں الله عنہما کیا اور امت کے لئے دعا کرنے کا پیغام دیا۔ پھھ دیکھ ہرے پھر اولیں رضی الله تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ کو بہت تعلیف ہوئی۔ اب جائے۔ تیامت قریب اولی من نیختم ہونے والی ملاقات ہوگی۔ اس وقت سفر آخرت کے لئے زادراہ بیانے میں معروف ہوں۔

جب الل قرن واليس ہوئة ان كولوں ميں اوليس كى قدر ومنزلت بہت زيادہ ہو كئ تقى -خواجدادليس كوفدكوكوچ كرگئے - جرم بن حيان نے ان كود يكھا چروہ كى كونظر نہيں آئے -خانہ جنگی ميں امير المونين حصرت على كرم الله وجهدكى طرف سے لاتے ہوئے جنگ صفين كے دن شہيد ہوئے -عاش حميدا و فات شهيدا" قابل تعريف زندگى گزارى اور شہيدكى موت مرئ' -

اویس رضی الله عنہ سے روایت ہے المسلامة فی الو احدة "مامتی تنهائی میں ہے۔" گوشہ خلوت میں رہنے والے کا دل غیر سے خالی ہوتا ہے۔ اس کو دنیا سے کوئی تو قع نہیں ہوتی اور وہ آفات زندگی سے محفوظ ہوتا ہے۔ تاہم یہ خیال غلط ہے کہ صرف گوشہ خلوت ہی اختیار کر لینا کافی ہے۔ جب تک ابلیس کا دل پر غلبہ ہو، نفسانی خواہشات کا ذور ہوا در نیاو تھی کی کوئی آرز و پنی نوع انسان کوستارہی ہوتو خلوت در حقیقت خلوت نہیں کیونکہ کی چیزیا اس کے تصور سے لطف اندوز ہونا برابر ہے۔ حقیقی خلوت یہ ہم کہ صاحب خلوت عین مجل میں جس خلوت سے دست بردار نہ ہو۔ آگر عزب کریں ہوتو عزب میں بھی فراغت عین مجل میں جس خلوت سے دست بردار نہ ہو۔ آگر عزب کریں ہوتو عزب میں بھی فراغت محمول نہ کر ہے۔ انسانوں سے قطع تعلق جذب عشق حین نہیں ہوتا اور جس کوعشق حق ہوا سے آئے انسانوں کا ملا ہم معزب رسمان نہیں ہوتا۔ البتہ انسانی موانست عشق حق کیلئے سنگ عاکل ہوتی ہے اور گرفتار موانست حقیقت عشق سے بے خبر ہوتا ہے۔ اِن الو حدة صفة عبد

صاف كيونكه خلوت بنده صاف كى صفت ب-الله تعالى كافر مان سنو! أكبيس الله وكاف عند كافي نبيس-" كافي نبيس-"

برم بن حيان رحمة الله عليه

شمع صفا اور معدن و فاہرم بن حیان بزرگان طریقت میں ہوئے ہیں۔ صاحب معاملت ہے۔ صحابہ کرام کی صحبت پائی تھی۔خواجہ اولیس کی زیارت کے لئے قرن گئے گر اولیس وہاں سے جاچکے ہے۔ ناامید ہوکر مکہ معظمہ والیس آئے تو معلوم ہوا کہ اولیس کوفہ میں مقیم ہیں۔ ہرم کوفہ تشریف لے گئے گراولیس وہاں بھی نیل سکے۔بھرہ کووالیس آرہے ہے تو ویکھا کہ اولیس نہ فرات پروضو کررہے ہیں۔وضو سے فارغ ہوکرریش مبارک میں متحکمی کر نے گئے۔ ہرم نے تو چھا: آپ نے جھے کیسے جان لیا؟

اولیں نے جواب دیا: ''میری روح آپ کی روح کو پہچانتی ہے۔'' کچھ دیریا ہم بیٹھے پھر ہرم کورخصت کیا حضرت عمرض الله عندے روایت کی کرانہوں نے پیغیر سالٹی ایک ہے۔ شا: اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِیَّاتِ وَلِکُلِّ اَمْرِی مَانَوَی فَمَن کَانَتُ هِجُرَتُهُ اِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ فَهِجُرَتُهُ اِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ وَمَن کَانَتُ هِجُرَتُهُ اِلَى اللَّهُ نَیَا یُصِینُهُ اَ وَاِمْرَا اِللهِ وَرَسُولِهِ وَمَن الله مَاهَا جَوَ اللهِ وَلَهُ اِلَى اللَّهُ نَیَا یُصِینُهُ اَ وَاِمْرَا اِللهِ اَلَٰ اِللهِ اَلَٰ مَاهَا جَوَ اللهِ اِلْمَالِهُ اِللهِ اللهِ اِللهِ اللهِ عَلَى اللهِ ال

''عمل کی جزائیت پرموتوف ہے۔ ہرانسان کو دہی پھل ملتا ہے جس کی نیت ہو۔ جس شخص نے الله اور رسول کی خاطر ہجرت کی اس کواس کا اجر ملے گا اور جس نے دنیا کی خاطر ہجرت کی یاعورت کے لئے ہجرت کی کہ اس سے نکاح کرے ایسے آدمی کی ہجرت انہی دنیاوی اشیاء کیلیے ہوگئ'۔

پھر ہرم رضی الله عنہ کوفر ما یا علیک بقلبک 'اپنے دل کی حفاظت کر۔'اس کے دو

معنی ہیں: ایک ہے کہ دل کو جاہدہ سے تالع حق بنا۔ دوسرے سے کہ اپنی ذات کو تالع دل کر۔ سے دونوں صور تیں برحق ہیں۔ دل کو تالع حق کر تا اہل ارادت کا کام ہے تا کہ دل شہوات ، حرص اور خواہشات سے پاک رہے اور جو چیز بھی ناموافق ہو دل اس سے منقطع ہو جائے۔ روحانی صحت حاصل ہوا در انتباع احکام کی تو فیق میسر آئے۔ نظر آیات خدا وندی پر رہے اور دل محبت کا مقام بن جائے۔ اپنی ذات کو تا لع دل کرنا کا ملوں کا کام ہے جن کے دل جمال حق سے منور ہو چکے ہوں اور دہ تمام اسباب و تعلقات سے کث چکے ہوں۔ جن کو خرقہ قربت عطا ہو چکا ہو جواس کے انعامات سے سرفر از ہوں۔ جن کے قلوب مشاہدہ حق سے تا بناک ہوں۔ جواس کے آنعامات سے سرفر از ہوں۔ جن کے قلوب مشاہدہ حق سے تا بناک ہوں۔ جواس کے قربت ہوں اور جن کی دلی کیفیت، جسمانی لواز مات سے مخلف نہ ہوتے ہیں اور آخر الذکر مغلوب القلب، صاحب قلب نہ ہو۔ اول الذکر صاحب قلب ہوتے ہیں اور آخر الذکر مغلوب القلوب فائی اسپ دلوں کے حاکم اور باقی رہنے والی صفات کے مالک ہوتے ہیں۔ مغلوب القلوب فائی الصف ہوتے ہیں۔ یہ مسلم پھیل کرتو ل باری تعالیٰ تک پہنچا ہے کہ فرمایا،

اللاعبادك وبنهم المخلصين (الحجر) اسے دو مخلف طريق سے پڑھا جاتا ہے: مخلصين بكسر لام اور مخلصين بفتح لام مخلص كسر لام كساتھ فاعل ہے۔ باق الصفت مخلص لام كساتھ مفتول ہے فائى الصفت -اس چيز كوزياده كھول كركى اور جگه بيان كروں كاان شاء الله تعالى \_

نی الحقیقت فانی الصفت کامقام باتی الصفت سے ارفع تر ہے کیونکہ وہ جم کو دل کے موافق ڈھالتے ہیں اور ان کے دل مشاہرہ حق سے ہمکنار رہتے ہیں۔ باتی الصفت کوشش اور تکلف سے اپنے دلوں کو اوامر کے تالع کرتے ہیں۔ بنیادی طور پر اس مسئلے کا تعلق صحوء سکر، مشاہرے اور مجاہدے سے ہے۔ واللہ اعلم

خواجه حسن بصرى رحمة اللهعليه

ا مام عصر، فرید دہر، ابوعلی الحسن بن الی الحسین بصری اہل طریقت کے نز دیک بلند مرتبہ بزرگ ہوئے ہیں۔ بعض ال کی کنیت ابو محمد اور بعض ابو سعید بیان کرتے ہیں: علم اور معاطمت میں کی لطیف اشارات ان سے منسوب ہیں۔ کہتے ہیں ایک اعرائی ان کے پال
آیا اور صبر کی تشریح چاہی فرمایا: '' دوصور تیں ہیں، ایک مصیبت اور بلا کے وقت صابر رہنا۔
دوسری ان چیزوں کے معاملے ہیں صبر کرنا جن سے منع کیا گیا ہوا وران سے بیچر ہے کہ ادکام موجود ہوں''۔ اعرائی نے کہا، '' آپ زاہد ہیں اور ہیں نے آج تک آپ سے برازاہد نہیں و یکھا۔''خواج سن بھری نے فرمایا،'' اے اعرائی! میراز بدخواہ شات تک محدود دے اور میر اصبر استقلال کے فقد ان کے سوا کھی جی نہیں۔''اعرائی نے گذارش کی:'' آپ نے میرے ذہن کو جھٹک دیا ہے ذراتفصیل سے بات کریں۔''خواج سن بھری نے فرمایا: ''مصاب میں میرا صبر و تسلیم صرف آتش دوزخ سے خوف زدہ ہونے کی علامت ہوا ور شک وہ بندہ حق ای مطلب سے دستبردار ہو۔ اس کا صبر حق تعالی کیلئے ہوآتش دوزخ سے حقوق نورہ صوب کیلئے ہوآتش دوزخ سے حقوق نورہ صوب کیلئے نہ ہو۔ اس کا زمد بھی اللہ کیلئے ہوا ور محض حصول کیلئے نہ ہو۔ اس کا زمد بھی اللہ کیلئے ہوا ور محض حصول بہشت کیلئے نہ ہو۔ اس کا زمد بھی اللہ کیلئے ہوا ور محض حصول بہشت کیلئے نہ ہو۔ اس کا زمد بھی اللہ کیلئے ہوا ور محض حصول بہشت کیلئے نہ ہو۔ اس کا زمد بھی اللہ کیلئے ہوا ور محض حصول بہشت کیلئے نہ ہو۔ اس کا زمد بھی اللہ کیلئے ہوا ور محض حصول بہشت کیلئے نہ ہو۔ اس کا زمد بھی اللہ کیلئے ہوا ور محض حصول بہشت کیلئے نہ ہو۔ اس کا زمد بھی اللہ کیلئے ہوا ور محض حصول بہشت کیلئے نہ ہو۔ اس کا نام صحت خلوص ہے۔''

خواجد حسن سے بیجھی روایت ہے کہ انہوں نے فرمایاءان صحبة الأشواد يورث سوء الظن بالأخيار " برول كى صحبت اليھول كے متعلق بدگمانى پيداكرتى ہے-"

سے بات نہایت دل نشین ہے خاص طور پراس زمانے کے لوگوں کے لئے جو عام طور پر دوستان جی سے روگرداں ہیں۔ وجہ سے کہ وہ جھوٹے صوفیاء سے ملتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس شم کے نام نہا دصوفیوں کے افعال خیانت پر ہنی ہوتے ہیں۔ ان کی زبان جھوٹ اور فیبت میں ملوث ہوتی ہے۔ ان کے کان لغواور دا ہیات ابیات سنتے ہیں۔ ان کی آئکھیں لہوو شہوات سے مطمئن ہوتی ہے۔ ان کے کان لغواور دا ہیات ابیات محمل کر نے پر صرف ہوتی ہے۔ شہوات سے مطمئن ہوتی ہیں اور ان کی تمام ترکوشش مال جرام جمع کرنے پر صرف ہوتی ہے۔ وہ سمجھ لیتے ہیں کہ تمام صوفیاء ای قتم کے ہوتے ہیں اور ان کا مسلک یہی ہوتا ہے حالانکہ صوفیائے کرام صرف احکام جی تو اور کانوں میں صدائے جی ہوتی ہوتی ہے۔ ان کی آئکھیں ہوتا ہے۔ ان کی آئکھیں

مشاہدہ حق سے سرفراز ہوتی ہیں۔ان کے جملہ خیالات اسرار خداوندی پرمرکوز ہوتے ہیں۔
اگران کی جماعت میں کچھ بدکروارلوگ بھی موجود ہیں تو بدکرواری کی ذمہ داری صرف انہی
پرعا کد ہوتی ہے۔ بدلوگوں سے ملنے والاخود فطر تا بد ہوتا ہے کیونکہ نیک فطرت صرف نیک
لوگوں سے ملاکرتے ہیں۔ قابل ملامت بدانسان کی اپنی طبیعت ہے جو نالائق اور ناجش
لوگوں سے مجالست کی طرف مائل ہوتی ہے۔ نیک سیرت صوفیوں کے منکرلوگ خدائے
عزو جل کے نزد یک شرپنداور دزیل ہوتے ہیں کیونکہ شرپندوں اور دزیلوں سے ملتے ہیں
اور صوفیائے کرام کو اپنی مرضی کے مطابق نہ پاکران سے منکر ہوجاتے ہیں اور ان کی پیروی
سے انجراف کر ہے ہیں۔ جب اہل شربلاک ہوتے ہیں تو ان کو بھی ہلاکت نصیب ہوتی ہے
انجران کے جو حقیقی صوفیائے کرام کو رضا ورغبت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ان کی مجالست کو جان
ول سے خرید لیتے ہیں۔ دنیا ہیں ان کے طریق کو برگزیدہ ہجھتے ہیں۔ان کی برکت سے مقصود
ول سے خرید لیتے ہیں۔ دنیا ہیں ان کے طریق کو برگزیدہ ہجھتے ہیں۔ان کی برکت سے مقصود

فلا تحقرن نفسی وأنت حبیبها فکل إموء يصبو إلى من يجانس " " مير دل كوتقارت سے ندر كيم كيونك لآواك كا حبيب ہے اور برخض اپنے ہم جنس كى طرف مأتل ہوتا ہے۔ "

سعيدابن المسيب رحمة اللهعليه

رئیس العلماء، فقید الفقها، سعیداین المسیب عظیم الثان، رفیع القدر، عزیز القول اور حمید الصدرصاحب طریقت تھے۔علوم وفنون، فقدتو حید تفیر، شعر، لغت وغیرہ میں الن کے بشار مناقب ہیں۔مشہور ہے کہ وہ ایک عیار نما پارسا تھے پارسا نما عیار نہ تھے۔ اور سے طریق جملہ مشاکخ کے نزویک نهایت قائل تعریف ہے۔ روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، ارض بالیسیو من الدنیا مع سلامة دینک کما رضی قوم بکثیر ها مع ذهاب دینهم "اگر تیرادین سلامت رہ تو دنیا کے اموال کے تھوڑے سے جھے پہمی فوش ہو جس طرح زیادہ دنیا حاصل کرنے والے دین برباد کرے خوش ہوتے ہیں۔"

فقر اورسلائمتی دین غنا اور غفلت سے بہتر ہیں۔ جب فقیر اپ دل پر نظر کرتا ہے تو اسے اور حصول دنیا کی ہوں نہیں ہوتی۔ اپ ہاتھ کود کھتا ہے تو اسے قناعت کی دولت نظر آتی ہے۔ صاحب غنا اپ دل میں زیادہ سے زیادہ ہوں کو جاگزیں پاتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں دولت دنیا ہوتی ہے اور وہ بھی مشتبہ۔ رضائے دوستان حق بہتر ہے رضائے اہل غفلت سے جو دنیائے پرغرور و آفت و حسرت پر مظمئن ہو جاتے ہیں۔ ندامت بہتر ہے ففلت سے جو دنیائے پرغرور و آفت و حسرت پر مظمئن ہو جاتے ہیں۔ ندامت بہتر ہم ماری جان گفلت کہتے ہیں ،شکر ہے ہماری جان حفوظ رہا۔ دل میں دوست کا جاری جان حفوظ رہا۔ دل میں دوست کا جادی جان حفوظ رہا۔ دل میں دوست کا جادی ہوتو جسمانی مصیبت باعث راحت ہوتی ہے۔ دل غفلت میں ہتا ہوتو جسم ہزار راحت کے باوجود راحت سے نا آشنا ہوتا ہے۔ فی الحقیقت مال و منال دنیا کی قلت پر راضی ہونا کم شرت مال و منال کا باعث ہو اور کمشرت کی ہوں قلت کا باعث۔ ان کی نسبت سے می مشہور کمشرت مال و منال دنیا کی قلت پر راضی ہونا ہو کہ کہ کہ شرت مال و منال کا باعث ہوں کہ ہوئے سے کہ کہ گفف نے عاضر ہو کر پوچھا کہ وہ کون کی حالی ہونا کہ ہیں بیشھے ہوئے سے کہ کہ گفف نے عاضر ہو کر پوچھا کہ وہ کون کی طلال چیز ہے جس میں طلال نہیں فرمایا،

ذكر الله حلال ليس فيه حوام و ذكر غيره حوام ليس فيه حلال " ذكر بارى تعالى وه حلال چيز ہے جس ميں كوئى حرام كا پېلونيس اور ذكر غيروه حرام ہے جس ميں كوئى حلال كا پېلونيس ''

ذكرذات حق من نجات إاورذ كرغير من بلاكت وبالله التوفيق

گیار ہواں باب

تنع تا بعين رحمهم الله تعالى

حبيب عجمي رحمة اللهعليه

طریقت کے بہادر، شریعت کے کان حبیب عجمی ایک بلند ہمت اور قابل قدر بزرگ سے الله علیہ کے دست مبارک پر ہوئی۔ دہ پہلے سود کھاتے سے اور فتی و بخور ہیں جتلا سے رحمۃ الله علیہ کے دست مبارک پر ہوئی۔ وہ پہلے سود کھاتے سے اور فتی و بخور ہیں جتلا سے باری تعالیٰ نے ان کوتو بھی تو فتی عطافر مائی وہ راہ راست پر آئے اور علم ومعالمت کا بیشتر حصہ خواجہ سن بھری سے عاصل کیا۔ ان کی زبان فاری تھی اور عربی سے نابلند سے الله تعالیٰ نے ان کو بہت کی کرامات سے مخصوص کیا تھا۔ ایک روز خواجہ نماز مغرب کے وقت ان کے جمرہ کے پاس سے گزرے وہ تکبیر نماز کہہ کر نماز میں مشغول ہوگئے۔ خواجہ سن بھری اندرآئے مگران کے پیچھے نماز میں کھڑے نہ ہوئے کیونکہ وہ عربی زبان کو سے ادائیس کر سکتے سے ۔ خواجہ صاحب نے رات کو خواب میں ذات باری کو دیکھا اور پوچھا" بار خدایا! تیری رضا کس چیز میں ہے"۔ ارشاد ہوا:" اے صن! سخچے میری رضا کا مقام ملا مگر تو مستفید نہ ہوسکا۔ اگر کل رات حبیب کے پیچھے نماز اوا کر لیتا تو اس کی صحت نیت سخچے عبادت کی مقیقت سے آشا کردی تی اور میں تجھے سے راضی ہوجا تا"۔

مشائخ طریقت میں مشہور ہے کہ جب خواجہ حسن بھری جان کی پکڑ دھکڑ ہے بھاگ کر حبیب سے پوچھا: کر حبیب کے ججرے میں بناہ گزیں ہوئے تو جان کے سپاہیوں نے حبیب سے پوچھا: '' کیا تو نے حسن بھری کو کہیں دیکھا ہے؟'' حبیب رضی الله عنہ نے جواب دیا:'' دیکھا ہے اور وہ میر سے جرے میں بند ہے'۔ سپاہی ججرے میں گئے وہاں کسی کونہ پایا اور سمجھے کہ حبیب رضی الله عنہ نے ان کا فداتی اڑایا ہے اس پر تختی کی صبیب نے قسم کھائی: دوبارہ ، سہ بارہ

جحرے کی تلاقی ٹی گئی مگر خواجہ حسن بھری کہیں نظر نہ آئے۔ جب سپاہی واپس چلے گئے تو خواجہ صاحب ججرہ سے باہر نظلے اور فر مایا: '' صبیب! تیری برکت سے میں کسی کونظر نہیں آیا مگر تونے ظالموں سے کیوں کہا کہ میں جحرے میں بند ہوں '' ۔ حبیب نے جواب دیا: '' سے میری برکت تھی۔ اگر میں جھوٹ بولتا تو شاید ہم میری برکت تھی۔ اگر میں جھوٹ بولتا تو شاید ہم دونوں رسوا ہوتے''۔اس فتم کی ان کی بہت سی کرامات مشہور ہیں۔

ان سے بوچھا گیا الله کی رضا کس چیز میں ہے؟ فرمایا، فی قلب لیس فیه غبار المنفاق '' اس دل میں جس میں نفاق کا غبار نہ ہو۔' نفاق ملاپ کا دشمن ہے۔ رضا ملاپ پر مخصر ہے۔ مجت کو نفاق سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ۔ مجت کا مقام رضا ہے۔ رضا دوستوں کی صفت ہے اور نفاق دشمنوں کی۔ میری کا ہم بات ہے اور ان شاء الله کی اور جگہ بیان ہوگ۔ ما لک بن ویتار وحمۃ الله علیہ

نقیب اہل محبت، جن وانس کی زینت ما لک بن دینارضی الله عنہ خواجہ حسن بھری رضی الله عنہ کے مصاحب سے اور صوفیائے کرام میں بزرگ کی حیثیت رکھتے سے۔ ان کی کرامات، ریاضات اور خصال مشہور ہیں۔ جب پیدا ہوئے تو ان کے والد حالت غلامی میں سے۔ ان کی تو بہ کی ابتدااس طرح ہوئی کہ ایک رات وہ اپنے ساتھیوں کی معیت میں عیش وطرب میں مشغول سے جب سو گئے تو ایک سازے آواز آئی اے مالک! بھے کیا ہوگیا کیوں تو بہیں کرتا؟ مالک دیناروضی الله عنہ نے سب پھوڑک کر دیا۔ خواجہ حسن بھری رضی الله عنہ کے پاس آئے اور صدق ول سے تو بہی ۔ الله نے بہت بلند مقام عطافر مایا۔ ایک موقع پروہ کشتی میں سفر کررہے سے ان پرموتی چرا لینے کا الزام تراشا گیا۔ انہوں نے آسان کی طرف دیکھا۔ آنافانا ہزاروں مجھلیاں پائی کی سطح پرآگئیں ہرایک کے منہ میں ایک موتی تھا۔ مالک رضی الله عنہ نے ایک مجھلی کے منہ سے موتی کا دانہ نے کر چوری کا الزام مراشا عدد کے رہوری کا الزام موتی تھا۔ مالک رضی الله عنہ نے ایک مجھلی کے منہ سے موتی کا دانہ نے کر چوری کا الزام تراشنا عدد کے ایک رخوری کا الزام موتی تھا۔ مالک رضی الله عنہ نے ایک محمل کر پائی کی سطح پر چیتے ہوئے کنارے پر پہنچ گئے۔ منہ ایک وی کا دانہ نے کر چوری کا الزام تراشنا عوران کی سطح پر چیتے ہوئے کنارے پر پہنچ گئے۔ ان کا قول ہے، آحب الأعمال إلی الله کی سطح پر چیتے ہوئے کنارے پر پہنچ گئے۔ ان کا قول ہے، آحب الأعمال إلی الإخلاص فی الأعمال '' میرے نزدیک

انکال میں سب سے زیادہ نیاراعمل خلوص ہے۔ ''کوئی عمل عمل نہیں ہوتا جب تک اس میں خلوص نہو۔ خلوص نہو۔ خلوص نہو۔ خلوص نہو۔ خلوص نہوں کوئن کے ساتھ ۔ تن بغیررور پھر ہے اور عمل بغیر خلوص کھیل ۔ خلوص عمل باطن ہے اور طاعت عمل خلا ہر۔ خلا ہر باطن سے پایہ محکیل کو پہنچتا ہے اور باطن کی قیمت خلا ہر پر شخصر ہے۔ چنا نچدا گرکوئی ہزار سال بھی خلوص دل کی پرورش کر ہے اور اس کے اعمال خلا ہر میں خلوص نمایاں نہ ہوتو اس کا خلوص ہے معنی ہے اور اس کے اعمال خلا ہر میں مصروف رہے اور اس کا دل خلوص سے خالی ہوتو اس کا حل کوئی ہزار سال عمل خلا ہر میں مصروف رہے اور اس کا دل خلوص سے خالی ہوتو اس کے عمل کوشا مل عبادت نہیں کر سکتے۔

ابوطيم حبيب بن سليم راعي رحمة الله عليه

فقیرالفقراء،امیرالاولیاءابولیم حبیب بن سلیم را گارضی الله عنظیم المرتبه مشاکخ میں الله عند کشیر الله عند کے شار ہوتے ہیں۔ان کی آیات و براہین بے شار ہیں۔حضرت سلمان فاری رضی الله عند کے مصاحب تقے۔وہ حضور ملی آیاتی سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فر مایا: نیمة المؤمن خیر من علمه ''مومن کی نیت اس کے مل سے اچھی ہے۔'

حبیب رضی الله عنہ کے بکر یوں کے ریوڑ تھے۔ فرات کے کنارے دہتے تھے اورگوشہ نشینی ان کا طریق تھا۔ روایت ہے کہ ایک شیخ ادھر سے گزرے تو دیکھا کہ بھیڑ یاان کی بھیڑ بریوں کی رکھوا کی کر یوں کی رکھوا کی کر یوں کی رکھوا کی کر یارت کریں پچھ دیر کھیرے۔ جب حبیب رضی الله عنہ نماز سے فارغ ہوئے تو شخ نے بڑھ کر سلام کیا۔ حبیب رضی الله عنہ نماز سے فارغ ہوئے تو شخ نے بڑھ کر سلام کیا۔ حبیب رضی الله عنہ نے فرمایا: '' بیٹا کیے آئے؟''عرض کی زیارت کے لئے۔ فرمایا: '' الله تھے نیکی دے۔' شخ نے کہا: '' سیکیا ہراہے؟ بھیڑ یا اور بھیڑ بکریوں کی رکھوا کی 'فرمایا: '' اس کی وجہ بہ کہ ان بھیڑ بکریوں کا گڈریا حق تعالیٰ کا تابع فرمان ہے' ۔ یہ کہا اور ایک لکڑی کا بیالہ بھیڑ کے بیچے رکھا۔ پھر سے دو چشمے جاری ہوئے: ایک دودھ کا دوسرا شہد کا۔ شخ نے پوچھا: '' یہ درجہ آپ کو کیسے عاصل ہوا؟' فرمایا:'' محمد سٹ ایکٹی کی متابعت سے' ۔'' حضرت موک علیہ السلام کی قوم نے ان کی مخالفت کی پھر بھی سخت چٹان سے بنی اسرائیل کے لئے چشمے علیہ السلام کی قوم نے ان کی مخالفت کی پھر بھی سخت چٹان سے بنی اسرائیل کے لئے چشمے علیہ السلام کی قوم نے ان کی مخالفت کی پھر بھی سخت چٹان سے بنی اسرائیل کے لئے چشمے علیہ السلام کی قوم نے ان کی مخالفت کی پھر بھی سخت چٹان سے بنی اسرائیل کے لئے چشم

جاری ہوئے۔ محد سلی آیا کا مقام حفرت موی علیہ السلام سے بہت بلند ہے۔ کیا ان کی متابعت کرنے والے کے لئے دودھاور شہر بھی جاری نہ ہو'۔

شیخ نے کہا: ' مجھے کوئی تھیجت کیجے''۔فرمایا، لا تجعل قلبک صندوق الحوص وبطنک و عاء حوام '' ول کوئل ترص اور پیٹ کوجائے ترام ندینا۔' خلقت کی ہلاکت حرص و حرام سے واقع ہوتی ہے۔ نجات ان دونوں چیزوں سے پر ہیز کرنے میں ہے۔ میرے پیرطریقت کو حبیب رضی اللہ عنہ کے بہت سے واقعات یاد تھے۔ مگراس وقت کچھ اور بیان کرنا ممکن نہیں۔ کیونکہ میری بیشتر کتابیں غزنی میں بیں اور میں دیار ہند کے شہر (لا ہور) میں ہوں جو ملتان کے نواح میں ہے صحبت ناجنس میں جتلا ہوں۔ ہرخوشی اور تکلیف میں خدا کا شکر ہے۔

ابوحازم مدنى رحمة اللهعليه

پیرصالح ابوحازم مدنی رضی الله عند بہت سے مشائخ کے پیشرو تھے۔ معاملت میں بلند مقام تھے۔فقر میں فابت قدم اور مجاہدہ میں کامل روش عروبی عثان کی رضی الله عندان کے بارے میں رطب اللمان ہیں۔ان سے روایت ہے کہ ابوحازم رضی الله عندسے بوچھا گیا: مامالک قال: الموضا عن الله والفناء عن الناس "تیری دولت کیا ہے؟ کہا رضائے فدااور بے نیازی فلق ۔ "جو بھی رضائے حق کا طالب ہوتا ہے وہ دنیا ہے مستغنی ہو جا تا ہے اوراس کی سب سے بولی دولت رضائے فداوندی ہوتی ہے۔فنا سے مرادغی بالله جونا ہے مرادغی بالله عن الله ہر غیر الله سے بولی دولت رضائے فداوندی ہوتی ہے۔فنا سے مرادغی بالله موتا ہے۔فنا سے مرادغی بالله عن الله ہر غیر الله سے بولی دولت رضائے فداوندی ہوتی ہے۔فنا سے مرادغی بالله موتا ہے۔فنا سے مرادغی بالله ہونا ہے۔فنا سے مرادغی باللہ ہر فیر الله سے بولی دولت رضائے فداوندی ہوتی ہے۔فنا سے مرادغی باللہ ہر فیر الله ہر فیر الله سے بولی دولت اس کی بارگاہ تک جانے والا راستہ ہوتا ہے۔فلوت وجلوت میں صرف اس کو رکار تا ہے۔

مشائخ کرام میں سے کوئی شخص ان کو ملنے آیا وہ سور ہے تھے۔اس نے انظار کیا۔ جب وہ بیدار ہوئے تو فر مایا:'' میں نے ابھی حضور سال آیا آبا کوخواب میں دیکھا۔ تیرے واسطے تھم ہوا ہے کہاپنی والدہ کے حقوق کی نگہداشت جج سے بہتر ہے۔ واپس جااور اس کی دلداری ک''۔ وہ شخص واپس چلاگیا۔ حازم رضی الله عنہ سے متعلق اس سے زیادہ میں نے پچڑہیں نا۔

## محدبن واسع رحمة اللهعليه

داع الل مجاہدہ، قائم بحل مشاہدہ محر بن واسع رضی الله عندا پنے زمانے کے عدیم الشال برگ تھے۔ کی تابعین سے مصاحب کا شرف حاصل کیا اور بہت سے متقد مین سے ملے۔ طریقت کی دولت سے بہرہ یاب تھے۔ حقائق طریقت پر ان کے بہت سے بلند مرتبہ اشارات ہیں۔ فرمایا، مار آیت شینًا إلا ور آیت اللّه فیه '' میں نے کوئی چز نہیں دیمی اشارات ہیں۔ فرمایا، مار آیت شینًا بدہ کا مقام ہے جہاں غلبددو تی کے باعث ہر فعل میں صرف فاعل نظر آتا ہے۔ جس طرح تصویر کود کھی کرمصور۔ اس قول کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے کہ آفتاب، ماہتاب اور ستارہ کود کھی کرکہا هذا دبھی بیغلب شوق تھا۔ جس کے باعث ہر چیز میں جلوہ مجبوب نظر آرہا تھا۔ کیونکہ جب دوست دیکھتے ہیں تو جہاں کواس کے تہر یا عشہ وراور غلبہ سے مغلوب یا تے ہیں۔ وجود ہستی اس کی قدرت کے سامنے پراگندہ نظر سے اور تنا ہوں تا ہم ناچز۔ نگاہ شوق ہوتو مقہور نہیں قاہر، مفعول نہیں فاعل مخلوق نہیں خالق نظر آتا ہے۔ بیمقام مشاہدہ ہے اس کی تشریح کی جائے گی۔ انشاء الله تعالی۔

بعض لوگ کہتے ہیں رایت الله فید' میں نے اس میں الله کو دیکھا۔' یہ تول مکان، جزواور حلول کا مقتضی ہے اور محض کفر ہے کیونکہ مکان اور مکان پذیر ہم جنس ہوتے ہیں۔اگر مکان مخلوق ہوگا۔اگر مکان پذیر فتد یم ہے تو مکان بھی قدیم ہونا حیات نے سال مگان مخلوق ہوگا۔اگر مکان پذیر فتد یم ہونا چاہئے۔اس میں دو فلط چیزیں ہیں لیعنی مخلوق کو قدیم اور خالق کو محدث تصور کرنا۔ دونوں چیزیں کفر کے متر ادف ہیں۔اشیاء میں خالق کو دیکھنے سے مراد سے ہے کہ اس کے نشانات فقد رست ، دلائل اور برا بین نظر آئیں۔اس میں لطا کف ورموز ہیں جو اپنی جگہ پر بیان ہوں گے۔انشاء الله تعالیٰ

ابوحنيفه نعمان بن ثابت رحمة اللهعليه

امام امامان، مقتدائے اہل سنت، شرف نقهاء اور عزت علماء ابو حنیفہ نعمان بن ثابت خزار رضی الله عنه مجاہدہ وعبادت میں ثابت قدم بزرگ تنے۔اصول طریقت میں بڑی شان کے مالک تھے۔ اول اول آپ نے گوششینی کا ارادہ کیا۔ خلق سے بیزاری کا اظہار کیا اور چاہا کہ دنیا سے دورہ ب جا کیں۔ کیونکہ ان کا دل اہل دنیا کے جاہ وجلال سے بے نیاز ہو گیا تھا۔ ایک رات خواب میں دیکھا کہ وہ پیغیر سلٹی آئی آئی کے استخوان مبارک کھر سے جمع کر رہے ہیں اور ان میں سے بعض کوچن رہے ہیں۔خوف و ہیبت کے عالم میں بیدارہ وئے اور اپنی اور ان میں سے بعض کوچن رہے ہیں۔خوف و ہیبت کے عالم میں بیدارہ وئے اور اپنی دوست جمد بن سیرین سے تعبیر بوچھی۔ انہوں نے فر مایا آپ کو پنیمبر سلٹی آئی ہی سنت کو محفوظ کرنے میں بہت بلندمقام حاصل ہوگا۔ آپ صاحب تصرف ہونے کی حیثیت سے محفوظ کرنے میں بہت بلندمقام حاصل ہوگا۔ آپ صاحب تصرف ہونے کی حیثیت سے محفوظ کرنے میں بہت بلندمقام حاصل ہوگا۔ آپ صاحب تصرف ہونے کی حیثیت سے محفور ساٹی آئی آئی نے نے اور نے بیری زندگی احیا نے سنت کے لئے ہے گوش شینی کا دورہ دیرکی کردے۔"

آپ اکثر مشائخ کے استاد تھے۔ چنانچہ ابراہیم ادھم، نفیل بن عیاض، داؤد طائی اور بشرحانی وغیرہم نے آپ سے فیض حاصل کیا۔ فدکور ہے کہ ابوجعفر منصور کے دور حکومت میں امور شرعیہ کے انتظام کے لئے قاضی کی ضرورت تھی۔ اس مقصد کے لئے چار آ دمی پیش نظر سے اس مقصد کے لئے چار آ دمی پیش نظر سے امام ابوحنیفہ ،سفیان ثوری ،مسعر بن کدام اور شرح کرحمۃ الله علیہم اجمعین ۔ ہرکارہ بلانے کے لئے آیا۔ راستہ میں ابوحنیفہ رضی الله عنہ نے فر مایا: میں اپنی فراست کے مطابق اس معاطم میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ سب نے کہا فر مائیے۔ آپ نے فر مایا میں کی حیامہ سے اس مصیبت کو اپنے سے ٹالنے کی کوشش کروں گا۔ مسعر اپنے آپ کو دیوانہ ظاہر کرے۔ سفیان راہ فرارا ختیار کرے اور شرح عہدہ قضا قبول کرنے۔

چنا نچرسفیان رائے میں فرار ہوگیا۔ ایک کشتی میں پناہ لی اور فرمایا مجھے بچاؤ میراسر کاٹ رہے ہیں۔ میصفور سلٹی آیا کی کے اس ارشاد کی طرف اشارہ تھا: مَنْ جُعِلَ قَاضِیًا فَقَدْ ذُہِعَ بِغَیْرِ سِکیْنِ (1)'' جو شخص قاضی بنا بغیر تھری کے ذرح ہوا۔'' کشتی کے ملاح نے اس کو چھپالیا۔ باقی نتیوں ابومنصور کے پاس پنچے۔ پہلے ابوصنیفہ رضی الله عند کی ہاری آئی۔ آپ

<sup>1</sup>\_منداحرسنن الي الوداؤد، نسائي ،ابن ماجه

نے فرمایا: میں عربی النسل نہیں ہوں۔ سما دات عرب میری قضا پر راضی نہیں ہوں گے۔ ابو منصور نے کہا، قاضی کے عہدے کے لئے نسب کی ضرور ت نہیں علم چاہئے اور تم علماء کے پیش رو ہو۔ میں نے کہا، میں اس کام کے لائق نہیں ہوں۔ اگر میں سے کہتا ہوں تو معذور ہوں اور اگر جھوٹ بول رہا ہوں تو جھوٹا آ دمی قاضی نہیں بنایا جا سکتا۔ آپ خلیفہ وقت ہیں۔ دروغ گوکو اپنا قاضی نہ بنا کیں اور اپنی رعایا کا اعتماد، ان کے جان و مال اور عزت ناموں اس کے سردنہ کریں۔ آپ کی اس طرح نجات ہوئی۔ مسعر کو پیش کیا گیا۔ اس نے منصور کا ہاتھ تھا م لیا اور بوچھنے لگا کیسے ہو؟ تمہمارے نے کیسے ہیں؟ منصور نے تھم دیا: بید دیوانہ ہما ہے باہر نکال دو۔ اس کے بعد شرت کو تھم ہوا کہ قاضی کا عہدہ سنجال لے۔ انہوں نے کہا میں سو داوی مزان آ دمی ہوں، میرا د ماغ بہت کمزور ہے۔ منصور نے کہا اپنا علاج کراو۔ من سے راح کی جو بات اور اوویات استعال کرو۔ د ماغ درست ہوجائے گا۔ چنا نچے قضا اس کے سیر د ہوئی۔ ابوطنیفہ رخصت ہوئے اور شرت کے سے بات تک بھی نہ کی۔

مندرجہ بالا واقعہ ابو حنیفہ کی شان کا بین نشان ہے۔ اول تو اپنی فراست سے سب کا میلان طبع سمجھ گئے۔ دوسرااپنی ذات کو مصیبت سے محفوظ کرلیا۔ خلق سے دور رہنا اور دنیوی جاہ وجلال پر مغرور نہ ہونا اس امر کی دلیل ہے کہ صحت حال اور سلامتی اس کنارہ کئی بیس ہے۔ آج کل سب اہل علم اس کام لیعنی قضا کو پہند کرتے ہیں۔ نفسانی خواہشات میں مبتلا ہیں اور راہ حق سے نفور ہیں۔ امیروں کے دولت کدے ان کی قبلہ گاہ ہیں۔ خالموں کے گھر ان کو آباد نظر آتے ہیں۔ جابروں کی بساط کو قاب قوسکی نین اُوا اُڈٹی ﴿ (النجم) '' کے برابر ان کو آباد نظر آتے ہیں۔ جابروں کی بساط کو قاب قوسکی نے والے کے خلاف ہو۔

غونی میں ایک بارکس مرق علم وامامت نے جھ سے کہا کہ خرقہ پوٹٹی بدعت ہے میں نے کہا کہ رقعہ بوٹٹی بدعت ہے میں نے کہا کہ ریشم واطلس جو مردوں کے لئے قطعاً حرام ہے جو ظالموں اور بدکاروں سے التجا کر کے ما نگا جاتا ہے اور ظالم بھی وہ جن کا جملہ مال حرام ہوتا ہے وہ ریشم واطلس تو پہن لیا جاتا ہے اسے بدعت نہیں سمجھا جاتا اس کے برعکس جامہ حلال کو جسے مال حلال کے عوض جائے

حلال سے خریدا گیا ہو بدعت کہا جاتا ہے۔ اگرتم رعونت طبع اور صلالت عقل میں جتلانہ ہوتے تو تہماری زبان سے اس سے بہتر ہات نکتی ریشی کپڑاعورتوں کے لئے حلال ہے اور مردوں کے لئے حلال ہے اور ہم عدم مردوں کے لئے حرام ہے۔ اگر بید دونوں صور تیں تسلیم کرتے ہوتو ٹھیک ہے اور ہم عدم انساف سے خدا کی بناہ ما تکتے ہیں۔

المام ابوحنیفه رحمة الله علیه فرماتے ہیں کہ جب نوفل بن حیان رضی الله عنه و فات یا گئے میں نے خواب میں ویکھا کہ قیامت بیا ہے سب لوگ اینے اعمال کا حساب وے رہے ہیں۔حضور ملٹی کیا آئی حض کوٹر پر کھڑے ہیں ان کے دائیں بائیں مشائخ کرام کا جوم ہے ایک خوش مکل بزرگ جس کے مرکے بال سفید ہیں،حضور مل ایک کے برابر دخسار مبارک سے رخسار لگائے کھڑا ہے۔اس کے بالکل برابرنوفل بن حیان کھڑے ہیں۔ مجھے دیکھ کر میری طرف برد مع اورسلام کیا۔ میں نے کہا مجھے یانی دیجئے ۔فر مایا، میں حضور ملل اللہ اللہ سے اجازت مانکنا ہوں حضور ملٹی الیلم نے انگشت مبارک سے اشارہ کیا۔ نوفل نے مجھے یانی کا پیالہ دیا اور دوستوں کو بھی ملایا۔سب نے پیا مگر پیالے میں یانی تم نہ ہوا۔ میں نے بوجیما حضور ملی این کے دائی طرف کون بزرگ ہیں؟ فرمایا: حضرت ابراہیم خلیل الله - بائیں طرف حفزت الوبكرصديق رضى الله عنه بي اى طرح يو چيتا كيا اور انگليول برشاركرتا كيا-ستره آدميول مي متعلق يوجها جب آكه كلي تواڭليول پرستره تك تنتي كرچكا تها-اي طرح معاذ رازی فرماتے ہیں: میں نے رسول الله ملٹی ایک کوخواب میں و یکھا اور عرض کیا كرول تو فر ما يا ابوحنيفه كے علم ميں۔''

پارسائی میں آپ کے بے شارمنا قب ہیں جواس کتاب میں سانہیں کتے۔ میں ایک دفعہ حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ موذن رسول ملٹ ایک کے مزار پرسور ہا تھا۔خواب میں دیکھا کہ مکہ معظمہ میں ہوں۔حضور ملٹ ایک آئے ہاب شیبہ سے تشریف لائے اور ایک بوڑھے آدی کواس طرح گود میں لئے ہوئے تتے جیسے لوگ شفقت سے بچوں کواٹھا لیتے ہیں۔ میں آدی کواس طرح گود میں لئے ہوئے تتے جیسے لوگ شفقت سے بچوں کواٹھا لیتے ہیں۔ میں

نے آگے بڑھ کرقدم بوی کی، جران تھا کہ یہ پیرانہ سال آدی کون ہے؟ حضور سالیہ الیہ الیہ منیفہ میرے دل کی بات سمجھ کی اور فرمایا: '' یہ تیراامام اور تیرے اپنے دیار کا رہنے والا ابو هنیفہ ہے''۔ جھے اس خواب سے بڑی تسلی ہوئی اور اپنے اہل شہر سے ارادت پیدا ہوئی۔ خواب سے یہ بھی طاہر ہوگیا کہ ابو هنیفہ رحمۃ الله علیہ ان لوگوں میں سے تھے جواوصاف طبع میں فائی اور احکام شرع میں باتی و قائم ہوگذرے ہیں۔ یہ حقیقت اس امر سے طاہر ہے کہ حضور میں باتی و قائم ہوگذرے ہیں۔ یہ حقیقت اس امر سے طاہر ہے کہ حضور میں باتی و قائم ہوگذرے ہیں۔ یہ حقیقت اس امر سے طاہر ہے کہ حضور میں باتی اور احکام شرع میں باتی و قائم ہوگذرے ہیں۔ یہ حقیقت اس امر سے طاہر ہے کہ حضور مین کی العقت ہوتے۔ باتی العقت لوگ منزل کو پا بھی سے ہیں چونکہ پینج ہر سالی آئی آئی العقت کے ساتھ موالی سے بالا تر ہیں اور یہ ناممکن ہے کہ جے ان کا سہار اللہ میں اور یہ ناممکن ہے کہ جے ان کا سہار اللہ میں اور یہ ناممکن ہے کہ جے ان کا سہار الفیب ہووہ ہووہ خطا کا مرتکب ہوسکے۔ یہ ایک رمز لطیف ہے۔

کہتے ہیں جب داؤد طائی رحمۃ الله علیہ نے اور پوچھااب کیا کروں؟ فرمایا: ''عمل کی مقام مل گیا تو وہ امام ابو حنیفہ رضی الله عنہ کے پاس آئے اور پوچھااب کیا کروں؟ فرمایا: ''عمل کی ضرورت ہے کیونکہ علم بلاعمل ایے جسم کی مانند ہے جس میں روح نہ ہو۔'' علم بدون عمل صاف نہیں ہوتا اور خلوص سے خالی رہتا ہے جو صرف علم پر قناعت کرتا ہے بھی عالم نہیں موتا علم عمل کا تقاضا کرتا ہے جیسے ہدایت مجاہدے کا مشاہدہ بدون مجاہدہ ممکن نہیں ۔ بعینہ علم بلاعل کو جسے ہدایت مجاہدے کا مشاہدہ بدون مجاہدہ ممکن نہیں ۔ بعینہ علم بلاعمل کو تقیقت نہیں رکھتا ہے مصرف عمل سے روبہ کا رآتا ہے ای سے ترتی پذیر ہوکر بلاعث ہوتا ہے۔ دونوں کو جدا کرنا محال ہے۔ جیسے آفیاب کی روشن کو آفیاب سے علیحدہ کرنا ناممکن ہے۔

عبدالله بن مبارك مروزي رحمة اللهعليه

ذاہدوں کے سردار اور اوتاد کے پیش روعبدالله بن مبارک مروزی رضی الله عند اہل طریقت میں ایک شاندار مقام رکھتے تھے اور جملہ احوال و اتوال اور اسباب طریقت و شریعت کے عالم تھے اور اپنے وقت کے امام تھے۔ بزرگ مشائخ کرام سے ملاقات کر

ع ستھے۔ان کی گئی کرامات وتصانیف مشہور ہیں۔توبہ کی ابتدااس طرح ہوئی کہ وہ ایک کنیز يرعاشق موكئ ايك رات وه رندول كي محبت سے الشے اور ايك ساتھى كوہمراه لے كرمعثوقه کی د بوار کے بنیجے جا کھڑے ہوئے وہ جھت برآگی اور دونوں میج تک ایک دوس سے کو و کیمتے رہے میج کی اذان ہوئی تو عبداللہ سمجھ شاید عشاء کی اذان ہے۔ جب سورج لکا یہ وا و یکھا تو معلوم ہوا کہ تمام رات ویدار میں غرق رہے ہیں ۔طبیعت کو بہت قلق ہوا۔ جی ہی جی میں کہا، ''اے مبارک! مجھے شرم آنی جاہے۔ ساری رات خواہش نفسانی میں کھڑا رہا۔ كرامات كابهي طالب ہے۔ نماز ميں اگرام كمبي سورت يوسط تو برافر وختہ ہوجاتا ہے تيري ایمان داری کا دعویٰ کہاں ہے۔ "توبیک اورعلم اور اس کی طلب میں مشغول ہو گئے۔الله تعالی نے ان کو بہت بڑامقام دیا ایک دفعہ ان کی والدہ نے دیکھا کہ وہ باغ میں سورہے ہیں اورایک بہت بڑا سانپ ریحان کی ایک شاخ منہ میں لئے کھیاں اڑا رہا ہے۔اس کے بعد وہ مرو ہے کوچ کر گئے اور بغداد میں جا کرمشائخ کی صحبت میں رہے۔ پھر پچھ مدت مکہ شریف میں مجاور ہوئے اور اس کے بعد پھر مرو میں آ گئے۔سب لوگ ان کے دوست اور معادن تھے۔ درس اورمجلس شروع کی۔ان دنوں مرومیں کچھلوگ اہل حدیث تھے اور پچھ طریقت کے پیروکار۔عبدالله کورضی الفریقین کہا جاتا ہے کیونکہ آپ دونوں فریقوں سے موافقت رکھتے تھے اور دونوں فریق ان کو برابرا پناتے تھے۔ انہوں نے دو کمرے بنار کھے تھے۔ایک اہل صدیث کے لئے اور دوسرا اہل طریقت کے لئے آج تک پہ دونوں کمرے موجود ہیں۔اس کے بعدوہ حجاز آ کر کھی عرصہ مجاور رہے ان سے پوچھا گیا آپ نے کوئی عجیب چیز دیکھی فرمایا:'' میں نے ایک راہب کودیکھا جومجاہدہ سے لاغراورخوف خداہے کبڑا موچكا تقاميس نے اس سے يو چھا:"اے رابب! خداكى راه كونى ہے؟"اس نے جواب دیا: ''اگرتو خدا کوجانتا تواس کاراستهٔ جمی پہچانتا۔ بیس اس کی پرستش کرتا ہوں جس کو میں نہیں چانتااورتواس کی نافر مانی کرتاہے جس کوتو پہچانتا ہے۔'' پھر کہا:'' تو بےثم اور بے فکر نظر آتا إدريس اين آپ كوخوف زده ديكما مول-"

عبدالله رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ جھے عبرت حاصل ہوئی اور میں کئی برے کاموں سے محفوظ رہان سے روایت ہے: '' الله کے دوستوں پرسکون دل حرام ہے۔ '' اہل حق دنیا میں طلب میں بے قبر ار ہوتے ہیں اور عقبی میں عالم طرب میں بے چین دنیا میں حق جدائی ان کا قرار چھین لیتی ہے اور عقبی میں حضور حق اور بخلی حق ان کو بے قرار کر دیتی ہے۔ خضر رہے کہ دنیا ان کے لئے عقبی اور عقبی دنیا کی طرح ہوتی ہے۔ دل کے سکون کے لئے دو چیز وں کی ضرورت ہے یا مقصود کو پالینایا مقصود سے بالکل عافل ہو جانا۔ مقصود کا حاصل ہونا و نیا اور عقبی میں روانہیں ۔ کیونکہ کا مرانی سوز محبت کوشتم کر دیتی ہے اور غفلت دوستان حق پر حرام ہے کیونکہ دل عافل سعی طلب سے معذور ہوتا ہے می حققین طریقت کا صحیح قول ہے۔ ابولی فضیل بن عیاض رحمۃ الله علیہ

الل صنور اور درگاہ وصال کے بادشاہ ابوعلی فضیل اہل طریقت میں بزرگ درویش سے۔معاملات اور مقائن سے بہرہ کائل رکھتے تھے۔ طریقت کے مشاہیر میں عزت واحر ام سے یاد کئے جاتے تھان کی زندگی جائی کا مرقع تھی۔ابتدائی عمر میں عیار مشرب تھا در مرو اور باورد کے درمیان رہزئی کرتے تھے گر ہر وقت مائل بہ صلاحیت تھے۔ جوانم دی اور ہمت ان کی طبیعت میں موجود تھی۔ کی قافلہ میں عورت پر دست بر دنہیں کرتے تھے۔ کم مرابیہ والوں کونہیں لوٹے تھے اور سب کے لئے پھے نہ پھے حسب سرمایہ چھوڑ دیتے تھے۔ کم ایک سودا گرمرو سے جارہا تھا لوگوں نے کہا بدرقہ ساتھ لے لوکیونکہ فضیل را ہزن راست میں ساتھ لے لیادہ اونٹ پر بیشا ہوادن رات قرآن پڑھتارہا۔ جب قافلہ فضیل کی کمین گاہ کے ساتھ لے لیادہ اونٹ پر بیشا ہوادن رات قرآن پڑھتارہا۔ جب قافلہ فضیل کی کمین گاہ کے قریب پہنچا تو قاری یہ پڑھ رہا تھا اکٹم یان لیکٹ بین اصافی آیا کہ ان کے دل ذکر حق سے فرز دہ ہوں۔ ''فضیل پر رفت طاری ہوگئے۔ عنایت از لی دل و جان پر چھا گئے۔ انہوں نے دائبوں نے را ہزئی ترک کردی۔ ایے تمام دشمنوں کو راضی کیا اور مکہ معظم سے گئے۔ مدت تک وہاں را ہزئی ترک کردی۔ ایے تمام دشمنوں کو راضی کیا اور مکہ معظم سے گئے۔ مدت تک وہاں را ہزئی ترک کردی۔ ایے تمام دشمنوں کو راضی کیا اور مکہ معظم سے گئے۔ مدت تک وہاں را ہزئی ترک کردی۔ ایے تمام دشمنوں کو راضی کیا اور مکہ معظم سے گئے۔ مدت تک وہاں را ہزئی ترک کردی۔ ایے تمام دشمنوں کو راضی کیا اور مکہ معظم سے گئے۔ مدت تک وہاں

مجاورر باوراكثر اوليائ كرام سے ملے پھركوفدوالي آئ اورايك مدت الوحنيفدرضى الله عند سے مصاحبت کی۔ ان کی کئی بلندروایات ہیں۔ وہ اہل حدیث میں مقبول ہیں۔ حقائق تصوف ومعرفت میں ان کا کلام بہت رقیع الدرجہ ہے۔ان سے روایت ہے: من عرف الله حق معرفته عبده بكل طاقته "جس ف الله كماحقد يجاناس فيورى طاقت ہے اس کی عبادت اختیار کی۔' الله تعالیٰ کواس کے انعام، احسان، کرم اور رحمت ہے پہچانا جاتا ہے۔ جب بہچان لیا تواس کی دوئتی کا دائن ہاتھ میں آگیا۔دوئتی کے شکر میں عبادت اختیار کی \_ کیونکه دوستوں کا فرمان بار خاطرنہیں ہوتا \_جتنی دوتی زیادہ ہوگی اتناہی عبادت کاشوق زیادہ ہوگا۔ دوئتی معرفت کی حقیقت ہے۔ حضرت عا کشہرضی الله عنہ سے مروی ہے کہ ایک رات پینمبر سال اللہ اٹھ کر با ہرتشریف لے گئے۔ میں تعاقب میں گئی دیکھا كه آپ ما الله الله المحدين معروف نمازين اور بحالت قيام زاري فرمار به بين حي كه مح ہوگئی اور حضرت بلال رضی الله عنہ نے اذان دی۔حضور میں اللہ تمازص ادا کرنے کے بعد والی تشریف لائے۔ میں نے دیکھا کہ قدم مبارک سوجے ہوئے ہیں۔ پھٹی ہوئی الگیوں اول وآخر لفرشيس معاف موچكي بين \_آپ الله اليلم اس قدر كون تكليف المات بين؟ بيد تکلیف توان لوگوں کے لئے ہے جوعاقبت سے خوف زوہ ہوں۔حضور من الناہ اللہ نے فرمایا: میری لغزشوں سے درگذر باری تعالی کافضل وکرم ہے۔ افلا اکون عبداً شکورًا(1) " كيا مجھے الله تعالى كاشكر كرار بنده نہيں مونا جاہے " رب العزت نے كرم كيا اور مجھے بخشش کی بشارت دی کیا مجھے بندگی نہیں کرنی جائے اور تابہ مقدور شکر نعمت حق ادانہیں كرناجائيے۔

روایت ہے کہ معراج کی رات حضور سٹھیڈیلی نے پچاس نمازیں قبول فرمائیں۔ حضرت موی علیہ السلام کے کہنے پر بار باروالی گئے۔ یہاں تک کہ پانچ نمازیں فرض رہ

<sup>1</sup>\_ترزى،العمائل المحدي

گئیں۔ابندا میں حضور ملٹی کی آئے ہے بچاس ہی قبول فر مالی تھیں کیونکہ طبع مبارک میں مخالفت قطعانہیں تھی۔'' محبت موافقت کے قریب ہوتی ہے۔''

روایت ہے کہ آپ نے فر مایا: '' ونیا یا گل خانہ ہے۔ اہل دنیا یا گل میں اور طوق وزنجیر میں جکڑے ہوئے ہیں۔' نفسانی خواہش ہمارے کلے کاطوق اور معصیت ہماری زنجیرے۔ فضل بن رہے سے روایت ہے کہ میں ہارون الرشید کے ہمراہ مکمعظمہ گیا۔ حج ادا كرنے كے بعد خليفہ نے مجھ سے يو جھا كيا يہال كوئى مردح ہے؟ جس كى ميں زيارت كرسكوں۔ ميں نے كہا ہال عبدالرزاق صنعانی يہال برموجود ہے۔ كہا جھے ال كے پاس لے چلو ہم وہاں پہنے گئے۔ کچھ درید پیٹھ کر جب اٹھنے لگے تو ہارون الرشید نے اشارہ سے کہا: '' پوچھوان برکوئی قرض ہے؟''معلوم ہوا قرض ہے۔ چنانچہوہ چکا دیا گیا۔ ہاہرنکل کرخلیفہ نے کہا میرا دل ابھی تشذ ہے کسی اور بڑے بزرگ کو ملنا جا ہتا ہوں میں نے کہا سفیان بن عیبند موجود ہیں۔کہاان کے پاس لے چلو۔وہاں بھی پچھود پر بیٹھے۔ چلتے وقت خلیفہ نے پھر قرض معلق در مافت كيا قرض لكلا اوروه اداكر ديا كيا خليفه في كهامير المقصود الجمي حاصل نہیں ہوا۔ میں نے کہا: فضیل بن عیاض بھی یہاں موجود ہیں۔ہم وہاں گئے۔وہ ایک غرفہ ( کرے) میں بیٹے قرآن پڑھ رہے تھے۔ ہم نے دروازے پردستک دی۔ آواز آئی کون ہے؟ میں نے کہا امیر المونین تشریف لائے ہیں جواب ملاہمیں امیر المونین سے حق میں ذلت طلب نہیں کرنی جائے۔جواب ملا: ٹھیک ہے مگر رضائے حق دائی شان و شوكت كا باعث ہے۔تم مجھے ذلت میں ديکھتے ہواور میں اپنے آپ كور فيع المرتبہ يا تا ہوں''۔ یہ کہہ کرنضیل رضی الله عنہ نیجے ازے چراغ گل کر دیا اورخود ایک کونے میں كمرت بوكة \_ بارون الرشيد اندجر \_ ش ادهر ادهر شولتا ربا \_ آخر كاراس كا باتحدان تك پہنچ كيا فضيل رضى الله عنه نے كہا: "ايسا زم اور گداز ہاتھ بيس نے بھی تہيں ديكھا كيا عجب ہے کہ عذاب خدادندی سے نے رہے۔ ' ہارون الرشیدرونے لگا اور اتنارویا کہ بیوش ہوگیا۔ جب ہوش آیا تو کہا <u>مجھے</u> کوئی نصیحت فر ہائے۔ فر مایا تمہارے جدامجد حضرت عباس عزوجل کی بندگی میں گزرا مواایک لحر خلقت پر ہزار سالہ حکومت سے بہتر ہے۔امارت روز قیامت ندامت کا باعث ہوگی۔' ہارون نے کہا کچھاور فرمایئے۔آپ نے فرمایا جب عمر بن عبدالعزيز كوخلافت تفويض موكى \_انبول في سالم بن عبدالله، رجاء بن حيا اورمحد بن كعب قرظى رضى الله عنهم كو بلا كركها كوئى تدبير يجيئ امارت مصيبت باوريس مصيبت ميس مبتلا ہو گیا ہوں۔ان میں سے ایک نے کہا اگر عذاب خداوندی سے نجات در کار ہے تو بوڑھوں کو باپ، جوانوں کو بھائی اور چھوٹوں کوفرز ندنضور کرواوران ہے وہ سلوک روار کھوجو گھر میں باپ، بھائی اور بیٹے سے روار کھا جاتا ہے۔سب ولایت تیرا گھر ہے اوراس کے باشندے کنیہ، باپ کی زیارت کرو، بھائی براحسان کرواور فرزندہے حسن سلوک سے پیش آؤ۔'' مجھے خوف ہے تیرابیخوبصورت جم جہنم کی آگ کے سپر دندہو۔خدائے عزوجل سے ڈرواوراس کے حقوق بطریق احس پورے کرو۔ ہارون نے پوچھا۔ آپ پر کوئی قرض ہے؟ فر مایا ہاں خداکی طاعت کا قرض ہے جھے ڈر ہے اس کے لئے جھے گرفت ندہو ہارون نے كهاميرامطلب خلقت كاقرضه ب؟ فرمايابارى تعالى كابزار شكر ب كداس في اين تعتول ے مالا مال کیا ہے۔ جھے کوئی شکایت نہیں جواس کے بندوں سے بیان کروں۔ ہارون نے بزار دینار کی ایک تھلی ان کے سامنے پیش کی اور کہا اسے اپنے کام میں لائے اور بوقت ضرورت خرج سیجے فضیل نے فر مایا: افسوس ہے میری تمام نصیحت بیکار گئ - تونے ظلم کا راسته اختیار کیااور مجھ برظلم روار کھا۔ ہارون نے یو چھامیں نے کیاظلم کیا۔فرمایا میں تجھے راہ نجات دکھا تا ہوں تو مجھے ہلا کت میں ڈالتا ہے یہی ظلم ہوا کرتا ہے۔ ہارون روتا ہوا باہرنگل آیا اور کہاحقیقت میں فضیل بادشاہ ہیں۔ بیان کے مقام کی دلیل ہے جوالل دنیا میں ان کو حاصل ہے۔ دنیااوراس کی زینت ان کی نظر میں بے حقیقت ہے دہ دنیا داروں کی تواضع دنیا

کے واسطے نہیں کرتے۔ان کے فضائل بیٹار ہیں۔

ابوالفيض ذوالنون بن ابراجيم مصرى رحمة اللهعليه

سفینة خقیق و کرامت اور شمشاد شرف ولایت حضرت ذوالنون رضی الله عنه نوبی قبیلد کے فرزند تھے توبان نام تھا۔ اہل طریقت میں بہت بلندمقام کے مالک تھے۔ طریق باا اور راہ ملامت پرگامزن تھے۔تمام اہل معران کی رفعت مقام سے نا آشنا تھے اور ان کی بزرگی کے مكر مرتے دم تك ان كے حال وجمال سے كوئى داقف نەتھا جس رات آپ نے دنیا سے كوج كياسترآ دميول في حضور الني يا كوخواب من ديكها فرمارب من كد بم خداك دوست ذوالنون كا خير مقدم كرنے آئے ہيں۔ مرنے كے بعد ذوالنون كى پيشانى پر سام ارت ثبت رَيْحِي كُن:هذا حبيب الله مات في حب الله وقتيل الله " بيالله كاحبيب ٢٠ الله كل محبت میں مرا، الله کاشهید ہے۔ ' جب جناز واٹھاتو پرندے جمع ہو گئے اور ان کی میت پراپنے پرول کا سامیر کیا۔ الل معر پر بڑااٹر ہوااوروہ اپنی جفا پرسخت پشیمان ہوئے۔تصوف میں ان ك بشاريش قيت اتوال بين چنانچفر مايا- عارف برروز زياده عزياده اكسار برمائل موتا ہے کیونکہ برلحدوہ اینے مالک حقیق کے قریب تر موتا جاتا ہے۔ برقدم پر قادر مطلق کا جروت اس کے دل ود ماغ پرطاری ہوتا رہتا ہے اور ہرقدم پراسے احساس ہوتا ہے کہ وہ سلطان مطلق سے كتنى دور بے "موى عليه السلام في دوران كلام من بارى تعالى سے يو چما: أين اطلبك؟ "مير عمولا! من تحج كهال الأش كرول؟" جواب الا:عند المنكسرة قلوبهم " ٹوٹے ہوئے دلوں میں۔"عرض کی:" بارخدایا! کوئی دل میرےدل سے زیادہ ڻو ڻاهوائيين \_''ندا آئي:'' ٽو پھر جہال تو ہے دہاں بيل جول \_''

جوکوئی بھی بغیر عجز وخوف عارف ہونے کا دعویٰ کرتا ہے جھوٹا اور ریا کارہے۔ سیح عرفان کا نشان خلوص ارادت ہے۔ خلوص تمام اسباب وتعلقات کوختم کر دیتا ہے۔ یہاں تک کہ سوائے ذات باری تعالی کے کچھ بھی باتی نہیں رہتا۔ جیسا کہ ذوالنون رضی الله عنہ نے فرمایا: الصدق سیف الله فی أرضه ما وضع علی شیء إلا قطعه "صداقت خدا کی تکوار ہے جس چیز پر پر ٹی ہے اسے کا ف دین ہے۔' صداقت مسبب پر نظر رکھنے کا نام ہے۔ اسباب کو ثابت کرنے کی کوشش کی جائے تو صدافت مفقود ہوجاتی ہے۔

حکایات میں ہے کہ ایک روز ذوالنون رودٹیل میں اپنے ساتھیوں کے ہمراہ کشی میں سوار سے ۔دوسری جانب سے ایک اور کشتی آرہی تھی۔جس میں پجھار باب نشاط سوار سے اور اخلاق سوز مشاغل میں معروف سے ۔ ذوالنون کے مصاحبین کو بخت کوفت ہوئی۔عرض کی آپ دعا کریں بیسب غرق ہو جا کیں تاکہ خلق کو ان کے شرسے نجات حاصل ہو۔ ذوالنون کھڑ ہے ہوئے اور ہاتھ اٹھا کر دعا کی۔ ہار خدایا! ان لوگوں کو دنیا میں میش وعشرت خوالی کی ہے عاقبت میں بھی سکون وراحت ارزاں فرمانا۔ اس دعا پرارادت مندول کو بخت جیرت ہوئی۔ رفتہ رفتہ کشتی قریب آگئ۔ جب ارباب نشاط نے ذوالنون کو دیکھا تو بے اختیار رونے گئے۔معذرت کی چنگ ورباب تو ٹر کر پھینک دیئے۔تو بہی اور حق کی طرف رجوع کیا۔ ذوالنون نے فرمایا: دیکھا مقصد حاصل ہوگیا وہ بھی کا مران ہیں تم بھی کا میاب رجوع کو تکلیف نہیں پہنی۔

ریجی مشہورہے کہ آپ ایک باربیت المقدس جارہ متے راہ میں ایک بڑھیا کودیکھا۔
کوزہ ہاتھ میں تھا۔عصا کے سہارے چل رہی تھی اورریشم کا جبہ پہنا ہوا تھا۔ یو چھا'' کہاں
ہے آرہی ہو؟''بڑھیانے جواب دیا:'' الله تعالیٰ کے ہاں ہے'' یو چھا'' کہاں جارہی ہو؟''
کہا'' الله تعالیٰ کی طرف' ذوالنون کے پاس ایک دینارتھا اے دینے کے لئے نکالا۔ بڑھیا

نے ذوالنون کے منہ پرطمانچہ مارا اور کہا:'' ذوالنون تونے مجھے غلط سمجھا ہے۔ میں خدائے عزوجل کی بندی ہوں بجز اس کے کسی سے پھھ طلب نہیں کرتی۔اس کی پرستش کرتی ہول اور اى كى استعانت عامتى ہول۔'' برهميا به كه كرچلى كئے۔اس حكايت ميں ايك لطيف اشارہ ہے۔'' میں اس کی بندی ہوں۔'' برھیا کی کچی محبت کا اقرار ہے۔معاملت کی دوصورتیں ہیں: ایک بیکه انسان نیک کام کرے اور سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کے لئے کررہا ہوں۔ حالانکہ ہر كام اس كى اپنى ذات كے لئے موتا ہے كو بظاہراس ميس كوكى نفسانى خواہش كارفر ماند مو۔ تا ہم دل میں ثواب عاقبت کا خیال ضرور جا گزین رہتا ہے۔ دوسری صورت پیہے کہ دنیا اور عقبى كاخيال قطعاموتوف موندونياكى عزت وتوقيركى موس موندعا قبت كى جزاوسز ايرنظر مو جو کام بھی ہومن باری تعالیٰ کے احکام کی تعظیم کی خاطر ہواور تعیل احکام میں ہرذاتی مقصد کو نظر انداز کیا جائے۔اول الذ کرلوگ یہ جھتے ہیں کہ وہ جو پچھ بھی ثواب آخرت کے لئے كرتے بين الله كے لئے كرتے بين اور يہ بھنے سے قاصر ہوتے بين كرسالكان تن كومرف طاعت کی ہوں ہوتی ہے اور اس اطاعت میں ان کے لئے وہ مسرت ہوتی ہے جوگنہ گار کو معصیت میں ہر گزمیس نہیں آسکتی۔ کیونکہ گناہ کی مسرت صرف چند لمحول کے لئے ہوتی ہے اورطاعت دائمی مسرت کا سرچشمہ ہوتی ہے۔ ہاری تعالی انسانی طاعت دمجاہدہ سے بے نیاز ہے۔ ترک مجاہدہ سے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ اگر تمام عالم ابو بکر رضی الله عنہ کے صدق یر ہوتو اے کیا فائدہ؟اگر تمام خلق فرعون کا کذب اختیار کرے تو اسے کیا نقصان؟ بقول حق إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِالنَّفْسِكُمْ " وَإِنْ أَسَانُهُ فَلَهَا (الامراء:7)" أَكُرْمٌ نَيُوكارموتو ائی ذات کے لئے اور اگر بدکار موتو اٹی جان کے لئے۔ ' اور نیز وَ مَنْ جَاهَدَ فَالْمَتَا يُجَاهِلُ لَيْفُسِهِ (العنكبوت:6)''جوراه حتى يرجاده بيا باينى منفعت كے لئے بے خدا مخلوق سے بے نیاز ہے۔' وہ عاقبت کی حیات دوام کے طالب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم حق تعالی کی طاعت میں مشغول ہیں۔اس کے برعس عشق حق کے انداز پھاور ہی ہیں۔ عاشقان حق تغیل احکام کفتیل محبوب سجھتے ہیں اور ہر غیر چیز کونظر انداز کر دیتے ہیں۔ای

موضوع بريجهاور باب اخلاص من بيان بوگا-ان شاءالله عز وجل ابواسحاق ابراجيم بن ادهم بن منصور رحمة الله عليه

امیرامراء، سالک طریق لقا ابواسحاق ابراہیم بن ادهم رضی الله عندا ہے طریق میں ایگاندروزگار ہے اورا ہے جم عصرول کے سردار، حضرت خطر علیہ السلام کے مرید ہے ۔ کئی متفد مین سے ملاقات کی امام ابو صنیفہ رحمۃ الله علیہ ہے جمی طے اوران سے علم حاصل کیا۔ ابتدا میں بلخ کے حکمران ہے ۔ ایک روز شکار کھیلتے ہوئے ایک ہمرن کے تعاقب میں لشکر سے دور نکل گئے۔ خدا نے ہمرن کو زبان دی اوراس نے ابراہیم کو مخاطب کر کے کہا'' کیا تہمیں اس لئے پیدا کیا گیا ہے جہ ہمیں ہے کچھ کرنے کا حکم طل ہے؟''ابراہیم نے تو بہ کی ہم طرف سے منہ پھیرلیا اور زہد وا تقاء کا راستہ اختیار کیا۔ فضیل بن عیاض رحمۃ الله علیہ اور سفیان ثور رکی مصاحبت میں رہے اور باقی ماندہ تمام عمرا پنی محنت سے کما کرروزی کھائی۔ طریقت میں ان کے اقوال بدلیج اور لطا کف نفیس مشہور ہیں بقول سے کما کرروزی کھائی۔ طریقت میں ان کے اقوال بدلیج اور لطا کف نفیس مشہور ہیں بقول حدا کی حضرت جنید رحمۃ الله علیہ:'' ابراہیم تمام علوم کی چائی ہیں۔'' آپ کا قول ہے:'' خدا کی

جب کوئی آدمی خلوص دل سے خدا کی طرف رجوع کرتا ہے دہ باتی تمام دنیا سے منہ پھیر لیتا ہے۔ کیونکہ دنیا اور اہل دنیا کا خدا کی محبت میں کوئی دخل نہیں۔ قرب خداوندی کی اصل بیہے کہ اس کے احکام کی قبیل میں محض خلوص اور بندگی ہو عشق حق خواہشات نفسانی سے مروم ہوتا ہے بیزار ہوکر حاصل ہوتا ہے جونفسانی خواہشات کا شکار ہووہ قرب حق سے محروم ہوتا ہے اور جوخواہشات سے بیزار ہودہ اپنی ذات تمام اور جوخواہشات سے بیزار ہودہ اپنی ذات سے روگر دال ہونا نوع انسان کی اپنی ذات تمام بی نوع انسان کا خلاصہ ہے۔ اپنی ذات سے روگر دال ہونا نوع انسان سے روگر دال مونے کے برابر ہے مگر خلقت سے منہ پھیر کر اپنی ذات میں منہمک ہوجاناظلم ہے کیونکہ خلقت جس حال میں ہے تقذیر الہی سے ہوئے میں منہمک ہوجاناظلم ہے کیونکہ خلقت جس حال میں ہے تقذیر الہی سے ہوئے دار تیزا معاملہ تیرشے ساتھ ہے۔ طالب حق خلقت جس حال میں سے تقذیر الہی سے ہوئے ناخت یعنی علم پر اور عمل پر۔ از روئے علم ہر

خیروشری اقد می خداوندی کارفر ما نظر آتی ہے۔ کیونکہ کوئی چیز ساکن یا متحرک نہیں ہوتی جب

تک وہ سکون و حرکت روبہ کار نہ ہو جو باری تعالیٰ نے عطا فر مائی ہے۔ عمل تعمیل احکام
خداوندی کا دوسرا نام ہے اورصحت معاملات اور حفظ تکلیف یس صورت پذیر ہوتا ہے۔
نقدیر خداوندی نافر مائی کے لئے دلیل نہیں ہوگئی۔ جب تک انسان اپنی ذات سے
روگروال نہ ہوخلق سے روگردانی کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔ جب انسان اپنی ذات سے
روگروال ہوجائے تو وجودخلق اپنی جگہ خالق کی مصلحت کی تکیل کے لئے لازی ہوتا ہے۔
مرسالک ذات بی کی طرف مشخول ہوتا ہے تو اس کا اپناو جود تحمیل رضائے خداوندی کے
جب سالک ذات بی کی طرف مشخول ہوتا ہے تو اس کا اپناو جود تحمیل رضائے خداوندی کے
غیر سے ہوئی چاہئے کیونکہ رغبت غیر رویت تو حید ہے اور اپنی ذات کے ساتھ رغبت خالق
اکبر کی تر دید پر ملا ہے کی نظر شخ ابوالحن سالبہ نے ایک مرید سے فرمان ہوجائے۔ غیر کی مصاحبت
تائع فرمان ہونے ہے اپنی ذات کی مصاحبت صرف نفس پروری کے لئے کی جاتی ہے۔ اس موضوع پراس کتاب میں مناسب مقام پر پھھاور بھی کھاجا ہے گا۔ انشاء الله العزیز

حکایات میں ہے کہ ابراہیم ادھم رحمۃ الله علیہ ایک صحرامیں جارہے تھے کہ کی بوڑھے ہے۔ ملاقات ہوئی اس نے کہا: '' اے ابراہیم! نختے معلوم ہے بید کیا جگہ ہے؟ بغیر زادراہ سز کررہا ہے۔'' ابراہیم نے محسوں کیا کہ وہ ابلیس ہے دوچار ہیں۔ان کی جیب میں چاردرہم تھے جوکوفہ میں اپنی زغیل فروخت کر کے حاصل کئے تھے فوراً نکال کر پھینک دیئے اورعہد کیا کہ جرمیل کی مسافت کے بعد چارسونش اواکریں گے۔ چارسال صحرانوروی میں گزرگئے ہم روزوقت پر روزی ملتی رہی۔ای دوران حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ان سے اسم اعظم سیکھااور اس کے بعد ان کا کلیت خیال غیر الله سے ہی ہوگیا۔ان کے مناقب بیشار ہیں۔ وہاللہ التوفیق کلہ

بشربن حارث حافى رحمة اللهعليه

سرریمعرفت، تاج الل معاملت بشرین عادت رضی الله عندمشاہدہ میں بوی شان کے ماک اور معاملت بیں بزی شان کے ماک اور معاملت بیں بزے صاحب کمال سے فضیل کا فیض مصاحب پایا تھا اپنے خالوعلی بن خشرم کے مرید سے ۔ اصول وفر وغ کے عالم جید سے ۔ ان کی ابتدائے تو بہ یوں ہوئی کہ عالم حید سے ۔ ان کی ابتدائے تو بہ یوں ہوئی کہ عالم حید شے ۔ ان کی ابتدائے تو بہ یوں ہوئی کہ عالم سی میں کہیں جارہ ہوانظر آیا تعظیماً اسے الحقایا۔ کاغذ پر ہم الله شریف کسی ہوئی تھی ۔ بشر رضی الله عند نے اس پرزؤ کاغذ پر عطر لگایا اور کسی پاک جگہ پر رکھ دیا ۔ اس رات ہا تف غیب نے خواب میں کہا: طبیت اسمی فیعز تی لا طبیت اسمی فی اللہ نیا و الا خو ہ '' خدا کے نام کونوشیولگانے والے! خدا نے تیرے نام کو دنیا اور عاقبت میں خوشیو دار کیا۔'' یہ خواب دیکھنے کے بعد بشر رضی اللہ عنہ نے تو بہ کی اور ز ہدا فقیار کیا۔ مشاہدہ تن نے فلبہ کیا تو نگے پاؤں پھر ناشر وع کر دیا۔ لوگوں نے تو بہ کی اور ز ہدا فقیار کیا۔ مشاہدہ تن نے فلبہ کیا تو نگے پاؤں پھر ناشر وع کر دیا۔ لوگوں نے نوبہ کی اور وی تعالی کے فرش کے درمیان کوئی چیز حائل ہو یہ ان کی معاملت کا عجیب وغریب پہلو ہے۔ ان کی نظر میں جو تا بھی اک تجاب تھا۔

روایت ہے کہ بشررضی الله عنہ نے فر مایا'' جو مخص دنیا کی عزت اور عاقبت کی سرفر از ی کاطالب ہےاس کے لئے بیتین چیزیں ضروری ہیں:

ا فيرسانعام كى موك ندر كھے۔

۲ کی کوبرانہ کے۔

۳ کی کی دعوت طعام قبول نه کرے۔

سالک بھی غیرالله کومنع نہیں سجھتا۔ منع حقیق خداک ذات پاک ہے۔ اپنے ہم جنسوں سے مانگناظلم ہے اس طرح جو کسی کی برائی کرتا ہے دراصل خدا پر نکتہ چینی کرتا ہے کیونکہ ہر چیز کا خالق وہی ہے۔ بچڑ کفار کے جن کو بھکم خالق وہی ہے۔ بچڑ کفار کے جن کو بھکم خالق دیں ہے۔ بچڑ کفار کے جن کو بھکم خداوندی براکہا جاتا ہے۔ وہوت طعام سے پر ہیز کا مقصد سے کہ رزاق مطلق باری تعالیٰ ک

ذات پاک ہے اگر کوئی بندہ روزی کا سب ہے تو اس پرنہیں بلکہ رازق مطلق پرنظر ہوئی
چاہئے اور یہ بچمنا چاہئے کہ جو پچھ بھی وہ پیش کررہا ہے وہ باری تعالیٰ کی طرف ہے ہے۔اگر
دعوت طعام دینے والا یہ بچستا ہو کہ پیش کردہ طعام اس کا اپنا ہے اور وہ از راہ احسان پیش کررہا
ہے تو تجو لنہیں کرنا چاہئے کیونکہ روزی پیش کی کا احسان نہیں اور اہل سنت کے نزد یک روزی
غذا ہے اور غذا صرف خدائے عزوجل کی عطا ہے اس کے برعکس معزز لہ بچستے ہیں کہ روزی
ملکیت کی حیثیت رکھتی ہے۔اس تول کا مطلب مجاز آ پچھاور ہے۔واللہ اعلم بالصواب

ابويز بدطيفور بن عيسى بسطامي رحمة اللهعليه

فلك معرفت، ملك محبت ابويز بدطيفور بسطامي مشائخ كباريس بهت بلندمقام ركهت تح حال ميل استن رفع اورشان مي استن بلند تف كرجنيد فرمايا، " ابويزيد مار الدار وہ مقام رکھتے ہیں جو حضرت جرئیل فرشتوں میں۔ " مجوی قوم سے تھے اور ان کے والد بطام كايك بزرگ تھے۔احادیث پغیر مٹھ اُلی آئی میں ان كى روایات بہت بلنداور قابل قدر ہیں۔وہ الل طریقت کے دس اماموں میں ایک تھے۔ان سے قبل اس علم میں کی کواتنا تبحرنصیب نہیں ہوا۔ تمام احوال میں محتِ علم اور معظم شریعت تھے۔ کو پچھلوگوں نے اپنے الحادكي بناء ربعض بكارتعليمات آپ منسوب كردى بين-آپ كاقول ب: "ميل نے تمیں سال تک مجاہدہ کیا۔ علم اور اس کی متابعت سے زیادہ مشکل کوئی چیز نہیں دیکھی۔ اگر علماء میں اختلاف نہ ہوتا تو میں کھے بھی نہ کرسکتا۔اختلاف علماء ایک رحمت ہے بجز تو حید و تج يدك\_" ورحقيقت طبع انساني مأئل به جهالت موتى بهاور بعلم بهت سكام جهالت ك باعث بلاتكلف كركزرتا ب-صاحب علم كونى چيز بيتكلف نبيس كريا تا-شريعت كى راه بل صراط سے زیادہ باریک و برخطر ہے۔ سالک کے لئے ضروری ہے ہر حالت میں الی روش پر ملے کدا گراعلیٰ مقامات اور رفیع احوال میسریند آئیں اور وہ گرے تو دائرہ شریعت میں گرے۔ ہر چیز پھن جائے تو کم از کم شری اعمال اس سے نہ چھوٹیں کیونکہ شریعت کے احكام برعمل چورد دينامريد كے لئے سب سے بوانتصان ب- حالانكدشرايت برعامل

ہونے کا دعویٰ بے حقیقت ہوتا ہے اور دعویٰ کرنے والے کے بیان ک<sup>ق</sup>لعی کھل جاتی ہے۔ آب، ی نے فر مایا، اہل محبت کے نزدیک (خداکی محبت کے مقابلے میں) بہشت کی كوئى اہميت نہيں \_ محبت كے مدعى محبت كے يردول ميں مجوب ہوتے ہيں \_ بہشت اگر چد بہت بڑی چیز ہے مگر مخلوق ہے اور خدا کی محبت خدا کی صفت نامخلوق ہے۔ جو کوئی نامخلوق (محبت خدا) کی بجائے مخلوق (بہشت) کی محبت میں گرفتار رہااس نے اپنی اہمیت کھو دی۔ مخلوق دوستان حق کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ دوستوں کیلئے دوتی ہی حجاب ہوتی ہے کیونکہ دوتی کے وجود سے خدااور اینے درمیان ( روئی ) کوشلیم کر نابر تا ہے اور دوئی تو حید کے خلاف ہے۔مجبت کی راہ تو حید ہے تو حید کی طرف ہوتی ہے۔ محبت کی راہ میں محبت ہی آفت اور بلا بن جاتی ہے۔ محبت میں مریداور مراد کی ضرورت ہوتی ہے یا خدا مریداور بندہ مراد ہویا خدام اداور بنده مرید ہو۔ اگر خدام یداور بنده مراد ہوتو خدا کی نظر میں بندے کی ہتی ثابت ہوگئی اوراگر بندہ مرید ہواور مراد طلب دارادت خدا ہوتو آ دمی کی اپنی ہتی سدراہ بن جاتی ہے پس محب (آدمی) کامحبوب کے لئے فناہونااس سے بدرجہا بہتر ہے کہ وہ محبت کیلئے فناہو۔ کہتے ہیں ابایزیدخانہ کعبہ گئے۔ایک خالی گھر دیکھا۔ سوجا میراج نہیں ہوا کیونکہ ایسے پھر تو میں بہت دیکھ چکا ہوں۔ دوسری بار گئے تو گھر بھی دیکھااور گھر کے مالک کوبھی دیکھا۔ یمی سوچا که میرا حج نہیں ہوا کیونکہ بیر حقیقت توحید کے خلاف ہے۔ تیسری بار پھر گئے۔ صرف گھرے مالک کودیکھا گھر غائب تھا۔ دل نے آواز دی:'' اےابویزید!اگراپے آپ کونہ دیکھتے تو مشرک نہ ہوتے جا ہے سارے عالم پرتمہاری نظر ہوتی ہے مشرک ہو کیونکہ تمہاری نظرایی ذات پر ہے گوسارے عالم کونظر انداز کر رکھا ہے۔ 'ابویز بدفر ماتے ہیں: میں نے تو بہ کی ۔ تو بہ سے بھی تو ہے اور پھراپی ذات کود کیھنے سے تو ہہ کی ۔ یہ چیز ابو بزید کی صحت حال ہے متعلق ایک لطیف نکتہ ہے اور صاحبان حال کے لئے ایک عمدہ دلیل۔

الوعبدالله حارث بن اسدمحاسبي رحمة الله عليه

ابوعبدالله، اصول وفروع كے عالم تھے اور اپنے زمانے میں اہل علم كے لئے مرجع

خاص تھے۔اصول تصوف پران کی مشہور کتاب 'رغائب' ہے۔اس کے علاوہ ان کی بہت میں۔ ہون میں عالی حال اور بزرگ ہمت تھے۔ بغداد کے شیخ الشائخ تھے۔ ان کا تول ہے،العلم بحر کات الفلوب فی مطالعۃ الغیوب اُشر ف من العمل بحر کات المعلو بحر کات الفلوب فی مطالعۃ الغیوب اُشر ف من العمل بحر کات الجوادح ''مطالعہ غیوب کے معالم میں حرکات ول کاعلم ہاتھ پاؤں کے عمل سے بہتر ہے۔' اس کا مطلب سے ہے کہ علم کل کمال ہے اور جہل کی طلب۔فدا کی ملاب خدا کے ہاں علم جہالت سے بدر جہا بہتر ہے۔ علم انسان کو درجہ کمال پر پہنچا تا ہے اور جہل آستان کی باریابی سے بھی محروم کردیتا ہے۔ علم کا مقام عمل سے بھی بلندتر ہے۔ کے ونکہ خدا وندعز وجل کو مرف علم سے بہان سے جمل کا مقام عمل سے بھی بائد ہوتا تو عامی مضاہدہ حاصل کر لیتے اور عاصی عیسائی اور دہائے دو عاصی ایک اور مامی مشاہدہ حاصل کر لیتے اور عاصی ایکان دارجہائے مغائبدرہے علم بردار شدت بجاہدہ سے مقام مشاہدہ حاصل کر لیتے اور عاصی ایکان دارجہائے کے مغائبدرہے علم بردار شدت بجاہدہ سے مقام مشاہدہ حاصل کر لیتے اور عاصی ایکان دارجہائے کے مغائبدرہے علم بردار شدت بجاہدہ سے مقام مشاہدہ حاصل کر لیتے اور عاصی ایکان دارجہائے کے مغائبدرہے علم بردار شدت بجاہدہ سے مقام مشاہدہ حاصل کر ایکے اور عاصی ایکان دارجہائے کے مغائبدرہے علم بردار شدت بجاہدہ سے مقام مشاہدہ حاصل کر ایکے اور عاصی ایکان دارجہائے کے مغائبدہ جادرہے کے دور عاصل کر ایکے اور عاصی کردیا ہے کو مغائبدہ کے دور عاصل کردیا ہے کا در عاصل کردیا ہے کا در عاصل کردیا ہے کو درجہائے کا دیا ہے کا درجہائے کا درجہائے کیا کہ کا در حاصل کردیا ہے کہ دور عاصل کردیا ہے کہ کہ دور عاصل کردیا ہے کو درجہائے کا درجہائے کیا ہو کہ دور کردیا ہے کہ کردیا ہے کردیا ہے کہ کردیا ہے کردیا ہے کردیا ہے کہ کردیا ہے کردیا ہور ہے کردیا ہ

لعمل بحر کات القلوب اشرف من العمل بحر کات الجوارح بیرال ہے۔ عمل انسانی حرکات القلوب اشرف من العمل بحر کات الجوارح بیرال ہے۔ عمل انسانی حرکات دل ہے عبارت بیس ہوتا۔ اگر مراد فکر ومراقبہ باطن ہے ہے تو یکوئی جدت بیس کیونکہ پینیم میں اللہ بیرا نے فر مایا: تفکو ساعة خیو من عبادة سنة (1)' ایک لح فکر بیر برسوں کی بندگ سے بہتر ہے۔' فی الحقیقت روحانی عمل جسمانی عمل سے باند تر ہوتا ہے اور اندرونی احساسات واعمال کا اثر بیرونی اعمال ہے کہیں زیادہ کمل ہوتا ہے۔ اس واسطے کہا جاتا ہے: نوم العالم عبادة وسهر الجاهل معصیة ''صاحب دل کے قلب پرخدا کی حکمرانی ہوتی ہے چاہے وہ سور ہا ہوچا ہے بیرار ہواور جب دل کو جم از خودگوم ہوتا ہے۔ علی منافر برعال بی سے بہتر ہے۔'

مشہورے کہآپ نے ایک درویش ہے کہا کن لله والا فلانکن " یا خدا کا ہوکررہ یا کچھ بھی ندرہ' مینی یاباتی بالحق ہویا اپنی ذات سے فنا ہوجا۔ یا صفوت سے جمعیت خاطر

<sup>1</sup>\_النواكدانجوع.

حاصل کریا فقریس پرگنده ہوجا۔ یا اس بات کا اہل بن کررہ کہ باری تعالی نے فرمایا،
السُجُنُ وَالاَّ دَمَر (البقرہ:34)'' اے فرشتو! آدم کو بجدہ کرو۔' یا اس روش پر جی کہ باری
تعالی نے فرمایا، هَلُ اَئَی عَلَى الْاِنْسَانِ جِعَیْنُ مِنَ اللَّهُ لِلَهُ يَتُمُنُ شَيْئًا مَّذُ کُومُانَ
(الدہر)'' کیا انسان پر ایسا وقت نہیں گزراجب وہ کی قابل بھی نہیں تھا۔' اگر برضا و
رغبت اپ آپ کو پر دخدا کر دے تو روز قیامت تیراحشر تیرے اپنے ہاتھ ہوگا ورنہ حاکم
حشر کے ہاتھ۔ بیئتہ بہت نازک ہے۔واللہ اعلم
ابوسلیمان داؤ دبن نصیر طائی رحمۃ اللہ علیہ

مثائخ کبار اور اہل تصوف کے سرداروں میں سے تھے۔ ابوصنیف رحمۃ الله علیہ کے ساگر درشید اور طریقت ہیں صبیب رائی رحمۃ الله علیہ کے مرید تھے۔فضیل اور ابراہیم ادھم رحمۃ الله علیہ وغیرہم کے ہم عمر تھے۔ ہر علم وفن کے ماہر اور فقہ میں فقید الفقہاء تھے گرگوشہ نشینی اختیار کی اور مال ودولت سے روگر دال ہوکر زہد وتقوئی کا دامن تھام لیا۔ کہتے ہیں۔ آپ نے اپنے ایک مرید سے فرمایا۔ اِن اردت السلامة سلم علی الدنیا و اِن اُردت السلامة سلم علی الدنیا و اِن اُردت السلامة سلم علی الدنیا و اِن مرودت ہے تو علی الآخو ہ '' بیدونوں مقامات تجاب ہیں۔ ہر فراغت کا مرازای قول میں مضمر ہے۔ جسمانی راحت دئیا سے روگر دال ہونے میں ہوا دول کا سکون مقابل کی ہوئی ہے اوردل کا سکون کی ہوئی ہے ہاتھ دھو لینے میں ہے۔مشہور ہے کہ جمہ بن حسن ہے دیکھف ملتے تھے گر ابویوسف قاضی سے پر ہیز کرتے تھے۔کس نے پوچھا حضرت! آپ ایسا کیوں کرتے میں گر ابویوسف قاضی سے پر ہیز کرتے تھے۔کس نے پوچھا حضرت! آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا مجمد بن حاصل کیا اور اس علم کی مرادات میں کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ اس کے برعس ابویوسف فقیر تھا۔علم عاصل کیا اور اس علم کی عاصل کیا اور اس کے مرحس ابویوسف فقیر تھا۔علم عاصل کیا اور اس کے مرحس ابویوسف فقیر تھا۔علم عاصل کیا اور اس کے مرحس ابویوسف فقیر تھا۔علم عاصل کیا اور اس کے مرحس ابویوسف فقیر تھا۔علم عاصل کیا اور اس کے طفیل جاہ و مرتبہ پایا۔

معروف کرخی رحمة الله علیه فرماتے ہیں: '' میں نے داؤد طائی رحمة الله علیہ ہے بوط کردنیا سے بیزارکسی کوئیس پایاد نیااوراہل دنیاان کی نظر میں بیج تھے۔ان کوفقراء سے شکتہ حالی کے باوجود بڑی ارادت تھی۔' واؤ دطائی رحمۃ الله علیہ کے مناقب بے شار ہیں۔والله اعلم بالصواب ـ

ابوالحن سرى بن مغلس سقطى رحمة اللهعليه

جنید کے ماموں تھے۔ تمام علوم میں آپ کامل تھے اور تصوف میں منفر دھیٹیت رکھتے تھے۔ مقامات کے تعین اور باطنی احوال کی وسعت پرغور کرنے والوں میں آپ متقد مین میں شار ہوتے تھے۔ عراق کے بہت سے مشائخ کبار آپ کے مرید تھے۔ انہوں نے حبیب رائی سے طاقات کی اور ان کے مصاحب بھی رہے۔ معروف کرخی کے مرید تھے۔ بغداد کے بازار میں خوانچہ فروشی کا کام کرتے۔ کہتے ہیں: ایک بار بازار میں آگ لگ گئ لوگوں نے آکر اطلاع دی کہ آپ کی دکان بھی نذر آتش ہوگئی۔ فرمایا ''خوب ہوا جھے اس لوگوں نے آکر اطلاع دی کہ آپ کی دکان بھی خوظ ہے۔ آپ نے تمام سامان غرباء میں تھیم کردیا اور خود درولیشی اختیار کرلی۔ کسی نے بارسے بھی نجات ملی۔''بعد میں معلوم ہوا کہ بازار جل کررا کھ ہوگیا ہے مگر آپ کی دکان مخفوظ ہے۔ آپ نے تمام سامان غرباء میں تھیم کردیا اور خود درولیشی اختیار کرلی۔ کسی نے بوچھا آپ کی طبیعت میں انقلاب کا آغاز کیے ہوا؟ فرمایا '' حبیب رائی ایک دن میری دکان کے سامنے سے گذر سے میں نے ایک گڑاروٹی کاان کودیا اور کہا کسی غریب کودے دیں۔ انہوں نے کہا '' خدا تمہمیں اس کا اجرد سے۔''اس دن کے بعد میرے دل میں دنیوی کاروبار کی فلاح اور بہبود کی کوئی آرزونہ رہی۔

آپ کا قول ہے: اللهم مهما بنی بشیء فلا تعذبنی بذل المحجاب'' اے خدا! جوعذاب بھی دے جھے گوارا ہے گر تجاب کے عذاب میں جتال نہ کرتا'' کیونکہ تجاب نہیں تو ہرعذاب کو برداشت کرنا تیرے ذکر اور مشاہدہ ہے آسان ہے اور اگر تجاب ہے تو تیرا کرم بھی عذاب کے مزاب کا شدیدترین پہلو یہی ہے کہ اہل جہنم و یدار خداوندی سے محروم ہول کے اگر ویدار نصیب ہوتو اہل جہنم بھی بہشت کی تمنا نہ کریں کیونکہ لذت وید شدت عذاب کوختم کر ویت ہے۔ اس طرح بہشت کی کوئی مرت کشف سے بردھ کرول شدت نیان نہیں۔ ہزار در ہزار مرت کے باوجوداگر رویت باری تعالی نہ ہوتو اہل بہشت کے دل

174

ابوعلى شفيق بن ابراهيم از دى رحمة الله عليه

اعلم بالصواب

علوم شریعت، معالمت اور حقیقت کے ماہر تھے۔تقوف کے کی پہلووں پران کی تصانیف ہیں۔ابراہیم اوھم اور کئی دیگرمشا کے کہارے مصاحب رکھتے تھے۔آپ کا قول ہے: جعل الله اُھل طاعته اُحیا فی مماتھم واُھل المعاصی اُمواتا فی حیاتھم ''اہل طاعت مرکبھی زندہ رہتے ہیں اور گنا ہگار زندگی ہیں بھی مردہ ہوتے ہیں۔' طاعت گرار بعداز مرگ بھی زندہ ہوتے ہیں کیونکہ فرشتے ان پرحشر تک آفرین کہتے ہیں اور حشر میں بھی ان کو حیات جاوید کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ فنا ہو کروہ دائی جزا کے ساتھ زندہ و باتی رہے ہیں۔

ایک مرد پیرآپ کے سامنے پیش ہوااور عرض کی کہ میں بہت گنہ گار ہوں اور تو بہ کرنا چاہتا ہوں نے مایاتم بہت دیر سے آئے ہو۔ مرد پیر نے کہا بید درست نہیں موت سے پہلے آگیا ہوں الیم کوئی تاخیر تونہیں ہوئی۔

کہتے ہیں آپ کی توبہ کی ابتدااس طرح ہوئی کہ ایک سال بلخ میں سخت قبط پڑا۔ لوگ
ایک دوسرے کو کھارہے تھے اس عالم مصیبت وابتلاء میں شقیق نے دیکھا کہ ایک نوجوان
سر بازار ناچ کو در ہاہے۔ لوگوں نے پوچھا: ''تم کیوں ناچ رہے ہو؟ تمام خلقت مصیبت
میں مبتلا ہے۔ تہمیں اپنی روش پرشرم آئی چاہئے۔'' نوجوان نے جواب دیا: ''مجھے کوئی غم
نہیں۔ میرا مالک ایک پورے گاؤں کا مالک ہے اور وہ میری روزی کا کفیل ہے۔''شقیق
نے چلا کرکہا: ''خدایا! بینوجوان اس بات پرنازاں ہے کہ اس کا مالک پورے گاؤں کا مالک
ہے تو تو شاہوں کا شہنشاہ ہے اور روزی کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ پھرہم بدنصیب کیوں اپنے آپ

کورنی و مصیبت میں جتلا بھتے ہیں۔'' آپ نے راہ حقیقت اختیار کی اور اس کے بعد اپنی روزی کیلئے فکر مند نہ ہوئے آپ کہا کرتے تھے:'' میں اس نو جوان کا مرید ہوں۔ میں نے جو کچھ بھی سیکھاای سے سیکھا۔''یہ آپ کا اکسارتھا۔

ابوسليمان بن عبدالرحمٰن بن عطيه داراني رحمة الله عليه

الل تصوف آپ کی بہت تعظیم کرتے تھے اور ارادت سے" ریحان دل" کہد کریاد كرتے تھے۔آپ رياضت ومجاہدہ ميں بہت مشہور تھے۔علم وقت اور معرفت آفات كے ماہر تھے اور ان کی مخفی کمین گا ہوں پر نگاہ غائر رکھتے تھے۔طاعت اور حفظ قلب واعضاء پر ان ك لطيف ارشادات بير \_آب كا قول ب: اذا غلب الرجاء على الخوف فسد الوقت" جب اميدخوف پرغالب موتو وقت پراگنده موجاتا ہے۔ " كيونكه وقت كامقصد استقامت حال ہے اور استقامت برقر ار رہتی ہے جب تک خوف برقر ار ہو۔ اس کے برعكس اگرخوف اميد يرغالب موتو نقصان توحيد بي كيونكه غلبه خوف نااميدي كي علامت ہاور باری تعالی سے ناامیدی شرک ہے۔الغرض توحید کا اثبات امید سے ہاورونت کا خوف ہے۔دونوں قائم رہتے ہیں جبخوف ادرامید کا توازن قائم ہو۔ا ثبات توحیدمومن بناتی ہے اور اثبات وقت پر ہیز گار۔ امید کی بنیادمشامدہ پر ہے اور اعتقادر اسخ کا متیجہ ہوتی ہے۔خوف کلیت مجاہدہ سے متعلق ہوتا ہے جواضطراب سے خالی نہیں۔مشاہدہ بھی مجاہدہ سے حاصل ہوتا ہے یا بالفاظ دیگر ہرامید ناامیدی سے پیدا ہوتی ہے۔ جب انسان اپنے اعمال میں بہبودی منتقبل سے نامید ہوجا تا ہے تواس کی ناامیدی راہ نجات کی شعل بن جاتی ہے اوروہ بہبودی اور لطف خداوندی ہے ہم آغوش ہوجا تا ہے۔ سرتوں کے دروازے واجاتے ہیں۔خواہشات نفسانی ناپید ہوجاتی ہیں اوروہ انو ارحقیقت سے روشنا س ہوجا تا ہے۔

احمد بن ابی الحواری کہتے ہیں ایک رات مجھے خلوت میں نماز ادا کرتے ہوئے بیحد لذت محسوس ہوئی دوسرے دن ابوسلیمان سے ذکر کیا تو انہوں نے فر مایا'' بہت کمزورانسان ہوخلوت میں پچھاور جلوت میں پچھاور۔'' کا کنات میں کوئی الیی چیز نہیں جو بندے اور خدا کے درمیان حائل ہو سکے ۔ دہن کا پر دہ اٹھانے کا مطلب بیہ ہوتا ہے کہ سب اس کو دکھے لیس اور اس کی عزت وقتے قیر میں اضافہ ہو۔ دلہما کے لئے بیزیبانہیں کہ اس کی نظر بجز دولہما کے کسی اور کی طرف اٹھے۔ کیونکہ رویت غیر اس کے لئے ذلت کا باعث ہے۔ اگر زاہد کی شان پر سارے عالم کی نظر ہوتو حرج نہیں ۔ لیکن وہ خود اپنی شان کو دیسے میں منہمک ہو جائے تو بھٹک جا تا ہے۔

ابومحفو ظمعروف بن فيروز كرخى رحمة اللهعليه

کبارقد مائے مشائخ بیں شارہوتے ہیں۔ طبی طبع اور خلوص اطاعت کے لئے مشہور ہیں تر تیب کے لئاظ ہے ان کا ذکر پہلے آنا چاہئے تھا مگر بیس نے دو ہزرگوں کی پیروی کی ہے جو جھے ہیں۔ ان بیس ایک صاحب نقل ہیں دوسر ےصاحب تقرف لیمن شخ ابوعید الرحمٰن سلمی اور استاد امام ابو القاسم قشیری نے اپنی کتاب کے مقدمہ بیس اک تر تیب کے ذکر کیا ہے بیس نے بھی اس کا اتباع کیا۔ معروف سری تقطی کے استاد اور داؤ دطائی رحمہم الله کے مرید تھے۔

ابتدایش معروف غیر مسلم نفے علی بن موکی رضارضی الله تعالی عند کے ہاتھ پرایمان لائے اور ان کی نظر میں بڑی قدر و منزلت پائی۔روایت ہے کہ آپ نے فرمایا: للفتیان فلاث علامات، و فاء بلا خلاف، و مدح بلا جود و عطاء بلا سوال "جوانم دی کے تین نشانات ہیں:

ا۔وفائے بے خلاف، ۲۔ تعریف بے عطا، ۳۔عطائے بے سوال

وفائے بے خلاف میہ ہے کہ عبودیت میں خلاف دوی اور کے روی اپنی ذات پرحرام بھی جائے ۔ تعریف بے عطامہ ہے کہ جس نے کوئی نیک سلوک نہ بھی کیا ہوا ہے بھی نیکی سے یاد کیا جائے ۔ عطائے بے سوال میہ ہے کہ جب عطا کی تو نیق ہوتو تفریق نہ کرے اور کسی کا حال معلوم ہوتو اسے نکلیف سوال نہ دے میہ خلقت میں اخلاق با ہمی کا طریق کار ہے تمام جلوق میں میصفات مستعار ہیں۔ حقیقتا خدائی صفات ہیں۔ خدائے عزوجل اسپے دوستوں کے تق میں وفامیں خلاف نہیں کرتا چاہے بندے خلاف کرتے چلے جا کیں۔ اس کے لطف و کرم میں کی نہیں آتی۔ اس کی وفاریقی کہ ازل کے دن انسان کو بغیر کی خوبی کے نواز ااوروہ آج بھی اس کی ہے داہ روی کے باوجوداس پر عما ہیں کرتا۔ تعریف ہے عطا بھی صرف اس کی حفت ہے کیونکہ وہ بندول کے افعال سے بے نیاز ہے اور انسان کی تھوڑی کی نیک کرداری پر بھی اس کی تعریف کرتا ہے عطائے بے سوال اس کے سواکوئی نہیں کرسکا۔ وہ کرداری پر بھی اس کی تعریف کرتا ہے عطائے بے سوال اس کے سواکوئی نہیں کرسکا۔ وہ کر یا ہے۔ سب کا حال جانتا ہے اور اسب کی مراد بغیر مائے پوری کر دیتا ہے۔ جب باری تعالی کی کوتو فیق عطا کرتا ہے اور ای است کر دیتا ہے اور انسان بجائے خود اپنے ہم جنسوں کے ساتھ لیقدر ہمت وہی سلوک روا رکھتا ہے۔ اس عالم میں وہ جوانمرد ہے اور جوانمرد کے اور عرف ناموری کا مستق ہے۔ یہ تینوں صفات حضرت ابرا ہیم اور پیغیبر مالی ایک کی موجود تھیں اس کاذکر مناسب جگہ پر ہوگا۔ انشاء اللہ تعالی

ابوعبدالرحن بنعلوان اصم رحمة اللهعليه

بلخ کے عظیم صاحبان اقبال اور خراسان کے قدیم مشاکح کبار میں سے تھے شقیق رحمۃ الله علیہ کے مریداور احمد بن خفر ویہ کے استاد تھے۔ اوائل سے اواخر عمر تک ہر حال میں صدق پر ثابت قدم رہے۔ جنید نے فر مایا ' حاتم اصم ہمارے زمانے کے صدیق ہیں۔ ' آپ کا کلام بلند پایہ ہے جس میں آفات نفس اور رعونت طبح کی تشخیص کے دقائق اور معاملات کی روایات ندکور ہیں آپ کا قول ہے: الشهوة ثلاثة، شهوة فی الاکل و شهوة فی المناکل م النظر فاحفظ الاکل بالثقة و اللسان بالصدق والنظر بالعبرة

شهوت کی تین صورتیں ہیں:

ا شهوت طعام، ۲ شهوت کلام، ۳ شهوت نظر

طعام کی نگہداشت کرو اعمّاد خداوندی ہے، کلام کی صدافت سے اور نظر کی عبرت

ے 'وکل شہوت طعام سے محفوظ رکھتا ہے۔ بی بولنا شہوت کلام سے اور درست نظری شہوت نظر سے ۔ توکل کی بنیادعلم کی درئی پرہے جن کواپنے خالتی کا شیخے علم ہے وہ جانتے ہیں کہ روزی رسال صرف ای کی ذات پاک ہے۔ وہ شیخے علم سے بولتے اور دیکھتے ہیں۔ ان کی خور دونوش محبت، ان کا کلام وجد آ ور اور ان کی دیدمشاہدہ می ہوتا ہے۔ میخے علم کی بناء پروہ صرف حلال کھاتے ہیں۔ بولتے ہیں تو اس کی توصیف کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں تو ای کو دیکھتے ہیں۔ ان کے لئے وہی چیز حلال ہے جو وہ عطا کرے اور اس کے کھانے کی اجازت وے وہی تخریطال ہے جو وہ عطا کرے اور اس کے کھانے کی اجازت وہ ہیں تا میں مرف اس کے لئے ہو۔ فقط وہی چیز قائل قدر ہے جو اس کی شان اور اس کے جبروت کی حال ہو۔ جب اس سے لے کر اس کی اجازت سے کھایا جائے تو شہوت نہیں۔ جب اس کا ذکر ای کی اجازت سے ہوتو شہوت نہیں۔ جب اس کی قدرت کو اس کی اجازت سے دیکھا جائے تو شہوت نہیں۔ اپنی خواہش فسانی پر ہنی گفتگوشہوت ہے چاہے اکل حلا ال ہو۔ خواہش فسانی پر ہنی گفتگوشہوت ہے چاہے اس کے لئے استدلا ال موجود ہو۔ واللہ اعلم بالصواب

ابوعبدالله محمربن ادرليس شافعي رحمة اللهعليه

اپ وقت کے بزرگوں میں سے سے اور تمام علوم میں یکا ندروزگار ہے۔ جوانم دی اور پر ہیزگاری میں آپ کے مناقب بے شار ہیں۔ مدیند منورہ کے قیام تک امام مالک کے شاگر دینے عراق میں آ کر محمہ بن حسن سے فیض یاب ہوئے۔ آپ ہمیشہ گوشنشینی کی طرف مائل رہتے تھے۔ تھے۔ تھے۔ تھے تھے۔ تھے تھے۔ تھے اوقت گزرنے کے ساتھ متعدد پیروکار آپ کے گر دجم ہو گئے۔ ان میں احمہ بن حنبل بھی تھے۔ بعد از ال طبیعت مقام طبلی اور امامت کی طرف مائل ہوئی اور آپ نے گوشنشینی کا خیال ترک کر دیا ہر حال میں ستودہ خسال تھے۔ ابتدا میں صوفیائے کرام سے پر خاش تھی گر جب سلیمان رائی رحمۃ الله علیہ سے ملاقات ہوئی اور تقرب حاصل ہواتو طبیعت بدل گئی اور اس کے بعد جہاں کہیں بھی گئے تلاش حقیقت میں اور تقرب حاصل ہواتو طبیعت بدل گئی اور اس کے بعد جہاں کہیں بھی گئے تلاش حقیقت میں اور تقرب حاصل ہواتو طبیعت بدل گئی اور اس کے بعد جہاں کہیں بھی گئے تلاش حقیقت میں

معروف رہے۔ روایت ہے کہ آپ نے فرمایا: اذا رأیت العالم یشتغل بالر خص فلیس یجئ منه شیء '' جب کوئی عالم دین بین آسان طبی کاشائق ہوتو ہجھلو کہ اس کے دامن بیل کھ بھی نہیں۔'' عالم علق کے پیشر وہوتے ہیں۔ بیجا رُزنہیں کہ کوئی اپنا قدم ان سے آگر کھے خواہ کسی مطلب سے ہو۔ راہ تق پرگامزن ہونے کے لئے نہایت درجہ مخاط ہونے کی ضرورت ہے۔ رخصت وتادیل وہی لوگ کرتے ہیں جنہیں حقیقت سے روگر دائی منظور ہوتی ہے اوروہ اختصار و سہولت کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ رخصت ایک عامیا ندروش ہواورہ وائی ہے اوروہ ان میں اندروش کے اندر رہنے کے لئے اختیار کی جاتی ہے۔ مجاہدہ خواص کاشیوہ ہوادرہ وہ اس کے ٹمرکی لذت اپ دلوں میں محسوس کرتے ہیں۔ عالی خواص میں شامل ہیں ہوادرہ وہ سے کار ہے۔ علاوہ ازیں مدخواص عامیاندروش اختیار کرلیں تو ان سے کسی چیز کی تو قع بے کار ہے۔ علاوہ ازیں رخصت احکام خداوندی سے متعلق سبک سری کے برابر ہے اور دوست محم دوست کی طرف سے سبک سرنیس ہوسکا۔

ایک شیخ طریقت نے بیان کیا ہے کہ ایک دات اسے پیٹیمرسٹٹی آئی آئی خواب میں نظر آئے شیخ نے کہا'' حضور سٹٹی آئی آئی آپ کی ایک حدیث ہے کہ روئے زمین پر مختلف درجات کے نیک لوگ ہیں: او تاد ، اولیا ء ، ابر ار ، حضور سٹٹی آئی آئی نے فر مایا: '' میری حدیث سے و دویت ہوئی ہے۔'' شیخ نے عرض کی: '' یارسول الله سٹٹی آئی آئی میں کی ایک کو دیکھنا جا ہتا ہوں۔'' حضور سٹٹی آئی آئی نے نے فر مایا: '' محد بن اور لیس کو دیکھو۔''

اس کےعلادہ بھی آپ کے بہت سے مناقب ہیں۔ ابوعبداللہ احمد بن صنبل رحمۃ اللہ علیہ

ورع اور تقویٰ آپ کی خصوصیت تھی۔ حدیث پیغمبر سلٹھ الیکی کے حافظ تھے۔ اہل طریقت کا ہر طبقہ آپ کی حافظ تھے۔ اہل طریقت کا ہر طبقہ آپ کو واجب التکریم سمجھتا ہے کئی مشائخ کمبارے مصاحبت کی ۔ ذوالنون مصری، بشرحافی، سری مقطی ، معروف کرخی رضی اللہ عنہم دغیرہم ۔ کرامات ظاہر اور فراست صحیح کے مالک تھے۔ آج کل کچھاوگ مشہمین کی تعلیمات آپ کی طرف منسوب کرتے ہیں

یہ سراسر افتر اپردازی ہے اور من گھڑت ہاتوں پر بنی ہے۔ آپ ان سب سے بری ہیں۔ اصول دین میں آپ کے اعتقادات جملہ علاء کے نزدیک پہندیدہ ہیں۔

جب بغداد میں معتز لدکا زور ہوا تو انہوں نے امام احر منبل رضی الله عنہ کوایذ ای بیجانے کا ارادہ کیا۔ آپ ہے کہا گیا کہ قر آن کومخلوق کہیں۔ آپ بوڑ ھے اور کمز در ہو چکے تھے۔ آپ ك دونون باتھ يتھے باندھ ديئے گئے۔ ظالموں نے ہزار کوڑ امارا مگرآپ نے قرآن كو كلوق نہ کہا۔ای عالم میں آپ کا ازار بند کھل گیا۔ آپ کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ دست غیب نے مدوی \_ ازار بندازخود بندھ گیا۔ بیکرامت دیکھ کرایذا پندول نے آپ کوچھوڑ دیا۔ آپ زخوں کی تاب ندلا سکے اور تھوڑ ہے ہی عرصے بعد داعی اجل کو لبیک کہا۔ موت سے كچهدريبليلوگ حاضر خدمت ہوئے اور يو چھا كيا فرماتے ہيں،آپ ان ظالمول كے تن میں جنہوں نے آپ کوز دوکوب کیا۔ فرمایا کچھنیں۔ان لوگوں نے جھے خدا کی راہ میں مارا ہے اور یہ مجھ کر مارا ہے کہ وہ سیچ ہیں اور میں جھوٹا ہوں۔ میں کسی ایک زخم کے لئے بھی قیامت کے دن ان سے مخاصت نہیں کروں گا۔معاملات میں ان کے اقوال بڑے بیش قیت ہیں۔ جب کسی مسئلہ پرآپ ہے سوال کیا جا تا اور موضوع سوال معاملت ہوتا تو خود جواب دیتے۔ اگر حقیقت ہوتا تو فرما دیتے بشر حافی رضی الله عنه کی طرف رجوع کرو۔ چنانچيكى نے يوچھا: مالإخلاص "افلاص كيا ہے؟" فرمايا: الخلاص من آفات الأعمال "اخلاصيب كرآفت اعمال ينجات حاصل مو" العني برهمل ريا ، مر ، فريب اورغرض رسى سےمعرا ہو۔ پھر يوچھا: ما التوكل" توكل كے كہتے ہيں؟" فرمايا: الثقة بالله' ايمان كي روزي باري تعالى كنجان والاج " كهر يوجهاما الوضاء "رضاكيا بِينَ ومايا: تسليم الأمور إلى الله " الينة تمام اموركو سرد فداكرنا- " فيمر يوجها: ما المحبة "محبت كے كہتے ہيں؟" فرمايا يرسوال بشرحافى سے يوچھو۔ جب تك وه زنده ب میں اس کا جواب مبیں دوں گا۔''

امام ابن طنبل رضى الله عند بميشد امتحان مين جنال ربيد زندگى مين معتزلد كاجوروستم

تھا۔وفات کے بعد شبین کے اتہامات یہاں تک کہ اہل سنت بھی ان سے کما حقد واقف نہ ہو سکے اور ان پر تہمت تراثی کی مگروہ سب تہتوں سے بری ہیں۔واللہ اعلم ابوالحسن احمد بن البی الحواری رحمة الله علیہ

شام کے اجلہ مشائح کرام یں سے تھے۔ تمام مشائح آپ کے مدار ہیں۔ جنیدرضی الله عنه نے فرمایا: احدین الی الحواری رضی الله عنه شام کے گل ریحان ہیں علم طریقت پر آپ کے ارشادات نہایت لطیف ہیں پغیر سٹھائیل کی احادیث کے سیح رادی تھے۔ ابو سلیمان دارانی کے مرید تھے۔سفیان بن عیبینداور مروان بن معاویہ قاری سے مصاحبت ر کھتے تھے۔ سیر وسفر کرتے تھے اور ہر جگہ مستفید ہوتے تھے۔ آپ کا قول ہے: اللدنیا مزبلة ومجمع الكلاب، وأقل من الكلاب من عكف عليها فان الكلب ياخذ منها حاجته و ينصرف عنها والمحب لها لا يزول عنها بحال" بيدنيا کوڑے کرکٹ کاڈھر بجس برکتے جمع ہوتے ہیں جواس برزیادہ در تھہرے وہ کتے سے بھی برزے کونکہ کا ڈھر میں سے اینے مطلب کی چیز حاصل کرے برے ہٹ جا تا ہے گردنیا داریرے بٹنے کا نامنہیں لیتا۔''اس سے ظاہر ہے کہ وہ دنیا اور اہل دنیا سے کس قدر بیزار تھے۔اہل طریقت کے لئے یہ تطع تعلق اور بیزاری وجہ سرت ہوتی ہے۔ابتدایش طلب علم ان کامشغلہ تھااورای ہےامام وقت کا مرتبہ حاصل کیا۔ بعداز اں تمام کتابیں دریا برد کر دیں اور کہا'' تم نے اچھی رہبری کی مگر منزل پر پہنچ کر رہبر کی ضرورت نہیں رہتی۔'' رہبری ضرورت ہوتی ہے جب تک سالک رہروی کرر ہا ہو۔ جب بارگاہ اورمنزل آ جائے تو راہ یا دروازے بے کار ہیں۔مشائخ کا خیال ہے کہ احمد رضی الله عنہ سے بیہ چیز حالت سکر میں سرز د ہوئی۔ کیونکدراہ طریقت میں جس نے کہا'' میں نے منزل مقصوریالی وہ گمراہ ہوگیا"۔ (کسی) منزل کا یالینا (اگلی) منزل نے دور رہنا ہے شغل مشغلہ بے کارہ ہے۔ فراغت کسل ہے۔وصول لاھی ہے۔ شغل میٹر اغت میں ایک نسبت ہے اور دونوں انسانی صفات میں شامل ہیں۔وصل وفراق خدائے عزوجل کی مرضی اور قدرت کا ملہ پر مخصر ہیں۔

اس کا وصل ناممکن ہے۔ قرب اور نزد کی کواس ذات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ وصل یہی ہے کہ انسان کو باری تعالی سے عزت نصیب ہوا در فرائ یہی ہے کہ وہ ذلیل دخوار ہو۔

میرا (علی جویری) کاخیال ہے کہ ابی الحواری رضی الله عندنے (وصول) کالفظ راہ تن کے حاصل ہوجانے کے معنوں میں استعمال کیا ہے راہ حق کتابوں میں نہیں ملتی اور جب راہ روثن سامنے ہوتو کسی رہنمائی یا تشریح کی ضرورت نہیں رہتی یخصیل علم کے بعد کتاب یا وغیرہ نے کتابیں دریا برد کر دیں۔ان کی نقل بعض رسم کے شیدائیوں نے بھی کی مگر صرف ا پنی کا بلی اور جہالت کے باعث ،مشائخ کہار کا مطلب یقینا یہی تھا کہان کے اور ذات حق کے درمیان کوئی چیز حائل ندر ہے اور قطع علائق دنیا واہل دنیا کمل ہو جائے گریہ چیز صرف ابتدائے سکراور جوش طفلگی میں ہوتو ہوشمکن کے لئے کونین محاب نہیں بن سکتے چہ جائیکہ یرزهٔ کاغذ حجاب بن جائے۔ جب دل علائق ہے منقطع ہو جکا ہوتو کاغذی کیا حقیقت ہے ہوسکتا ہے کہ کتاب دھوڈا لنے ہے مراد نفی عبارت ہو۔ بہتر تو پہ ہے کہ عبارت زبان ہے مفقود ہو کیونکہ کتاب میں عبارت مکتوب ہوتی ہے اور زبان برعبارت جاری عبارت عبارت میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ مجھے تو بیرحسوں ہوتا ہے کہ احمد بن الی الحواری کوغلبہ حال کے عالم میں کوئی سننے والامیسرنہیں تھا۔انہوں نے اپنی شرح حال کاغذ کے برزوں پرلکھ لی جب بہت سے کاغذ کے برزے جمع ہو گئے اور کوئی الل نظر ندآ یا سب کو دریا برد کر دیا اور کہا: نعم الدليل كنت وأما الاشتغال بالدليل بعد الوصول محال" المُحَدَّبُمَا ومُرَّر تمہارے اندرمشغول ہونا محال ہے۔'' بیجھی ہوسکتا ہے کہ ان کے باس بہت ی کتب تھیں اوراد ومعاملات یر، ان کی ضرورت ندر ہی ہوان سے دست بردار ہوئے اور اسے ترک عبارت ت تعبير كيا - والله اعلم

ابوحامداحمه بن خضروبياني رحمة اللهعليه

جوان مردسایی، آفاب خراسان ابو احمد بن خضروب بلند حال ادر پندیده وقت

صاحب طریقت تھائے زمانے میں اہل تصوف کے پیش رواور خاص وعام میں ہردل عزيز بزرگ تصراه ملامت برگامزن تصاورسيا بياندلباس يمنة تصدان كى الميدفاطمدرضى الله عنها برسی شان کی عورت تھی امیر ملح کی بیٹی تھی جب اس کے دل میں تو بہ کا خیال ہیدا ہوا تواس نے احد کو پیغام دیا کہ وہ اس کے باپ سے درخواست کریں۔ احد نے منظور نہ کیا۔ فاطمہ نے پھر آدمی بھیجا اور کہا مجھے آپ سے جوانمر دی کی تو قع تھی۔ آپ کو ایک عورت کا رہر ہونا جا ہے تھانہ کدرابزن \_احدراضی ہوگئے اور فاطمہ کے باپ سے درخواست کی اس نے اپنی بین کا ہاتھ آپ کے سپر دکر دیا۔ فاطمہ رضی الله عنها آپ کے گھر میں گوشد شین ہوگئ۔ جب احمد نے ابو یزید کی زیارت کا قصد کیا تو فاطمہ بھی ہمراہ ہوگئ۔ ابو یزید کے سامنے فاطمہ نے نقاب رخ اٹھا دی اور ان سے بے دریغ گفتگو کی۔احمہ کو تخت تعجب ہوا اور انہوں نے معرض غیرت میں فاطمہ ہے کہا: '' مجھے بتاؤالویز بدکے سامنے اس قدر بے در کینے مور گفتگو کرنے کا کیا مطلب ہے؟" فاطمہ نے جواب دیا:" آپ میری طبیعت کے محرم ہیں اور ابویز بدمیری طریقت کے۔آپ سے نفس کی حرص وہوا کا تعلق ہے اور ان سے راہ خدا کا۔اس کی بین دلیل مدہ کہان کومیری مصاحبت کی ضرورت نہیں۔آپ میری صحبت كے حتاج ہيں۔" فاطمہ اى طرح ابويزيدے بے تكاف گفتگوكرتى ربى۔ ايك روز ابويزيد نے فاطمہ کا باتھ ویکھا حنا سے رسکتین تھا۔ بوچھا یہ کیوں؟ فاطمہ نے جواب دیا۔ آج تک آپ نے میرا ہاتھ اور اس پر حنا کا رنگ نہیں دیکھا تھا۔ میرے لئے آپ کی مصاحبت باعث سرت تھی۔اب آپ کی نظر میرے ہاتھ اور رنگ حنا پر پڑگئی ہے اس لئے ہاری معماحبت حرام ہوگئ۔ وہاں سے ہٹ کرنیٹا پورا گئے اور وہاں قیام کیا۔ نیٹا پور کے لوگوں کو آپ ہے بہت ارادت تھی۔ جب یجیٰ بن رازی نیشا پور آئے تو احمہ نے ان کی دعوت کا ارادہ کیا۔ فاطمہ ہےمشورہ کیا کہ دعوت کے لئے تس سامان کی ضرورت ہوگی فاطمہ نے کہا اتنى كائين، اتنى بهيزي، اتنى سزى، مصالح، خوشبو، بتيال اوربين كدهے۔ احدر حمة الله عليدنے يو جھا گدھے كس مقصد كے لئے؟ فاطمدنے جواب ديا: "جبكوئى نيك آ دى كى

نیک آ دمی کے ہاں مہمان ہوتو گر دونوائ کے کتوں کا بھی حق ہوتا ہے۔''

ابویزیدنے فاطمہ سے متعلق فرمایا: من أداد أن ينظر إلى رجل من رجل مخبو تحت لباس النسوان فلينظر إلى فاطمة "اگركوئى مردكى كونسوانى لباس ميں ديكھنا چاہے قاطمہ كود كھے۔ "ابوحفص حدادكا قول ہے: "اگراحمد بن خصر و بينہ ہوتے تو دنيا ميں جواثمروى نه ہوتى۔ "

احمر کے اقوال بہت بلند ہیں۔ مہذب روایات کے لئے آپ مخصوص ہیں۔ اخلاقیات اور تصوف پر آپ کی بے شار تصانیف ہیں۔ آپ نے فرمایا: الطویق و اضح و المحق الاثعج و المحائی '' راستہ ظاہر ہے۔ حقیقت روش ہے، پاسبان پکار چکا ہے۔ اگر اب بھی کوئی بھٹک جائے تواس کے اپنے اندھا پن کا قصور ہے۔' راستہ ڈھونڈ تا بے وقوئی ہے کیونکہ راہ تی آفیاب کی طرح روش ہے۔ نئی کا قصور ہے۔' راستہ ڈھونڈ تا بے وقوئی ہے کیونکہ راہ تی آفیاب کی طرح روش ہے۔ ذات تی ائی نمایال ہے کہ اس کی طلاش ضروری نہیں۔ آپ بی کا قول ہے: استو عن فقو ک '' اپنے نقر کی شان کو چھپائے رکھو۔ لوگوں سے بینہ کہتے پھروکہ ہم درویش ہیں۔' فقر انحام خداوندی ہے اور اس کا راز فاش نہیں ہوتا چاہئے۔ آپ نے ماہ رمضان ہیں کی امیر آ دی کو کھانے کی دعوت دی۔ گریں ایک سوگی روٹی کے گلڑے کے سوا پکھ بھی نہیں امیر آ دی کو کھانے کی دعوت دی۔ گریں ایک سوگی روٹی کے گلڑے کے سوا پکھ بھی نہیں کی حدمت میں اشر فیوں کی ایک تھیلی بھی ۔ آپ نے واپس کردی اور فرمایا:'' یہ میر اراز فاش ہونے کی سرا ہے۔'' یہ چیز آپ کے سحیح فقر پردلالت کرتی کے۔واللہ اعلم

ابوتراب عسكرى بن الحسين خشى رحمة الله عليه

امام متوکلال، برگزیدہ اہل زبال ابوتراب عسکری خراسان کے پیشرو اور اجلہ مشاکُ میں سے تھے۔ جوانم ردی، زہداور پر ہیزگاری میں مشہور تھے۔ان کی کرامات وعجا ئبات بے شاری ہیں۔ سیروسفر کرنے والےصوفیائے کرام میں آپ خاص مقام رکھتے تھے۔ دنیا سے منہ مجھر کر دشت وجبل میں تنہا پھرا کرتے تھے۔صحرائے بھر ہمیں آپ نے واعی اجل کو لبیک کہام نے کے بعد بہت عرصہ تک آپ کاجسم صحرامیں دیکھا گیا تبلہ رو کھڑے ہوئے تھے۔ عصاباتھ میں تھااور پانی کا برتن سامنے پڑا تھا۔ درندے اور جنگلی جانور آپ کے قریب نہیں پھڑ کتے تتے۔ آپ کا قول ہے:'' درویش کی خوراک وہی ہے جواسے میسر آئے۔اس کا لباس وہی ہے جواسے ڈھانپ لے۔اس کی جائے رہائش وہی ہے جہاں وہ قیام کرلے۔'' مطلب مید کمخوراک، لباس اور مسکن کے معاطے میں درولیش کی اپنی خواہش کا رفر مانہیں ہوتی۔تمام دنیاان تین آفات میں مبتلا ہے اور نتیوں کی ہوں ہمیں مصروف کارکھتی ہے۔ یہ ظاہری صورت ہے۔ حقیقی معنوں میں درولیش کی خوراک وجد ہے۔اس کالباس پر ہیز گاری ہاوراس کی جائے رہائش عالم غیب ہے۔ باری تعالی نے فرمایا۔ وَ اَنْ لَيواسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيْقَةِ لاَ سُقَيْنُهُمُ مَّا مَّ غَدَقًا ﴿ (الجن) ' أكروه راه حقيقت براستقامت اختيار كريس تو ہم ان پر باران رحمت برساتے ہیں۔ ' اور پر فر مایا ، وَ بائشًا وَ لِبَاسُ التَّقُوعُ الْحَالِكَ خَيْدٌ (الاعراف:24)" لباس خوشما مگر پر ہیزگاری کا لباس بہتر ہے۔"حضور ملا اللہ اللہ ا فر مایا ، فقر کا وطن عالم غیب ہے۔' ورجہ کمال ہیہے کہ درولیش کی غذا شراب قرب ہو۔لباس تقوی و جاہدہ ہو۔وطن عالم غیب ہو۔طریق فقر ظاہر اور تائیدربانی سے مامور ہواس کے معاملات روش اوربين مول\_والله اعلم

ابوذ كريا يحيل بن معاذرازى رحمة اللهعليه

عالی حال اور نیک سیرت تھے۔ راہ حقیقت میں رجا بحق تعالیٰ کے مسلک پرگامزن سے حصری نے فرمایا الله کی طرف سے دو کیلیٰ آئے: ایک نی ایک ولی۔ کیلیٰ بن زکر یاعلیہ السلام طریق خوف پر اس طرح رواں تھے کہ سب مدمی شدت خوف میں اپنی بہبود سے ناامید ہوگئے۔ کیلیٰ بن معاذ کا کیا عال ہوا؟ جواب ملاوہ جہالت سے معراتے اور ان سے کبھی کوئی گناہ کمیرہ سرز دنہیں ہوا۔ معاملت اور اس کے برتاؤ میں نہایت سرگرم تھے اور کوئی ان کی گرد کوئیں پہنے سات تھا۔ ان کے احباب نے پوچھا آپ کا مسلک تو رجا ہے مگر معاملت میں آپ خاکف ہیں۔ اس کا کیا مطلب؟ فرمایا ترک عبودیت صلالت ہے۔خوف ورجا

دین کے دوارکان ہیں۔ ناممکن ہے کسی ایک رکن ایمان کی پیروی کرتا ہوا آ دمی تعریذات میں گر جائے خا کف عبادت کرتا ہے خوف فراق میں اور صاحب رجا امید وصال میں۔ جب تک عبودیت نہ ہودونوں غلط ہیں عبودیت موجود ہوتو دونوں داخل عبادت ہیں۔ جہاں عبادت ہود ہاں عبارت کی ضرورت نہیں رہتی۔

ان کی تصانیف بی از بی اقوال وارشادات نهایت لطیف بی فلفاے راشدین کے بعد پہلے صاحب طریقت آپ سے کہ منبر پرجلوہ افروز ہوئے۔ جھے ان کے کلام سے بڑی ادادت ہے جورفت انگیز ہے۔ کانوں کے لئے خوشگوار ، معانی میں وقتی اورعبارت میں مفید آپ کا قول ہے: الدنیا دار الاشغال والآخرة دار الاهوال ولا یزال العبد بین الاشتغال والاهوال حتی یستقربه القراد إما إلی الحنة وإما إلی النار '' دنیا مقام اشغال ہے۔ عاقبت جائے احوال۔ بندہ بمیشہ ہم ورجا میں جتال رہتا ہے۔ النار '' دنیا مقام اشغال ہے۔ عاقبت جائے احوال۔ بندہ بمیشہ ہم ورجا میں جتال رہتا ہے۔ بہاں تک کہ یا بہشت میں داحت پذیر ہوگا یا جہنم میں نذر آتش '' صاحب نصیب آدی وہ ہم خوال بحق ہوکر ہم خوال بھی تعالی سے منقطع ہوکر مشغول بحق ہو۔ یکی رحمۃ الله علی غنا کونقر پر ترجیج ویہ تھے۔ درے میں جبان پر بہت قرض ہوگیا تو خراسان چلے گئے۔ بلخ کے لوگوں نے آپ کوروک لیا۔ وہاں ایک عرصہ تک وعظ فریاتے رہے۔ لوگوں نے آپ کوروک لیا۔ وہاں ایک عرصہ تک رہ ہزنوں کرنے میں آگے تمام چاندی سکدٹ گیا۔ خالی ہاتھ نیشا پور پہنچا اور رہے تھے کر اہزنوں کرنے میں آگے تمام چاندی سکدٹ گیا۔ خالی ہاتھ نیشا پور پہنچا اور وہاں وفات یائی۔

ابوحفص عمر بن سالم نبيثا بورى حدادى رحمة الله عليه

عالی مرتبہ بزرگان دین میں سے تھے۔ جملہ مشائخ آپ کی تعریف میں رطب اللمان سے تھے۔ جملہ مشائخ آپ کی تعریف میں رطب اللمان سے آپ نے ابوعبدالله ابیوردی اور احمد بن خفر ویہ سے مصاحبت کی۔ شاہ شجاع آپ کی زبان زیارت کیلئے کر مان سے آئے۔ زیارت مشائخ کرام کے لئے آپ بغداد گئے۔ عربی زبان سے نابلد تھے۔ بغداد میں مریدوں نے آپس میں کہاکتی شرم کی بات ہے کہ مشائخ کرام کی

بات سجھنے کے لئے ہمارے پیٹوا کوڑ جمان کی ضرورت پڑے گی۔مجد شونیز ریہ میں مشاکخ ے ملاقات ہوئی۔جنیدرحمة الله عليہ بھی ان من موجود تھے۔ابوحفص رحمة الله عليه نے نہایت نصیح عربی میں گفتگو کی اور تمام مشائخ آپ کی فصاحت پرعش عش کرا تھے۔ان سے یوچھا گیا:ما الفتوة '' فقت (جوانمردی) سے کیا مراد ہے؟'' فرمایا پہلے آپ لوگوں میں ے کوئی بتائے۔ جنید نے فرمایا: الفتوة عندی ترک الرؤیة وإسقاط النسبة '' میرے خیال میں فتوت رہے کہ فتوت کو فتوت نہ سمجھا جائے اور اے اپنی ذات ہے منسوب ندكيا جائے''آپ نے فرمايا'' بهت خوب ..... مگر مير بے خيال ميں فتوت انصاف كرنے كواور اپني ذات كے لئے انصاف طلب ندكرنے كو كہتے ہيں۔ "جنيدنے اينے مريدول عيفر مايا: "الله والوحفص فتوت ميس آدم اوراولا دآدم عير آكُنكل كيا\_" آپ کی ابتدائے توبہ کے متعلق مشہور ہے کہ آپ کی لڑک کی محبت میں مبتلا تھے اور اپن دوستوں کے مشورے کے مطابق نیشا پورے ایک یہودی سے مدد کے طالب ہوئے۔ یمودی نے کہا جالیس دن تک نماز اور دعا کوترک کرو۔کوئی نیکی کا کام نہ کرو۔کوئی نیکی کی نیت شکرو۔ پھر میرے یاس آؤیس کھھ ایسا انظام کروں گا کہ مجبوب تہارے قدموں میں ہو۔ابو<sup>حف</sup>ص نے یہودی کی ہدایات پڑھل کیااور چاکیس دن کے بعد پھراس کے پاس <u>پنچے</u>۔ اس فحسب وعده ایک نقش بناد یا مگرید بالکل بداشر فابت مواریمودی نے کہان معلوم الیا ہوتا ہے کہ ان جالیس دنول میں تم نے ضرور کوئی نیک کام کیا ہے سوچو۔ 'ابوحفص نے جواب دیا" کوئی ایما کام نمیں کیا سوائے اس چیز کے کدراتے میں ایک چھوٹا سا پھر بڑا ہوا تھا۔وہ میں نے پرے ہٹادیا تھا تا کہ کی کوٹھوکرنہ گئے۔ "بیودی نے کہا" اس خدا کی خلاف ورزی نه کروجس نے تمہاری اتنی ہی نیکی کوضائع ہونے نہیں دیا حالانکہ تم متواتر حالیس روز تك ال كاحكام سے روگر دال رہے ہو۔ "ابوحفص نے توب كى اور يبودى مسلمان ہوگيا۔ الوحفص نے لوہار کا کام کیا جب تک آپ نے باور د جا کر ابوعبدالله باوردی کے ہاتھ پر بعت ندکی۔ایک دن نیٹا پوروا پس آگرانی دکان پر بیٹے ہوئے ایک نابینا قاری ہے قرآن س رہے تھے ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ آپ بےخود ہوگئے۔آگ میں ہاتھ ڈال دیا اور دہکتا ہوا کوئلہ بغیر دست پناہ اٹھالیا۔ دکان پر کام کرنے والے لڑکے نے یہ چیز دیکھی تو وہ خوف زدہ ہوکر بے ہوش ہوگیا۔اس کے بعد آپ نے کام نہیں کیا اور دکان پروالیس نہ آئے۔

188

آپ کا قول ہے " میں نے کام سے مند پھیرااور پھراس کی طرف بلٹ کر آیا۔ پھر کام نے مجھے سے منہ پھیرااور میں اس کی طرف لوٹ کرند آیا۔''جب کوئی انسان کسی چیز کو تکلف و کوشش سے ترک کرتا ہے تو ترک کامقام اس چیز کو حاصل کرنے سے بلند ترنہیں ہوتا۔اس کی دلیل میہ ہے کہ کوشش سے حاصل کی ہوئی جملہ چیزیں باعث آفت ہوتی ہیں۔قدرو قیت اس چیز کی ہے جوازخود پر دہ غیب ہے نمودار ہواور جس جگہ بھی ہوانسانی اختیار اس کے متصل ہواور تائید غیب کار فرما نظر نہ آئے۔ترک واخذ میں سے کو کی چیز بھی بندے کو راس نہیں کیونکہ دونوں چیزیں خدائے عزوجل کی طرف سے ہیں جب قدرت مائل بدعطا ہوتی ہے تو اخذ رونما ہوتا ہے اور جب منشائے قدرت زوال پذیر ہوتو ترک ظہور پذیر ہوتا ہے بیصورت ہے دراصل انسان کوصرف اخذ وترک کاعلم ہو جاتا ہے۔اس کی کوشش اور ہمت کو جذب و دفاع پر کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ رضائے خداوندی کی جنتو میں مرید کی ہزار سالہ کوشش کی کوئی وقعت نہیں۔ رضائے خداوندی کا ایک لمحہ ہزارسالہ کوشش سے بہتر ہے۔ لاز وال اقبال قبول از لی سے پیوستہ ہے اور سرور جا دید کوخوش بختی سابقہ سے نسبت ہے۔ آ دی کے لئے راہ نجات ذات حق کی رحمت بے قیاس کے سوانہیں۔ صاحب تو قیر ہے وہ انسان جس کے لئے مسبب حقیقی اسباب برملاکوشتم کردے۔

ابوصالح حمدون بن احمد بن عمار قصار رحمة الله عليه

قد مائے مشائخ میں سے تھے۔ زہدوا تقاء میں پیش پیش تھے۔ نقداور علم اصل میں اعلیٰ مقام رکھتے تھے۔ توری فرقد سے تعلق تھا اور طریقت میں ابوتر اب خشی اور علی نفر آبادی کے مرید تھے۔ آپ کے رموز معاملت میں اور کام مجاہدات میں دقیق ہے۔ مشہور ہے کہ جب آپ کامقام علم میں بلند ہوا تو نمیشا پور کے لوگ حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی کہ آپ منبر پرتشریف لا کیں۔ وعظ فر ما کیں تا کہ توام الناس مستفید ہو کیس فر مایا جھے وعظ کرنا زیبانہیں کو کہ میر اول ابھی دنیا اور جاہ ومرتبت دنیا پر مائل ہے۔ میر ے وعظ کا کوئی فا کہ ہنیں اس کا کسی دل پراٹر نہیں ہوگا۔ بے اٹر بات شریعت کا فہ اق اٹر آنے کے برابر ہے۔ وعظ ایسے آدی کومز اوار ہے جس کی خاموثی دین میں خلل پیدا کر رہی ہواور اس کی گفتگو سے خلل دور ہوسکتا ہو۔ لوگوں نے بوچھا پہلے لوگوں کا کلام کیوں اس قدر پرتا ثیر ہے؟ فر مایا: إنهم تکلموالعز الإسلام و نجاة النفوس ورضا الموحمن و نحن نت کلم لعز النفس و طلب اللدنیا و قبول النحلق۔ ''وہ کلام کرتے تھے عزت اسلام ، نجات نفس اور رضائے خداوندی کے لئے۔ ہم کلام کرتے ہیں، عزت نفس، طلب دنیا اور قبول خلق کے اور رضائے خداوندی کے لئے۔ ہم کلام کرتے ہیں، عزت نفس، طلب دنیا اور قبول خلق کے اور رضائے خداوندی کے دلئے۔ ہوجا بی ذاتی مراد کے موافق بات کرتا ہے اس کے کلام میں شوکت و دید بہ ہوتا ہے جس سے اہل شہر کے دل مرعوب ہوجاتے ہیں۔ جو اپنی ذاتی مراد کے موافق بات کرتا ہے اس کے مائی میں ہوئی اور ذات ہوئی ہو جاتے ہیں۔ جو اپنی ذاتی مراد کے موافق بات کرتا ہے اس خلام میں ہوئی۔ ایسے کلام سے خاموثی بہتر ہے۔

ابوالسرى منصور بن عمار رحمة الله عليه

درجدومرتبت میں بزرگ مشاک کرام میں شار ہوتے سے مگر مقبولیت اہل خراسان میں حاصل تھی۔ آپ کا کلام نہایت درجہ حسین اور طرز بیان نہایت درجہ لطیف تھا۔ وعظ فرماتے سے دوایات، درایات، درایات، احکام ومعاملت کے عالم تبحر سے بعض اہل تصوف آپ کی تعریف میں بے حدمبالغہ کرتے ہیں۔ ان کا قول ہے: سبحان من جعل قلوب العاد فین أوعیة الذكر و قلوب الذاهدین أوعیة التو كل و قلوب الممتو كلین أوعیة الرضا و قلوب الفقراء وعیة القناعة و قلوب أهل الدنیا أوعیة الطمع" پاک ہے وہ جس نے عارفوں کے دل محل ذکر، زاہدوں کے دل موضوع توكل، متوكلوں کے دل میں بنائے۔" بیرچیز قابل غور ہے کہ باری تعالی نے عضواس کی حس اور نعل میں نسبت رکھی ہے۔

ہاتھوں میں پڑنے کی توت ہے، پاؤل میں چلنے کی، آنکھوں میں دیکھنے کی، کانوں میں سنے کی، زبان میں بولنے کی۔ ان سب اعضاء کے وجود وظہور میں کچھ ایسا تفرقہ نہیں ہوتا۔ دلوں کامنہان الگ ہے۔ جدا جداراد ہے، علیحدہ غلیحدہ خواہشیں۔ ایک دل معرفت کا مقام ہے دوسرے میں بجر گراہی کے کچھ بھی نہیں۔ ایک قناعت سے لبریز ہے۔ دوسرا صرف طع وال کچ کا گھرہے علی بذا القیاس ول قدرت تی کا عجیب مظہرہے۔ آپ کاقول ہے: الناس رجلان عارف بنفسه فشغله فی المجاهدة والویاضة و عارف بوبه فشغله بخدمته و عبادته ورضاته "آومیوں کے دوگروہ ہیں، ایک ایخ آپ کو بربه فشغله بخدمته و عبادته ورضاته "آومیوں کے دوگروہ ہیں، ایک ایخ آپ کو والے جو مجاہدہ اور طانب رضا میں مشغول رہتے ہیں دوسرے ایخ رب کو پہچائے والے جو بندگی، عبادت اور طانب رضا میں مصروف رہتے ہیں پہلے گروہ کی عبادت ریاضت ہوئے ورضاتہ ہوئے ہیں۔ دونوں میں کتنا فرق ہے؟ ایک کی زندگی مجاہدہ ہے۔ دوسرے کی مشاہدہ۔

آپ کا ایک تول ہے: الناس رجلان مفتقر إلی الله فهو اعلی الدرجات علی لسان الشریعة و آخر لایری الافتقار لما علم من فراغ الله من المخلق والرزق و لأجل والسعادة و الشقاوة فهو فی افتقاره إلیه و استنغاء به" آدی دوطرح کے ہیں، ایک خدا کے نیاز مندجن کا درجہ شریعت ظاہر میں بزرگ ترین ہے۔ دوسرے وہ جو بے نیاز ہیں اور بجھتے ہیں کہ خدا نے عزوجل نے ازل سے سب کا رزق، موت، زندگی، خوش بختی اور بدیختی مقرر کررکھی ہے، یہی لوگ ہیں جو درحقیقت اس کے نیاز مند ہیں اور اس کے سواہر چیز سے بے نیاز ہیں۔" پہلے لوگ اپنی نیاز مندی کے پرد سے میں مجوب ہیں دوسرے اپنی نیاز مندی میں صاحب کشف اور غنی بالحق ہیں۔ ایک نعمت کے طالب بیں دوسرے منعم کے نعمت کے طالب غنی بھی ہوں تو فقیر ہیں۔ منعم کے طالب مشاہدہ کی دولت سے بہرہ ور ہوکر فقیر بھی ہوں تو فقیر ہیں۔ منعم کے طالب مشاہدہ کی دولت سے بہرہ ور ہوکر فقیر بھی ہوں تو فقیر ہیں۔ مشاہدہ کی دولت سے بہرہ ور ہوکر فقیر بھی ہوں تو فقیر ہیں۔ منعم کے طالب مشاہدہ کی دولت سے بہرہ ور ہوکر فقیر بھی ہوں تو فقیر ہیں۔

## ابوعبدالله احدبن عاصم انطاكي رحمة الله عليه

مرور اولیاء، قد وہ اہل رضا ابوعبداللہ احمد بن عاصم اہل طریقت کے برگزیدہ پیشرو سے علام شریعت، اصول، فروع اور معاملت کے ماہر تھے۔ بہت در ازعمر پائی۔ قدیم مشاکح کبار کی صحبت میں رہے اور تابعین کا اتباع کیا۔ بشر اور مقطی کے ہم عصر تھے اور حارث کا سی کے مرید بنضیل کی ملا قات اور مصاحبت سے مستفید ہوئے۔ تمام زبانوں پرعبورتھا۔ شافی لطا کف اور عالی کام مشہور تھے۔ آپ کا قول ہے: انفع الفقو ما کنت به متجملا و به دراضیا ہو۔ ' سین فقر وہ ہے جو تیرے لئے باعث عزت ہواور تو اس سے راضی ہو۔ ' یعنی عام لوگوں کی عزت اسباب ظاہر کی موجودگی ہے مگر درولیش کی عزت مسبب الاسباب لیعنی عام لوگوں کی عزت اسباب ظاہر کی موجودگی ہے مگر درولیش کی عزت مسبب الاسباب سے ہوئے وہ مرحالت میں اس کی طرف رجوع کرتا ہے اور اس کے احکام کے سامنے مرتکوں ہوتا ہے۔ فقر عدم اسباب کا نام ہے اور غناو جود اسباب کا۔ اسباب کے بغیر فقر خدا شناسی اور اسباب کے ساتھ فقر کا دعوی خود نمائی۔ اس لئے اسباب تجاب ہ باعث ہیں اور شناسی اور اسباب کے ربید کشف و جمال ۔ وونوں جہان کی دولت کشف ورضا میں ہے اور غضب ترک اسباب ذریعہ کشف و جمال ۔ دونوں جہان کی دولت کشف ورضا میں ہے اور غضب ترک اسباب فریق کی افضلیت کو واضح کرتا ہے۔ واللہ اعلم

ابومحمة الله بن غبيق رحمة الله عليه

راہروطریق پرہیز وا تقاء ابو محمد عبدالله بن خبیق المل تصوف کے متق اور متورع مشاکخ بیس شار ہوتے ہیں۔ صحیح احادیث کے راوی سے فقہ ، معاملت اور حقیقت میں توری مسلک سے تعلق تھا ان کے مریدوں سے آپ کا اختلاط تھا۔ تصوف و معاملت پر ان کے اقوال نہایت لطیف ہیں۔ آپ نے فرمایا: '' جوائی زندگی میں صحیح زندگی کی طلب رکھتا ہے اے نہایت لطیف ہیں۔ آپ نے فرمایا: '' جوائی زندگی میں صحیح زندگی کی طلب رکھتا ہے اسے اپند دل میں طبع کو جگہ نہیں دینی چاہئے۔'' طبع کرنے والا اپند لائے کے ہاتھوں ہلاک ہوتا ہے حمل دل برمہر لگا دیتی ہے اور مہر زدہ دل مردہ ہوتا ہے۔ مبارک ہے وہ دل جو ما سوائے الله کے لئے مردہ ہوا ور صرف الله کے لئے زندہ ہو۔ دل میں عزت و ذلت مضمر ہے۔ باری تعالیٰ کا ذکر اس کی عزت ہے اور لائے اس کی ذلت ۔ چنانچے آپ ہی کا قول ہے: خلق الله تعالیٰ کا ذکر اس کی عزت ہے اور لائے اس کی ذلت ۔ چنانچے آپ ہی کا قول ہے: خلق الله

ابوالقاسم جبنيد بن محمد جبنيد قوار مرى رحمة الله عليه

ابل ظاہراورابال باطن دونوں میں متبول سے فنون علم ،اصول ،فروع اور معالمت میں کامل سے ۔ ابوسفیان ٹوری کے مصاحبوں میں شامل سے ۔ عالی کلام اور بلندا حوال سے متمام ابل تصوف آپ کوامام طریقت تعلیم کرتے ہیں اور کسی مدعی یامتصوف کواس پراعتراض نہیں ۔ سری مقطی کے بھانچ اور مرید سے لوگوں نے سری سے پوچھا '' کیا مرید کا مقام کبیں اپنے بیر کے مقام ہے بھی بلندر ہوسکتا ہے ۔' فرمایا: '' بے شک ہوسکتا ہے اس کی بین دریل ہے کہ جنید میرے مید ہیں مگر جھے سے او نچامقام رکھتے ہیں۔'

سری نے یہ بات ازراہ تواضع کہی اور بصیرت پر بنی تھی مگر آ دمی اپ او پڑئیں دی کھ سکتا،
ہیشہ نیچ دیکھا ہے۔ سری کے قول کی دلیل بین ہے۔ انہوں نے جنیدر حمة الله علیہ کو اپنے
مقام سے او پر دیکھا اگر چہان کا مکان دید نیچ بی تھا او پڑئیں تھا۔ مشہور ہے کہ سری رحمة
الله علیہ کی حیات میں لوگوں نے جنیدر حمة الله علیہ سے درخواست کی کہ وہ وعظ فر ماویں مگر
انہوں نے قبول نہ کیا اور فر مایا کہ جب تک میرے شخ طریقت موجود ہیں میں کلام نہیں
کرسکتا۔ ایک رات خواب میں حضور سائے ایک کے دیکھا۔ آپ نے فر مایا ''جنیدر حمة الله علیہ!

"دلعون تونے آدم کو بحدہ کیوں نہ کیا" بولا" جنید تھے کیا ہوگیا؟ کیا بیس غیر الله کو بحدہ کرتا؟"
میں ابلیس کا جواب س کر جیرت میں ڈوب گیا۔ ہا تف غیب نے میرے دل میں یہ بات ڈالی" اس سے کہوتو جھوٹ بکتا ہے اگر تیرے دل میں فرمانبرداری کا جذبہ ہوتا تو تو رب العزت کے فرمان سے سرتا ہی نہ کرتا اور اس طرخ خدا کا قرب کیوں نہ حاصل کیا؟" ابلیس نے بھی میرے دل میں آنیوالی ندائے ہا تف س لی اور چلایا:" جنید تونے جھے بھو تک دیا۔"
اور غائب ہوگیا۔ یہ حکایت جنید رضی الله عنہ کی پاکدامانی اور ان کے محفوظ ہونے کی دلیل اور غائب ہوگیا۔ یہ حکایت جنید رضی الله عنہ کی پاکدامانی اور ان کے محفوظ رکھتا ہے۔ باری تعالیٰ ہر حال میں اینے دوستوں کو ابلیس کے مکر وفریب سے محفوظ رکھتا ہے۔

ایک مریدآپ سے کبیدہ فاطر ہوگیا اور مجھا کہ اسے بھی مقام حاصل ہوگیا ہے اوروہ سے خطریقت کا ضرورت مندنہیں رہا ایک روز وہ بغرض امتحان آیا ۔ جنیدرضی الله عنہ کواس کی قلبی کیفیت ہے آگا ہی ہوگی۔ اس نے کوئی سوال پوچھا۔ آپ نے فرمایا '' لفظی جواب فیلی کیفیت ہے آگا تو نے اپنا چھا جہ ہو یا معنوی ۔'' مرید نے کہا دونوں ۔ فرمایا '' لفظی جواب تو یہ ہے کہ اگر تو نے اپنا امتحان کیا ہوتا تو میرا امتحان لینے یہاں نہ آتا۔ معنوی جواب یہ ہے کہ '' میں نے تجھے وال یت سے فارج کیا۔'' مرید کا چہرہ سیاہ ہوگیا اور اس کا سکون دل لٹ گیا۔ تو بہ میں مشغول ہوا اور لغو باتوں سے پر ہیز کرنے لگا۔ جنید نے فرمایا '' تجھے یہ بھی خبرنہیں اولیاء واقف امرار ہوا اور تو بیں اور تو ان کے مقابلے کی تاب نہیں رکھتا۔'' پھر اس پردم کیا اے اپنی مراد حاصل ہوئی وہ مشاکع کے کام میں تفرف سے دست پر دار ہوا اور تو ہی ۔

ابوالحن احمد بن محمر نورى رحمة الله عليه

طریقت کے شخ المشائخ ، شریعت کے امام الآئمہ ، اہل تصوف کے بادشاہ ، تکلف آفت سے بے نیاز ابوالحن احمد بن مجمد نوری معاملات میں بہت نیک ، کلام میں بہت نصح ، مجاہدے میں بہت نظیم تھے طریقت میں ان کا مسلک جداگانہ ہے اور اہل تصوف میں سے ایک گروہ جونوری کہلاتا ہے ، ان کا پیروکا راورمقدی ہے۔ اہل تصوف بارہ مختلف گروہوں میں تقییم ہو سکتے جین دس ان میں سے متبول ہیں اوروہ حسب ذیل ہیں ،

۱، مجاسب ۲، قصاری ۳، طیفوری ۴، جنیدی ۵، نوری ۲، سبلی ۷، مکیمی ۸، خرازی ۴، مبلی ۷، مکیمی ۸، خرازی ۴، مبلی ۱۰، مثلاری

سسب راہ تی پر ہیں اور اہل سنت والجماعت ہیں شامل ہیں۔ ہاتی دوگروہ مردود ہیں۔
ایک ان ہیں حلولی کہلاتے ہیں۔ بیا حلول وامتزاح ہیں الجھے ہوئے ہیں۔ مسالمی اور مشبہ فرقوں کے لوگ ای گروہ سے تعلق رکھتے ہیں دوسر امر دودگروہ حلاجیوں کا ہے جو ترک شریعت کرتے ہیں اور الحاد ہیں جٹلا ہیں۔ آگے چل کرای کتاب کے علیحدہ باب میں ان فرقوں ہیں اختلاف کی تشریح ہوگ ۔ انشاء الله العزیز نوری کا سلوک طریقت قابل تعریف تھا۔ ست روی کو ترک کرنے ، ہولت طلی کو چھوڑنے اور دوام مجاہدہ اختیار کرنے میں چیش چیش تھے۔ کہتے ہیں آپ جنید رحمة الله علیہ چھوڑنے اور دوام مجاہدہ اختیار کرنے میں چیش چیش تھے۔ کہتے ہیں آپ جنید رحمة الله علیہ اور انہوں نے جھے موئے تھے فر مایا '' اے ابوالقاسم! تونے کی کوان سے چھیایا اور انہوں نے مجھے پر پھر برسا ہے۔ اور انہوں نے مجھے سر تھی میں انہوں ہے جھے اور فیری کے ماتھ ہے اور فیریت کو نفس کے ساتھ تو انہی کہ اس کے خلاف ہے اور اسے ہراس چیز سے محبت توریف وستائش کا تعلق خواہش نفس کے ساتھ ہے اور فیریت کو نفس کے ساتھ ہے اور انہوں ہیں ہوتی ہوائی کی ہوائے نفس کے موافق ہو۔

ابوالحن نوری رحمة الله علیہ جنیدر حمة الله علیہ کرفیق تھا در مری کے مرید۔ بہت سے مشاکے سے ل چکے تھا در ان کی مصاحب سے مستفید ہو چکے تھے۔ احمد بن الحواری سے بھی ملے۔ تصوف پر آپ کے لطیف اشارات اور جمیل اقوال ہیں۔ آپ نے علم وفن میں بوے نازک تکتے بیان فرمائے ہیں۔ آپ کا قول ہے: '' روب حق ہونا ہر چیز سے کنارہ کشی کا نام ہے اور ہر چیز سے کنارہ کشی ہوناروبہ حق ہون ہونے کے متر اوف ہے۔ '' یعنی جس کی کوئی تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی توفیق ہووہ ہر غیر اللہ سے منقطع ہودہ حق نعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی توفیق ہووہ ہر غیر اللہ سے منقطع ہے اور جوغیر اللہ سے منقطع ہودہ حق نعالیٰ کی طرف راجع ہوتا ہے۔ رجوع بحق غم مخلوقات سے رہائی ہے۔ جب غم مخلوقات سے رہائی واجب

ہوئی۔ کیونکہ متضاد چیزیں ایک جگہ جمع نہیں ہوسکتیں۔ میں نے سنا کہ آپ تین سے روز دن رات ایک بی جگہ کھڑے ہوئے نالہ و بکا کررہے تھے۔لوگوں نے جنید رحمۃ الله علیہ کوخبر کی وہ آئے اور فرمایا'' اے الوالحن!اگر بختے علم ہے کہ خردش رب العزت کے مما منے سود مند ہے تو جھے بھی بڑا میں بھی یہی چیز اختیار کروں۔اگر خردش سود مند نہیں تو سرتنکیم خم کر تیرے دل کو مسرت نصیب ہو۔'' نوری نے خروش ختم کیا اور کہا'' ابوالقاسم! تو کتنا اچھا معلم ہے۔''

آپ کا قول ہے:'' ہمارے زمانے میں دو چیزیں نہایت کمیاب ہیں، ایک عالم جو اپنے علم پر کاربند ہو۔ دوسراعارف جواپئی حقیقت حال کومعارض بیان میں لائے۔''علم بے عمل علم نہیں ہوتا۔معرفت بے حقیقت معرفت نہیں ہوتی۔

نوری نے اپنے زمانے کاذکر کیا ہے۔ یہ چیزیں ہرزمانے میں کمیاب رہی ہیں۔ جو بھی
عالم وعارف کو تلاش کرتا ہے اپنے وقت کوضائع کرتا ہے اور بجز پریشانی اسے پھی بھی ہاتھ
خیس آتا۔ اپنی اصلاح کی کوشش کرنی چاہئے تا کہ ساری دنیا عالم نظر آئے۔ خدا کی طرف
رجوع کرنا چاہئے تا کہ ساری دنیا عارف دکھائی دے۔ عالم وعارف کمیاب ہیں۔ کمیاب چیز
مشکل ملتی ہے۔ جس چیز کے وجود کا ادراک مشکل ہواس کی تلاش وقت ضائع کرنے کے سوا
کھٹیس علم ومعرفت اپنی ذات سے طلب کرنی چاہئے اور حقیقت کی روشنی میں اپنے آپ
کھٹیس علم ومعرفت اپنی ذات سے طلب کرنی چاہئے اور حقیقت کی روشنی میں اپنے آپ

آپ کا تول ہے: ''جولوگ ہر چیز کوئن الله بجھتے ہیں وہ ہر چیز شی الله کی طرف رجوع کرتے ہیں۔'' ملک اور ملک کا قیام مالک سے ہوتا ہے۔ راحت خالق کی جانب ویکھنے سے ہوتا ہے۔ راحت خالق کی جانب ویکھنے سے ہوتی ہے خلوق پر نظر کرنے سے نہیں۔اشیاء کوسب افعال بجھنے ہیں مصیبت ہی مصیبت ہی مصیبت ہے۔ سالک کے لئے اشیائے عالم کی طرف رجوع بحز لہ شرک ہے کیونکہ اشیاء کوفعل یا ممل کا سبب بجھنا اسباب ہیں لے ڈو بتا ہے اور نجات مسبب الاسباب کی طرف رجوع کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔

الوعثان سعيد بن المعيل جرى رحمة الله عليه

قديم بزرگ صوفيول يل شار موت بي اين زمان يل يكاندروز كار تن -سب لوگول کے دل میں ان کے لئے قدر ومنزلت تھی۔ ابتدا میں کیچیٰ بن معاذ سے متنفید ہوئے۔ پھر پکھ مدت شاہ شجاع کی صحبت میں رہے۔ان کے ہمراہ ابوحفص کی زیارت کے لیے نیشا پورآئے اور وہیں تھہر گئے اور ان کی صحبت میں عمر گزار دی۔ ایک ثقدروایت کے مطابق آپاؤ کین ہی سے حقیقت کی تلاش میں تھے اور ظاہر داروں سے نفرت کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا'' میرادل کہتا تھا کہاس ظاہر کےعلاوہ جوعا ملوگوں کےعلم میں ہے،شریعت یں ایک راز ہے پہال تک کہ ہیں من بلوغت کو پہنچااورا یک روز یجیٰ بن معاذ کی مجلس میں بیہ راز مجھ برآ شکارا ہو گیا اور میں نے اپنا مقصد حاصل کر لیا میں نے یکیٰ بن معاذ کی محبت اختیار کی۔ کچھلوگ شاہ شجاع کی طرف ہے آئے اور ان کا ذکر کیا میرے ول میں ان کی زیارت کا شوق پیدا ہوا اور میں رے سے کرمان روانہ ہوا اور طریق محبت شاہ شجاع کا طالب ہوا۔ انہوں نے مجھے باریانی کی اجازت نددی اور کہا تیری طبیعت رجا پروردہ ہے كيونكه يجي بن معاذ رحمة الله عليه كامقام رجاب اور ابل رجاراه طريقت كے قابل نہيں ہوتے۔رجاکسل کا باعث ہوتی ہے۔ میں نے بہت آ ہوزاری کی اور بیس روز تک ان کے آستانے پریشار ہا۔ ہیں روز کے بعداذن باریائی ملااور مجھے شرف قبولیت بخشا گیا۔ پھر میں شاه شجاع كى محبت ميں رہا۔ عجيب مرد غيور تھا۔

شاہ شجاع رحمۃ الله عليہ، نيشا پورابوحفص رحمۃ الله عليه كى زيارت كوآرہے ہے ميں بھى ساتھ ہوليا۔ جب ابدحفص رحمۃ الله عليه كے پاس پنچ تو شاہ شجاع نے قبازيب تن كى ہوكى ساتھ ہوليا۔ جب ابدحفص رحمۃ الله عليه كھڑے ہوگئے اور كہا: و جدت في القباء ما طلبت في المعباء "خمى رحمۃ الله عليه كھڑے ہوگئے اور كہا: و جدت في القباء ما طلبت في المعباء " جس چيز كى عبايل تلاش تھى وہ آج قبايل لگئے۔ "اس دوران ميرى جملہ كوشش يہى مقى كہ جھے ابوحفص رحمۃ الله عليه كى صحبت نصيب ہو كمرشاہ شجاع رحمۃ الله عليه كا دبدب سدراہ تھا۔ ابوحفص رحمۃ الله عليه كي صحبت نصيب ہو كمرشاہ شجاع رحمۃ الله عليه كا دبدب سدراہ تھا۔ ابوحفص رحمۃ الله عليه نے ميرى ارادت كا اندازہ لگا ليا اور شل خداے عز وجل سے رو

روکردعا کرتار ہا کہ جمعے ابوحفص رحمۃ الله علیہ کی مصاحبت میسر آئے گرشاہ شجاع بھی آزردہ فاطر ندہوں۔ شاہ نے واپس لوٹے کا ارادہ کیا اور بیں بھی ازراہ تیاری کپڑے بہنے لگا۔
گرمیرادل ابوحفص کے ساتھ تھا۔ آخر کا رانہوں نے فر مایا: اے شاہ! بحق فیض صحبت اس لؤکے کو میرے پاس چھوڑ جاؤ جھے اس سے انس ہو گیا ہے۔ شاہ نے میری طرف دیکھا اور فرمایا: شخ کا تھم مانو۔ "شاہ شجاع چلے گئے اور بیس ابوحفص کی خدمت میں تھم گیا اور پھران کی صحبت بیس بھا تبات سے جو کچھود میکھا وہ دیکھا۔ ان کا مقام شفقت تھا۔

باری تعالی نے ابوعتان کو تین مختلف شیورخ کی بدولت تین مختلف مقامات عطافر مائے:
مقام رجامحیت کی میں، مقام غیرت خدمت شاہ شجاع میں اور مقام شفقت مجلس ابوحفص
میں ۔ بیروا ہے کہ مرید پانچ یا چھ یا اس سے زیادہ مصاحبتوں کے ذریعہ منزل مقصود حاصل
کرے اور ہر پیرکی محبت میں اس کے لئے نئے مقام کا کشف ہو۔ تا ہم مناسب یہی ہے کہ
مرید پیرکوکس جگہ بھی اپنے مقام ہے آلودہ نہ کرے۔ پیر کے کمال کی نشان وہی نہ کرے اور
کی کہے کہ میں نے سب پچھاس کی محبت میں حاصل کیا مگراس کا مقام بہر حال بلندتر تھا۔
پیا کے کہ میں نے سب پچھاس کی محبت میں حاصل کیا مگراس کا مقام بہر حال بلندتر تھا۔
پیا خلاق کا تقاضا ہے اور مریدوں کو مقامات واحوال سے کوئی تحلق نہیں ہوتا۔

ابوعثان نے نیشا پوراور خراسان میں نصوف کی تعلیم دی انہوں نے جنید، رویم، پوسف بن حسین اور محمد بن نصل رضی الله عنہم سے مصاحبت کی۔ کوئی آ وئی آپ سے زیادہ اپنی پیروں اور استادوں سے بہرہ ورنہیں ہوا۔ اہل خراسان نے آپ کومنبر پیش کیا اور آپ نے نصوف پر پخشر دوایات نصوف پر نقار یکس آپ کی تصانیف بہت بلند پایہ ہیں اور فنون علم نصوف پر پخشر دوایات ہیں۔ آپ کا قول ہے ''لازم ہے کہ جس کو خدا معرفت سے سرفر از کرے وہ گنا ہوں سے آلودہ نہ ہو۔'' اس کا تعلق انسانی افعال اور انسان کی احکام خداوندی بجالانے میں کوشش موکر ذلیل ہونے ہے کہ وہ جے اپنی معرفت سے سرفر از کرتا ہے اسے گنا ہوں میں ملوث ہوکر ذلیل ہونے سے بچا تا ہے۔تاہم معرفت اس کی عطا ہے اور گناہ انسانی نعل ہے۔ حق بھی اُن لا بذلہ بالمعصیة '' جے الله کی طرف سے عزت عطا ہو لمن اعز و الله بالمعوفة أن لا بذله بالمعصیة '' جے الله کی طرف سے عزت عطا ہو

اس کے لئے اپ فعل ہے ذلیل ہوناممکن نہیں'۔ جیسے حضرت آ دم علیہ السلام کواپی معرفت ہے اس کے لئے اپنی معرفت ہے وات کا معرفت سے مزت دی مگران کی لغزش ہے ان کوذلیل نہیں کیا۔

ابوعبدالله بن يحيل بن جلال رحمة الله عليه

عظیم اہل طریقت ہیں سے تھ اوراپ وقت کے پیش رو تھے۔آپ کا طریق نیک اور سیرت قابل تعریف کی ۔ جنید کی صحبت پائی تھی ابوالحن نوری اور دیگر مشائخ کبار سے ملاقات رہی۔آپ کا کلام بلند اور اشارات لطیف ہیں۔ فرمایا همة العاد ف إلی مولاه لم یعطف إلی شیء سواہ ''عارف کا دل مشغول بحق ہوتا ہے اور وہ کی اور چیز کی طرف ملتفت نہیں ہوتا۔''عارف کے پاس بجر معرفت کے پچھنیں ہوتا۔معرفت اس کے لئے سرمایدل ہوتی ہے اور دل ہمتن مشغول بحق ہوتا ہے۔ دل پراگندہ خیال ہوتو تو ہمات کی پورش ہوتی ہے اور دل ہمتن مشغول بحق ہوتا ہے۔ دل پراگندہ خیال ہوتو تو ہمات کی پورش ہوتی ہے اور تو ہمات پردہ مائل بن جاتے ہیں۔

کہتے ہیں کہآپ نے ایک روز ایک نوجوان آتش پرست کو دیکھا اور اس کے حسن و
جمال سے جیرت زدہ ہوکر اس کے سامنے کھڑے ہوگئے ۔ جنید کا ادھر سے گزر ہوا۔ آپ
نے فرمایا: '' استاد محترم! کیا اتنا حسین چہرہ بھی جہنم کی نذر ہوسکتا ہے؟'' جنید نے فرمایا:
'' ہیٹا! یفس کا کھیل ہے جس میں تو الجھ گیا ہے ۔ نظارہ عبرت نہیں اگرچشم عبرت سے دیکھے تو
کارگاہ حیات کا ہر ذرہ یہی حسن و جمال رکھتا ہے۔ بہت جلد اس بے حرمتی کے باعث بھی پر
عذاب آنے والا ہے۔''

جنید سے کہ کر چلے گئے اور قر آن احمد بن یکیٰ کے دل و دماغ سے تحو ہوگیا۔ سالہا سال تو بہ کی۔ خدا سے تو فیق ما تکی قر آن پھر یا دواشت پر وار و ہواا وراس کے بحد سے یا را شد ہا کہ بجو حق کے کسی چیز کی طرف نظر کرتے یا نظار ہ غیر پر وقت ضا کئے کرتے۔

ابومحرويم بن احدرهمة اللهعليه

جندر حمة الله عليه كقريبي رفيق تصدفقه بن داؤدك پيروكار تصدقر أت اورتفير قرآن كے عالم جيد تصد بلندى احوال اور رفعت مقام كے لئے مشہور تصديم دسفر كرتے تے اور ریاضت شدید فرماتے تھے۔ اوا خرعمر میں اپنے آپ کو اہل اموال میں جھپالیا اور خلیفہ وقت کا اعتماد حاصل کر کے عہد ہ تضا پر فائز ہو گئے مگر ان کا مقام اتنا بلند تھا کہ یہ چیز بھی انہیں مجوب نہ کرسکی جدنید نے فرمایا:'' ہم لوگ فارغ ہونے کے باوجود مشغول ہیں اور رویم مشغول ہونے کے باوجود فارغ ہے''۔

تصوف پر آپ کی تصانیف ہیں۔ ایک خاص کتاب ساع پر ہے جس کا نام'' غلط الواجدین'' ہے۔ میں اس کتاب کا بے صدمشتا ق ہوں۔

کہتے ہیں ایک روز کسی شخص نے آکر ہو چھا'' آپ کا کیا عال ہے؟''فرمایا'' کیا عال ہوگا ایسے آدی کا جس کا خدم ہوں جو ہوگا ایسے آدی کا جس کا خدم باس کی اپنی ہوں ہوجس کے خیالات دنیا تک محدود ہوں جو نہذا ہدشتی ہونہ عارف برگزیدہ۔''

یا شارہ ہے عیوب نئس کی طرف کیونکہ نئس کے لئے ند بہ خواہش نفس تک محدود ہوتا ہے اور لوگ خواہش نفس تک محدود ہوتا ہے اور لوگ خواہش نفس کی متابعت کو فد بہ کا نام دیتے ہیں اور اس کی پیروی کوشریعت کا جوان کی ہاں ملائے متق ہے چاہے طحد ہی کیوں نہ ہو۔ جوان کی مرضی کے خلاف چلے ہو ین ہے چاہے متق ہی کیوں نہ ہو۔ بیآ فت ہمارے زمانے میں زیادہ نمایاں ہے اور خداکی پناہ ایسے آدی ہے جواس قماش کا ہو۔

رویم کا جواب سائل کی قلبی کے مطابق تھا اور یقیناً انہوں نے سیحی تشخیص کی تھی۔ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ وہ خود ایک حالت میں مبتلا تھے اور اپنی ہی کیفیت بیان کر رہے تھے یعنی اپنی کمز دری کوانصاف کرنے والے کی نظرے دیکھ رہے تھے۔

ابوليقوب بوسف ابن الحسين رازي رحمة اللهعليه

اپ وقت کے عظیم آئمہ اور قدیم مشاکخ بیں شار ہوتے تھے۔ بہت لمبی عمر پائی۔ ذوالنون مصری کے مرید تھے۔ کی مشاکخ کہارے ملاقات رہی اورسب کی خدمت کی۔ان کا قول ہے: آذل الناس الفقیر الطموع والمحب لمحبوبه "وگوں میں ولیل ترین شخصیت طمع کرنے والے فقیر کی ہے اور عزیز ترین محبوب سے پچی محبت رکھنے والے

ک۔ ''طمع درویش کے لئے دو جہاں کی رسوائی کا باعث ہے درویش تو پہلے ہی دنیا کی نظر
میں تقیر ہوتا ہے ادراگر دنیا کی طمع رکھے تو ادر بھی تقیر ہوجا تا ہے۔ غزاجس میں آبر دہوذیل فقر سے بہتر ہے۔ طمع سے آلودہ فقیر بین طور پر جھوٹا نظر آتا ہے۔ محب اپ آپ کو مجوب کے مائے تقیر آبین محمد اللہ میں ہی طمع کا کے سانے تقیر آبین مجھتا ہے اور مجوب کی تو اضع میں معروف رہتا ہے۔ اس میں بھی طمع تھی تو شائبہ ہے۔ طمع ختم ہوجائے تو تقیر ہونے کا سوال ہی پیدائیس ہوتا۔ زلیخا کو یوسف کی طمع تھی تو خواری ہی خواری ہی خواری ہی خواری تھی۔ جب طمع مث کئی تو رب العزت نے سن و جوائی از سرنو عطافر مائی۔ تا عدہ ہے کہ مجب قدم آگے بڑھا کے بوجائے تو محبوب پیچھے ہٹا ہے۔ جب دوست دوتی کو سینے سے لگا کر دوست سے فارغ ہوجا تا ہے اور صرف دوتی سے تسکیس فاطر حاصل کرتا ہے تو دوست کر دوست سے فارغ ہوجا تا ہے اور صرف دوتی سے تسکیس فاطر حاصل کرتا ہے تو دوست اس کی طرف مائل ہوتا ہے۔ محبت کے لئے عزت ہی عزت ہی خزت ہی خزت ہی خزت ہی خزت ہی خزت ہو جب تک اسے وصل کی آرزونہ ہو جب آرزونہ ہو جب آرزونہ وصال سے بے نیاز نہیں کرتا تو اس کی مجبت یقینا خام ہے۔ داللہ اعلم احساس ددی تات میں منون بن عبد الله علیہ الله علیہ الله علیہ الله علیہ

اپ زمانے میں بے مثال تھے۔ مبت میں بلند مقام رکھتے تھے۔ سب مشائ ان کی بررگ کے قائل تھے۔ عام لوگوں میں ''سنون محب ''ک نام سے مشہور تھے وہ خودا پ آپ کو''سنون کذاب'' کہتے تھے۔ غلام الخلیل کے ہاتھوں بہت مصائب اٹھائے اور خلیفہ وقت کے روبرومحال شہادتیں دیں۔ مشائ اس بات پرنہایت کبیدہ خاطر تھے۔ یہ غلام الخلیل ایک دیا کاراور جموٹا مدی طریقت وز ہرتھا جو خلیفہ دفت اورام راء کے منہ چڑھا ہوا تھا۔ دین کو دنیا کے بدلے فروخت کرتا تھا جیسا کہ اس زمانے میں بھی ہورہا ہے۔ غلام الخلیل مشائ طریقت کی امراء کے سامنے برائی کرتا تھا اوراس کی مرادیتھی کے صرف اس کی رسائی مشائ طریقت کی امراء کے سامنے برائی کرتا تھا اوراس کی مرادیتھی کے صرف اس کی رسائی ہوا گا۔ ہوا تک باہ ومرتبت قائم رہ اورکوئی سے اہل دل کی طرف مند نہ کرے۔ سمنون اور ان کے ہوا تک باہ ومرتبت قائم رہ اورکوئی شے اہل دل کی طرف مند نہ کرے۔ سمنون اور ان کے ہیں قولا کھوں غلام الخلیل ہیں مرکوئی ڈرنہیں مردار پرصرف کرس کرتے ہیں۔

جب سمنون کی بغداد ہیں شہرت ہوئی اورلوگ آپ کی طرف جوق در جوق آنے گے۔
تو غلام الخلیل کو بہت تکلیف ہوئی۔ کر وفریب کے جال پھیلانے لگا۔ ایک عورت سمنون کے
حسن پر بظاہر فریفتہ ہوگی اوراپ آپ کو پیش کیا۔ آپ نے رد کر دیا۔ وہ جنید کے پاس گی
اور کہا کہ سمنون کو سمجھا کیں کہ وہ اے اپنی زوجیت میں قبول کرلیں۔ جبنید برافر وختہ ہوئے
اور اس عورت کو سرزنش کی وہ پھر سمنون کے پاس آئی اور آپ پر ناپاک تہمت نگائی۔ غلام
افر اس عورت کو کر ح اس بات کو لے اڑا اور خلیفہ وقت کے سامنے شکایت کی۔ خلیفہ نے خفا
ہوکر موت کا تھم دے دیا۔ جب جلاد آیا اور خلیفہ تھم دینے لگاتو اس کی زبان بند ہوگئی۔ اس
رات خواب میں دیکھا کہ ملک کازوال سمنون کے ساتھ وابستہ ہے۔ دوسرے روز خلیفہ نے
عذر خوابی کی اور سمنون کو عزیت و آبروسے رہا کردیا۔

آپ کا کلام بلند ہاور محبت پر دقیق اشارات ہیں۔ایک دفعہ آپ تجازے والی آ
رہے تھے کہ رائے میں اہل فید نے وعظ کی درخواست کی۔ آپ نے منبر پر چڑھ کر کلام کیا
گرکسی پر اثر نہ ہوا۔ آپ نے قند بلوں کی طرف منہ کر کے فرمایا ''میں تم سے مخاطب
ہوں۔' تمام قند بلیں گر کر چور چور ہوگئیں۔ آپ کا قول ہے: لا یعبو عن شبیء إلا بما
ھو اُرق منه و لا شیء اُرق من المعجبة فیم یعبو عنها'' ہر چیز کی تشرق اس چیز سے
نازک تر الفاظ میں کی جاسکتی ہے۔ محبت سے نازک ترکوئی چیز نہیں۔ محبت کوس چیز سے تجبیر
کیا چائے۔' مرادیہ ہے کہ محبت کی تعبیر محالی نہیں ساسکتے۔واللہ اعلم
صفت ہے اس لئے الفاظ میں اس کے معانی نہیں ساسکتے۔واللہ اعلم

ابوالفوارس شاه شجاع كرماني رحمة اللهعليه

شائی خاندان سے تصاورا پنے زمانے میں بے مثال تھے۔ ابوتر ابخشی سے شرف مصاحبت تھا اور کی مشائخ سے ملاقات تھی۔ ابوعثان جمری کے سواخ میں آپ کے پکھ حالات بیان ہو چکے بی ۔ ایک کتاب بھی ہے جے دالات بیان ہو چکے بی ۔ آپ کا طرز کلام بہت بلند ہے فرماتے ہیں : و لا ھل الفضل "مرآة الحکماء" کہتے ہیں۔ آپ کا طرز کلام بہت بلند ہے فرماتے ہیں : و لا ھل الفضل

فضل مالم يروه فإذا راوه فلا فضل لهم ولاهل الولاية ولاية مالم يروها فإذا راوها ولا ولاية لهم "المن فضلت بين جب تك وها بي فضلت وفي فضلت بين جب تك ان كي نظرا بي ولايت برنبين كونين و يجية اورالل ولايت صاحب ولايت بين جب تك ان كي نظرا بي ولايت برنبين موتى "مطلب بيه بحرجهال فضل دولايت بودوان نظر موقى الفرساقط موجاتى بها ونظر مها والمنظر مو وهال عن مطلب بيه بحد جهال فضل دولايت بودك فضل ايك الي صفت به جهاف في ولايت مول ولايت ما قط موجات بين كونك فضل ايك الي صفت به جهاف في الفل ياولى سكتا اور دلايت ايك الي جيز به جهول نيين د كيوسكت جب ولي كم كرين فاضل ياولى مول تو ده نه فاضل بول تو ده فاضل بي بين آب في يا آب في اليس برس بيدارى بين گزار ديك جواليس برس بيدارى بين گزار ديك واليس برس بيدارى بين گزار ديك واليس برس كي بعد سوك تو خواب بين رويت بارى تعالى سير فراز موت عرض كي في اين بيدارى مين طالب ديد تقات آواز آئى: "اگر بيدار نه ريخ تو آج فواب بين رويت بيدارى تعالى الله الم

عمروبن عثان مكى رحمة اللهعليه

بزرگ اور پیشروابل طریقت بی شار ہوتے ہیں طریقت پر آپ کی تصانیف مشہور ہیں۔ ابوسعید خراجی کی مطاقات اور نباجی کی مصاحبت کے بعد آپ جنید کے حلقہ ارادت میں شامل ہوئے۔ اصول بی آپ امام وقت مصر آپ کا قول ہے: الا یقع علی کیفیة الوجد عبارة الأنه سر الله عند المؤمنین "وجد کی تشریح نبیں ہو کتی کیونکہ بیرب العزت اور مون کے درمیان ایک راز ہے۔"

آ دمی لا کھ کوشش کرے اس کی کوئی تشریح راز حق کوئیس چھو بھی کیونکہ انسانی گفتار اسرار ربانی کوقطعانہیں چھو بھی۔

کہتے ہیں جب عمرواصفہان آئے تو ایک نوجوان اپنے باپ کے فرمان کے خلاف آپ کی مجلس میں شامل ہوگیا۔ یہ نوجوان بیار ہوگیا۔ بیاری طویل ہوگئی۔ایک روز آپ کھ لوگوں کے ساتھ اس کی عمیادت کو گئے۔نوجوان نے اشارے سے کہا: کسی قوال سے کہئے چنداشعارگائے آپ نے قوال کو تھم دیا اور اس نے گایا۔ مالی مرضت فلم یعدنی عائد منکم و یمرض عبد کم فاعود " بجب ش بیار ہوتا ہول تو تم عیادت بیس کرتے جب تم بیار ہوتے ہوتو ش عیادت کرتا ہول "

بیارنوجوان اٹھ کر بیٹھ گیا اور اس کی بیاری کم ہونے لگی۔اس نے کہا چھاور۔ قوال نے پھر کہا،

أشد من مرضى على صدودكم و صدود عبدكم على شديد " تمهاراندا تاعيادت ك لئ بهارى درياده تخت ب عيادت سروكا تكليف هديد " ميادت سروكا تكليف هديد"

توجوان کھڑا ہوگیااوراس کی بیاری دورہوگئ اس کے باپ نے اسے عمر دکے بپردکر دیا اور جودسوسہاس کے دل میں تھااس سے تو بہ کی۔ یہی نوجوان بعد میں ایک ہزرگ صاحب طریقت ہوا۔ واللہ اعلم

ابومحرمهل بن عبداللة تستري رحمة الله عليه

شخ وقت تھے۔سبالوگ آپ کے داح تھے۔ سخت ریاضت، نیک معاملت اور خلوص ول میں صاحب مقام تھے۔ عیوب افعال پر روشی ڈالنے میں مشہور تھے۔ علائے ظاہر کہتے ہیں کہ آپ نے شریعت اور حقیقت کو یکھا کیا۔ یہ تول غلا ہے کیونکہ کی نے شریعت اور حقیقت کی خیبیں اور حقیقت بجر شریعت کی شہیں۔ ابو حقیقت میں تفریع اور حقیقت بجر شریعت کی شہیں۔ ابو محرس کے اتوال عام طور پر آسانی سے بچھ میں آجاتے ہیں۔ اس لئے علائے ظاہر نے سے علطی کی ہے رب العزت نے شریعت کو حقیقت سے وابستہ کیا ہے اور کی ولی الله کی جرات میں کہ ان کو جدا کر سے۔ اگر تفرقہ ٹابت ہوجائے تو یقینا ایک کورد اور ایک کو تبول کرنا مہیں بکہ صرف اثبات حقیقت کے لئے کیا جاتا ہے چائجہ لا الله الا الله حقیقة و محمد رسول الله شریعت '۔اگرکوئی

چاہے کہ صحت ایمان بھی رہے اور ان دونوں جملوں میں فرق بھی ہوتو بیر قطعاً ناممکن ہے اور باطل کوشش ہے۔

الغرض حقیقت اصل ہے اور شریعت اس کی شاخ ہے۔معرفت حقیقت ہے اور احکام خدا دندی کی بجا آوری شریعت۔ دراصل اہل ظاہر ہراس چیز سے انکار کرگزرتے ہیں جوان کی مجھ میں نہ آئے۔ یا در کھواصل راہ حق سے انکار کرنا خطرناک ہے اور دولت ایمان کے لئے الله کاشکر گزار ہونا جا ہے۔

آپ كا قول ب ما طلعت شمس ولا غربت على وجه الارض الا وهم جهال بالله إلامن بواثر الله على نفسه وروحه و دنياه واخرته "روئز روز زين پرآ قآب طلوع بوكرغروب بوجاتا ب مرانسان خداس عافل ربتا ب سوائل الشخص كرس في خداكوا ي جان وتن اور خيال دنيا و على سي مقدم مجما "

مطلب میہ ہے کہا ہے نصیب کی آغوش میں آسودہ رہے والدا ہے خدا سے بے نبر ہوتا ہے۔اس کی معرفت ترک تدبیر کی مقتضی ہوتی ہے اور ترک تدبیر تشکیم کا باعث ہے تدبیر کا سہارا تر دید تقدیر کے مترادف ہے۔واللہ اعلم ابوعبداللہ بن فضل بلخی رحمة اللہ علیہ

آپ کا ایک اور قول ہے: عجبت ممن يقطع البوادي والقفار والمفا و

حتی یصل إلی بیته و حومه الأن فیه آثار أنبیائه کیف الا یقطع نفسه وهواه حتی یصل إلی قطبه الأن فیه آثار مو الاه'' جھے تجب ہے اس آدی پرجو خانہ خدا تک جائے کے دشت وصح اکو طے کرتا ہے تا کہ وہاں انبیا علیم السلام کی نشانیاں دیکھے۔
کیونکہ اپنے نفس اور نفسانی خواہشات کوعبور کر کے اپنے دل تک نہیں پہنچتا ول ش اتواس کے مولا کے آثار ہیں۔' مطلب یہ کہ دل معرفت تن کا مقام ہے اور اس کعب عظیم ترہ جس طرف جبین بندگی ختم ہوتی ہے۔ خلق روبہ قبلہ ہوتی ہے اور تق روبدول۔ جہال ول ہے میری آرزوو ہیں ہے جہال میرے انبیاء کے میرا دوست وہیں ہے۔ جہال اس کا تکم ہے میری آرزوو ہیں ہے جہال میرے انبیاء کے شانات ہیں۔میرے دوستوں کی نگاہیں وہیں مرکوز ہیں۔والله اعلم

ابوعبدالله بن على ترندى رحمة الله عليه

آپ کی مایہ ناز کتابوں کے مصنف تھے جن کی فصاحت و بلاغت آپ کی کرامت کی ولیل ہے مثلاً '' ختم الولایت، کتاب النج ، نوادر الاصول' وغیرہ میرے نزویک آپ کی عظمت بہت زیادہ اور میرا دل آپ کا گرویدہ ہے۔ میرے شخ طریقت رحمۃ الله علیہ نے فرمایا کہ محر بن علی تر ندی ایک ایسے در میکا ہیں جس کی مثال نہیں علوم ظاہری پر بھی آپ کی فرمایا کہ محر بن علی تر ندی ایک ایسے در میکا ہیں جس کی مثال نہیں علوم ظاہری پر بھی آپ کی بہت تقدرادی ہیں۔ کلام پاک کی تغییر لکھ رہے تھے مرعم نے وفائدی ۔ جس قدر معرض تحریر میں آگئی تھی اہل عالم میں پھیلی ہوئی ہے۔ فقد آپ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ الله علیہ کے دوست سے پڑھی۔ تر ند میں لوگ آپ کو محکم کے ہیں اور اہل تصوف میں فرقہ حکیمیے کوآپ سے نبیت ہے۔

آپ کے مناقب بے شار ہیں۔آپ کی خصر علیہ السلام سے ملاقات تھی۔ وراق جو آپ کے مرید تھے، فرماتے ہیں کہ ہر شنبہ کو خصر علیہ السلام آپ کے پاس آتے تھے اور دونوں میں گفتگو ہوتی تھی۔

ان کا قول ہے: من جھل اوصاف العبودية فھو بنعوت الوہانية أجھل " بي شريعت اور آداب بندگى كاعلم نه ہواسے بر گراعلم تن بيں ہوتا۔ "مطلب بيہ كرجے

ظاہراً اپنے نفس کی معرفت حاصل نہ ہوا ہے معرفت حق بھی حاصل نہیں ہوتی ہے آفات بشریت کی خبر نہ ہووہ صفات حق ہے بھی نا آشنا ہوتا ہے۔ ظاہر کو باطن سے تعلق ہے جس کو فلاہر سے آویزش ہووہ بے باطن نہیں ہوسکتا اور جس کو باطن کا دعویٰ ہووہ بے ظاہر نہیں ہوسکتا ۔ اوصاف ربانی کی معرفت ارکان بندگی کی صحت کے ساتھ وابستہ ہے اور اس کے بوسکتا ۔ اوصاف ربانی کی معرفت ارکان بندگی کی صحت کے ساتھ وابستہ ہے اور اس کے بغیر بھی درست نہیں ہوسکتی ۔ یہ بات نہایت درجہ صادت اور سود مند ہے اپنی جگہ پر بیان ہوگی ۔ ان شاء الله تعالی عزوجل

ابوبكرمحمر بن عمروراق رحمة اللهعليه

عظیم مشائخ اور زاہدوں ہیں شامل سے۔ احمد خطروبیہ سے طاقات اور محمد بن علی سے مصاحبت رکھتے ہے۔ آواب و معاملات پر آپ کی بہت کی کتب ہیں۔ مشائخ کبار آپ کو دیں اور کہا '' مو دب اولیاء'' کہا کرتے ہے۔ کہتے ہیں محمد بن علی نے چند کتا ہیں آپ کو دیں اور کہا اُہیں دریا ہیں ڈال دو۔ آپ کو حوصلہ نہ ہوا۔ کتا ہیں گھر ہیں رکھ لیس اور محمد بن علی کے پاس جاکر کہد دیا کہ دریا ہیں ڈال دیں۔ پوچھا'' کیا دیکھا؟'' کہا کچھ بھی نہیں دیکھا۔ کہنے گھ غلط ہے پھر جا کا اور کتا ہیں ڈال دیں۔ پوچھا'' کیا دیکھا؟'' کہا پھی بھی نہیں دیکھا۔ کہنے گھ غلط ہے پھر جا کا اور کتا ہیں پانی ہیں ڈال دیے۔ پانی دو گلڑ ہے ہو گیا ایک صندوق ظاہر ہوا جس کا جا کر اجزاء اس صندوق ہیں چلے گئے۔ ڈھکنا بند ہو گیا۔ وراق نے واپس آکر سب کیفیت بیان کی۔ محمد بن علی نے فرمایا: '' اب ٹھیک ہے۔' آپ نے پوچھا'' یہ کیا را ذ کہ سب کیفیت بیان کی۔ محمد بن علی نے نہ کا باصول و تحقیق پر کامی تھی مگر ائی مشکل تھی کہ کی سب کیفیت بیان کی۔ محمد بنا سالام نے بھے سے طلب کی تھی اور دریا کو باری تعالی کا تھم تھا کہ کی سبجھ ہیں نہ آتی۔ نفر علیہ السلام نے بھے سے طلب کی تھی اور دریا کو باری تعالی کا تھم تھا کہ کی سبجھ ہیں نہ آتی۔ نفر علیہ السلام نے بھے سے طلب کی تھی اور دریا کو باری تعالی کا تھم تھا کہ کی سبجھ ہیں نہ آتی۔ نفر علیہ السلام نے بھے سے طلب کی تھی اور دریا کو باری تعالی کا تھم تھا کہ کی سبجھ ہیں نہ آتی۔ نفر علیہ السلام نے بھے سے طلب کی تھی اور دریا کو باری تعالی کا تھم تھا کہ کہ بہنچا دے۔''

ابوبكروراق كاتول ب: الناس ثلاثة: العلماء والفقراء والأمراء فإذا فسد العلماء فسد الطاعة وإذا فسد الأهراء فسد الأخلاق وإذا فسد الأمراء فسد المعاش "لوكول كتين كروه بين: علاء، امراء اور ثقراء علاء تاو ثوراء على المعاش "لوكول كتين كروه بين: علاء، امراء اور ثقراء علماء تإه بمو جائين توعمل

شریعت ختم ہو جائے۔ امراء تباہ ہو جا کیں تو معیشت خلق برباد ہو جائے ادر اگر فقراء مث جا کیں تولوگوں کے اخلاق نیست دنا بود ہوجا کیں۔''

امراء اورسلاطین کی تباہی جوروستم ہے ہوتی ہے۔ علماء کی طمع سے اور فقراء کی ریاسے امراء برباد نہ ہوں اگر وہ دولت کو تلاش نہ کریں۔ شاہوں کا جوروستم بے علمی پر بٹنی ہوتا ہے۔ طمع علماء کی بددیا نتی سے جنم لیتی ہے اور فقراء کی ریائے چیچے بے تو کلی کارفر ماہوتی ہے۔ بادشاہ بے علم، عالم بے پر ہیز اور فقیر بے تو کل شیطان کے قیمی بر ہوتے ہیں۔ تمام دنیا کا فسادان تین گروہوں سے وابستہ ہے۔ واللہ اعلم

## ابوسعيداحد بن عيسى خراز رحمة اللهعليه

سفینداہل رضا، سالک طریق فنااحد بن عیسی خراز مریدوں کے حال بیان کرنے والے اور طالبوں کے وقت کو ثابت کرنے والے عصر سب سے پہلے صاحب طریقت ہیں جنہوں نے فنااور بقائے وضوع پر قلم اٹھایا۔ آپ کے مناقب بے شار ہیں۔ ریاضت، کنتدری، عالی کلامی اور بلنداشارات کے لئے مشہور ہیں۔ ذوالنون مصری سے ملاقات اور بشر وسری سے مصاحبت فرمائی تھی۔ پیغیبر مالی آیا کی حدیث ہے: جَبِلَتِ الْقُلُوبُ عَلَی حُبِ مَنُ اَحْسَنَ اِلْدُهَا(1)' ول قدرتی طور پراس سے محبت کرتاہے جوم مربانی سے پیش آئے۔''

ال مديث معلق الوسعيد في مايا: واعجبا لمن يوى محسنا غيره كيف لا يميل بكليته إلى الله " تعجب إلى آدى پرجود نيا من بجز ذات فداكومن مجه اور خداكومن مجمل جان دول اس كانه وجائى" -

حقیقی احسان کرنے والا خالق اکبر ہے اور احسان دراصل اس پر ہوتا ہے جواحسان کا مختاج ہو۔ جوخوداحسان کے مختاج ہوں وہ دوسروں پر کیااحسان کریں گے۔ رب العزت ہر چیز کا مالک و حاکم ہے اور کس کا مختاح نہیں۔ اس حقیقت کے پیش نظر دوستان حق ہر انعام

<sup>1</sup>\_شعب الايمان ، القاصد الحية

میں منعم کود کھتے ہیں۔ان کے دل کمل طور پراس کی محبت میں اسیر ہوتے ہیں اوروہ ہرغیر چیز سے اعتراض کرتے ہیں۔

ابوالحن على بن محمد اصفهانى رحمة الله عليه

کے لوگوں کے نزدیک آپ کا نام علی بن بہل تھا۔ مشائخ کبار میں ں شار ہوتے تھے۔ جنید اور آپ کے درمیان لطیف خط و کتا بت تھی۔ عمر و بن عثبان کمی آپ کی زیارت کے لئے اصفہان تشریف لائے۔ وہ ابوتر اب کے مصاحب اور جنید کے رفیق تھے۔ تصوف میں آپ کاطریتی قابل ستائش تھا۔ رضاوریاضت ہے آراستہ تھے اور فتندو آفت ہے محفوظ حقائق و معالات برکلام بلیخ اور وقائق واشارات پر بیان لطیف رکھتے تھے۔

آپ کا ایک تول ہے: من وقت آدم إلی قیام الساعة الناس یقولون القلب القلب أن احب ان اری رجلا یصف أیش القلب أو کیف القلب فلا أری القلب أن احب ان اری رجلا یصف أیش القلب أو کیف القلب فلا أری " آدم سے لے کرقیامت تک لوگ دل دل ل پکاریں گے۔ جھے ایے آدی کی تلاش ہے جو یہ بتا سے کددل کیا ہے اور کیما ہے؟ کوئی نظر نہیں آتا۔' عام لوگ گوشت کے تلائے کودل کہتے ہیں۔ ید یوانوں ، ازخودرفۃ لوگوں اور پچوں کے پاس بھی ہوتا ہے مگروہ بدل ہوتے ہیں دل کیا ہے؟ بجرعبارت کھے جمی نہیں۔ عقل کودل کہوتو وہ دل نہیں۔ روح کودل کہوتو وہ دل نہیں۔ مشاہدات می کامقام دل ہے اوردل بجرعبارت موجود نہیں۔ ابوالحس مجمد بن اسمعیل خیر النساج رحمۃ الله علیہ ابوالحس مجمد بن اسمعیل خیر النساج رحمۃ الله علیہ

ائ وقت كمشائخ كباريس شار بوت تصدمعاملات يراور خطبات مسلطيف

طرز بیان رکھتے تھے۔ تر برنہایت پا کیزہ تھی۔ عمر دراز پائی تھی۔ شبلی اور ابراہیم خواص نے

آپ کی مجلس میں توب کی شبلی کوآپ نے تنظیماً جنید کے پاس بھیجا۔ آپ سری کے مریداور

جنیداور ابوالحین نوری کے ہم عصر تھے۔ جنید آپ کو بہت عزیز تجھتے تھے اور ابو تمزہ بغدادی

آپ سے بڑی ارادت رکھتے تھے۔ کہتے ہیں کہ آپ کو خیر النسان آس لئے کہا جاتا ہے کہ

جب آپ اپنے وطن سامرہ سے جج کی نیت سے نکلے اور کوفہ سے گذرے تو شہر کے

دروازے پرایک ریشم باف نے آپ کو پکڑلیا اور کہا'' تو میراغلام ہے اور تیرانام خیرہے۔''

آپ نے اس چیزکومن جانب اللہ سمجھا اور تر دیدنہ کی۔ گئی سال ریشم باف کی خدمت کرتے

رہے وہ جب بھی کہتا'' یا خیز'' آپ فرماتے'' لیک۔ وہ ازخود پشیمان ہوا۔ آخر ایک روز بولا

در عرائطی کی جاؤ بھم میرے غلام نہیں ہو۔

در عرائطی کی جاؤ بھم میرے غلام نہیں ہو۔

رہا ہوکرآپ مکمعظّر تشریف نے گئے اور وہ مقام پایا کہ جنید نے کہا'' خیر ہم سب سے بہتر ہے۔'' آپ'' خیز'' کہلوانا لیند فرماتے تھے اور کہتے تھے کہ میرے لئے روانہیں کہ وہ نام بدل دوں جوایک مردمسلمان نے مجھے دیا ہے۔

بہتے ہیں جب آپ قریب المرگ ہوئے نمازشام کاوقت تھا۔ موت کی خفلت سے ذرا ہوشیار ہوئے۔ آئیسیں کھولیں اور ملک الموت کی طرف دیکھ کر ہوئے: '' تو خدا کافر مائبردار ہوئی ہوں ہے۔ میں بھی فرماں بردار ہوں جو بختے تھم ہوا ہے وہ تو بجالا رہا ہے بینی جان قبض کرنا۔ جو جھے تھم ہوا ہے وہ رہاجا تا ہے۔ یعنی نمازشام۔ جو جھے تھم ہو وہ بجالا نے دئے پھر وہ تھم بجا لا جو تھے ہوا ہے۔'' پائی طلب کیا۔ وضو کے بعد نماز اداکی اور دائی اجل کو لیمک کہی۔ اس رات وہ خواب میں نظر آئے۔ آپ سے پوچھا تھیا: '' باری تعالیٰ کے حضور کیا گذری؟'' فرمایا'' بینہ یوچھو مختصر میں کہ جھے تہماری دنیا سے نجات نصیب ہوئی۔''

آپ نے اپی مجلس میں فرمایا: شرح صدور المتقین و کشف بصائر الموقنین بنور حقائق الإیمان" الله نے الل انقاء کے سینوں کونوریقین سے کھول دیا اور اللہ یقین کی بصارت کو حقائق ایمان کے نور سے ''جہال ایمان ہے دہال یقین ہے اور جہال یقین

ہوہاں تفویٰ ہے کونکہ بیسب ایک دوسرے کے قریب ہیں اور تابع \_والله اعلم بالصواب ابو تمز وخراسانی رحمة الله علیه

خراسان کے قدیم مشائ میں شار ہوتے ہیں۔ ابوتر اب کے مصاحب سے اور خراز سے ملاقات رکھتے ہے۔ تو کل پرعزم رائ رکھتے ہے۔ کہتے ہیں آپ کی کوئیں میں گر کے ۔ تین دن کے بعد کچھ مسافر وہاں سے گذرے۔ آپ نے سوچا آن کو پکارنا چاہئے پھر کہا ''نہیں اس کا مطلب بیہ ہوگا کہ میں غیر اللہ سے مدد کی درخواست کر رہا ہوں اور اپ اللہ کی شکایت کر رہا ہوں۔'' جب مسافر وں نے عین راہ میں کنواں دیکھا تو کہنے گئے آؤ اسے بند کر دیں ۔ کوئی اس میں گرنہ جائے۔ ثواب ہوگا۔ ابو عزہ بہت پریشان ہوئے اور ابوعزہ سے بند کر دیں ۔ کوئی اس میں گرنہ جائے۔ ثواب ہوگا۔ ابوعزہ بہت پریشان ہوئے اور غیادت حق میں مصروف ہوگئے اور موت کا انتظار کرنے گئے۔ رات ہوئی تو کوئیں سے عبادت حق میں مصروف ہوگئے اور موت کا انتظار کرنے گئے۔ رات ہوئی تو کوئیں سے باہر آئیں کچھ کر کت محسوں ہوئی غور سے دیکھا تو کوئیں کا منہ کھلا ہوا تھا اور ایک اثر دھا کی دم بنج کو آر دی تھی۔ آپ نے اسے تا ئید خداوندی سمجھا۔ وہم کوٹھا م لیا اور اثر دھانے باہر تی لیا۔ اسے بیالیا۔''

آپ سے پوچھا گیا'' غریب کون ہوتا ہے؟''فر مایاالمتوحش من الإلف'' جس کو الس تعلق سے پر ہیز ہو۔' درویش کا دونوں عالم میں کھر نہیں ہوتا۔ عالم مستعار سے منقطع ہوکروہ ہر چیز سے پر ہیز کرتا ہے اورغریب ہوتا ہے۔ یہ مقام بہت بلند ہے۔

ابوالعباس احمد بن مسروق رحمة الله عليه

خراسان کے ظیم مشائخ میں سے تھے۔ جملہ اولیائے کرام اس بات پر شفق ہیں کہ آپ اوتاد میں شامل تھے اور قطب آپ کے شریک کارتھے۔ آپ سے پوچھا گیا بتائے قطب کون ہے؟ آپ نے نام تو ظاہر نہیں کیا گر اشارۃ بتایا کہ جنید قطب ہیں۔ کہتے ہیں آپ نے چالیس ایسے مشائخ کی خدمت کی جوصاحب تمکین تھے اور سب سے مستفید ہوئے۔ان کی ظاہری باطنی قابلیت مسلمہ ہے۔آپ کا قول ہے: من کان سرورہ بغیر اللحق یورٹ المهوم و من لم یکن انسه فی فد متمدیه یورٹ الوحشة "جے بخر خدائے تعالیٰ کے کی چیز سے خوشی ہواس کی خوشی سر بسرر نجی والم ہوتی ہے۔ جے طاعت خداوندی سے محبت نہ ہواس کی محبت سرا پاوحشت ہوتی ہے۔ "مطلب ہے کہ بجر خدا کے ہر چیز فانی ہے۔ جے فانی چیز سے لگاؤ ہے وہ اپ مقصود کے فنا ہونے پر سوائے حسرت و اندوہ کے پچھیس دیکھا۔اس کی اطاعت کے سوا ہر چیز خاک ہے۔ جب عالم ستی کی بے اندوہ کے پچھیس دیکھا۔اس کی اطاعت کے سوا ہر چیز خاک ہے۔ جب عالم ستی کی بے مائی نمایاں ہوتی ہے تواس کی محبت صرف وحشت ہوکر رہ جاتی ہے۔الفرض غم و وجشت غیر الله کی طرف مائل ہونے کا نتیجہ ہے۔والله اعلم

ابوعبدالله بن احد بن المعيل مغربي رحمة الله عليه

اہل تو کل کے استاد محققین کے پیشواا بوعبداللہ بن احمداہے زمانے کے ہزرگ بیشرو تھے۔اپ اساتذہ کی نظر میں مقبول تھے اور اپنے مریدوں کے احوال کے پاسدار۔

ابرائیم خواص اور ابرائیم شیبانی رضی الله عنهما دونوں آپ کے مرید سے۔آپ کا کلام بلند تھا اور برائین نمایاں۔تارک الدنیا ہونے میں ثابت قدم سے۔آپ کا قول ہے: ما رأیت أنصف من الدنیا إن خدمتها خدمتک وإن ترکتها ترکتک "وئیا سے زیادہ انصاف پندکوئی چیز نہیں۔جب تک اس کی خدمت کرد خدمت کر قرمت کر ق ہے۔جب منہ پھیر لیتی ہے۔ "جوآ دی سے دل سے دنیا سے روگر دال ہو وہ اس کی مصیبت سے فی کلتا ہے اور اس کی آفت سے محفوظ رہتا ہے۔واللہ علم ابوعلی حسن بن علی جرجانی رحمۃ اللہ علیہ

ا پنے زمانہ میں یگانہ روزگار تھے۔علم محاملات اور رویت آفات پر آپ کی تصانیف بڑی روش ہیں۔ آپ محد علی ترفدی کے مرید تھے اور ابو بکر وراق کے ہم عصر تھے۔ ابر اہیم سمرقندی آپ کے مرید تھے۔

آپكاقول ـــې:الخلق كلهم في ميادين الغفلة يركضون وعلى الظنون

یعتمدون وعندهم انهم فی الحقیقة ینقلبون وعن المکاشفة ینطقون "الل دنیا خفلت کے میدان ش گھوڑے دوڑاتے ہیں۔ اپ وہم وگان پراعقادر کھے ہیں۔ ان کے نزدیک ان کے اعمال حقیقت پر بنی ہوتے ہیں اوران کا کلام کشف پر۔"اس شخ طریقت کا اشارہ غرور طبع اور رونت نفس کی طرف ہے۔ جابل بھی اپنی جہالت کا معترف نہیں ہوتا ہے ملم جبوٹے صوفیاء کی طرح ۔ صاحب علم صوفی تمام مخلوق میں قابل تو قیر ہوتے ہیں اور بے علم ذکیل و خوار ۔ عالم کا سہارا گمان نہیں بلکہ حقیقت ہوتی ہے ۔ جابل حقیقت ہوتی ہے ۔ جابل حقیقت موتی ہے ۔ جابل حقیقت موتی ہے ۔ جابل حقیقت کے دوروہ موگمان میں جتال ہوتے ہیں۔ راہ فلات پرگامزن ہوتے ہیں اور بحقے ہیں اور بحقے ہیں اور کہتے ہیں یہ حقیقت ہے ۔ ظاہری رسوم کی پابندی کرتے ہیں اور اسے کرتے ہیں اور ہے جابل کو تین اور اسے کرتے ہیں اور اسے کو اور ویندار نہیں نکاتا جب تک جلال تی رونما خیس ہوجاتے ہیں پندار نہیں نکاتا جب تک جلال تی رونما کہ جاب سے دو فور جی کا احدم ہوجاتے ہیں پندار کا توذکری کیا۔ واللہ اعلم کرتے ہیں جوجاتی ہے۔ ان کا پندار بھی فنا ہوجاتا ہے اس کے جلال کی سامنے وہ خور جی کا احدم ہوجاتے ہیں پندار کا توذکری کیا۔ واللہ اعلم کرتے ہیں جاب سے کے جلال کے سامنے وہ خور جی کا احدم ہوجاتے ہیں پندار کا توذکری کیا۔ واللہ اعلم کے جلال کے سامنے وہ خور جی کا احدم ہوجاتے ہیں پندار کا توذکری کیا۔ واللہ اعلم

ابومحمر بن حسين جريري رحمة الله عليه

جند کے رفیق تھے۔ ہل بن عبدالله کی مصاحبت ہے متنفید ہوئے۔ تمام اصاف علوم کے ماہر اور فقہ کے امام وقت تھے۔ نیک اصول تھا در تصوف ہیں اسنے بلند مقام تھے کہ جنید نے آپ کواپ مریدوں کے لئے تلقین اوب وریاضت پر مقرر فر مایا۔ جنید کے بعد آپ ان کے سجادہ نشین ہوئے۔ آپ کا تول ہے: دوام الإیمان و قوام الأدیان و صلاح الابدان فی خلال فلاث: الاکتفاء والاتقاء والاحتماء ..... الح '' دوام ایمان، پختی دین اور اصلاح بدن تین چیز دل سے وابستہ ہے: کفایت، تقوی کا اور احتیاط ہے جس نے الله کو فیل موراحتیاط سے جس نے الله کو فیل مجمول ہوا اس کے نفس کوریاضت نصیب ہوئی۔ پاک ہوئی جو اپنے طعام کے معالم میں مختاط ہوا اس کے نفس کوریاضت نصیب ہوئی۔ کفایت کا ٹمر و معرفت ہے۔ تقوی کا عاصل حسن اخلاق اور احتیاط طعام کا عتدال طبیعت۔'' کفایت کا ٹمر و معرفت ہے۔ تقوی کا عاصل حسن اخلاق اور احتیاط طعام کا اعتدال طبیعت۔''

سینجبر سلی این نے فرمایا: '' نماز شب کی کشرت دن کے وقت چیرہ کو منور رکھتی ہے(1)۔'' احادیث میں ہے کہ'' متق لوگ قیامت کے روز آئیں گے منور چیروں کے ساتھ نور کے تختوں ہے۔''(2)

جوآ دی طعام کےمعاملے میں احتیاط برتنا ہے علت نفس اور شہوت سے پاک رہتا ہے بینہا یت حسین و بلیغ بات ہے۔واللہ اعلم

ابوالعباس احمد بن محمد بن مهل آملى رحمة الله عليه

مختشم بزرگ مشائخ میں ثار ہوتے ہیں۔ اپ ہم عصروں میں احر ام کی نظر سے دیکھے جاتے تھے۔ تغییر وقر آت کے عالم تھے۔ لطائف قر آن کافہم و ادراک آپ کی خصوصیت تھی۔ جبنید کے ظیم مریدوں میں شامل تھے۔ ابراہیم مارستانی کی صحبت سے مستفید ہوئے ابوسعید خراز آپ کے سی کوسلیم نہیں ہوئے ابوسعید خراز آپ کے سی کوسلیم نہیں کرتے تھے۔

آپ کا قول ہے: السکون إلی مالوفات الطبائع يقطع صاحبها عن بلوغ در جات الحقائق '' جس چیز سے مجت ہواس سے سکون حاصل کرنا آدمی کواس کے مقام سے گرادیتا ہے۔'' مطلب یہ کہ جو کوئی مجوب چیز ول کی وجہ سے سکین یا تا ہے وہ حقیقت سے دور جا پڑتا ہے کیونکہ میلان طبیعت فنس کا آلہ کار ہے۔ فنس مقام حجاب ہے اور حقیقت کشف کا محل ہے۔ محبوب چیز سے الجھا ہوا مرید صاحب کشف کی برابری نہیں کرسکتا۔ ادراک حقائق کشف ہے اور محبوب اشیاء سے روگروانی میں مضم ہے۔ انسانی طبیعت کا میلان دوطرف ہوتا ہے: ایک دنیا اوراس کی دلچیدیوں کی طرف دو مراعقبی اوراس کی فتحول کی طرف دو نیا کا میلان جنسیت سے جنم پاتا ہے۔عقبی کی عبت کی بناء خیال پر ہوتی ہے جس میں نا جنسیت اور نا آشنائی شامل ہوتی ہے۔عقبی کا تصور ، تصور ہی ہوتا ہے کیونکہ اگر حقیقت آنکھوں کے مرامنے آجائے تو آدمی دنیا سے کلیتہ منقطع ہوجائے ولایت کی منزل حقیقت آنکھوں کے مرامنے آجائے تو آدمی دنیا سے کلیتہ منقطع ہوجائے ولایت کی منزل

<sup>1</sup> عقلی الفعفاء، سدرج ب- 2 مفکوة المعانع من شامر فركور ب-

سامنے آجائے اور حقائق روش ہوجائیں عقبیٰ کا تعلق فطری طور پرفتا ہے ہے۔''عقبیٰ میں جو کچھ ہے ووانسانی وہم وقیاس میں نہیں آسکتا۔''عقبیٰ کی منزلت ای میں ہے کہ اس کی راہ سخت مشکل ہے۔جو چیز انسانی دل ور ماغ میں ساسکے وہ بے قدر ومنزلت ہوتی ہے۔جب وہم وقیاس حقیقت عقبیٰ کونہیں پاسکتے طبیعت کواس کے عین نظارہ سے کیا الفت ہوگت ہے؟ طاہر ہے میلان طبع صرف عقبیٰ کے تصور کی طرف ہوتا ہے۔واللہ اعلم ابوالم خیریث حسین بن منصور حلاج رحمة اللہ علیہ

غریق معانی، ہلاک دعویٰ حسین بن منصور حلاج اس طریقت کے مشاقوں اور مستوں میں شامل تھے۔ بہت عالی ہمت تھے۔ مشاکح کبار ہیں آپ کے متعلق اختلاف ہے۔ ایک گروہ انہیں مردود کہتا ہے دو سرامقبول بچھتا ہے۔ مثلاً عمر وبن عثان کی ، ابو یعقو بنہر جوری ، ابوالیوب اقطع علی بن بہل اصفہ انی وغیر ہم۔ نیز ابن عطا، محمد بن صفیف ، ابوالقاسم نصر آبادی اور تمام متاخرین آپ کو مقبول بچھتے ہیں پھولوگ آپ کے معاطے میں فیصلہ کن بات نہیں کہتے مثلاً جنیر ، ثبلی ، جریری ، حصری ، پھولوگ آپ کو جادوگر تصور کرتے ہیں گر ہمارے کہتے مثلاً جنیر ، ثبلی ، جریری ، حصری ، پھواور لوگ آپ کو جادوگر تصور کرتے ہیں گر ہمارے زمانے میں شخ ابوالحیر ، شخ ابوالقاسم گرگانی اور شخ ابوالعباس اشقائی آپ کے ساتھ ارادت کا اظہار کرتے ہیں اور آپ کی بزرگ کے معترف ہیں۔ ابوالقاسم قشری کہتے ہیں کہ اگر حسین بن منصور حلاج ارباب حقیقت و معانی ہیں ہے ہو قطقت کے دوکر نے سے رو نہیں ہوتے ۔ آپ کا معاملہ ضدا پر چھوڑ دینا جا ہے اور جہاں تک وہ حق پر نظر آئیں آپ کو قابل ہوتے ۔ آپ کا معاملہ ضدا پر چھوڑ دینا جا ہے اور جہاں تک وہ حق پر نظر آئیں آپ کو قابل احتہادور یا ضت کے مکر نہیں ہیں۔ احتہادور یا ضت کے مکر نہیں ہیں۔

خیات تھی کہ آپ کا ذکر اس کتاب میں نہ کیا جاتا اور وہ بھی صرف اس بناء پر کہ چند اہل ظاہر آپ کو کا فر بچھتے ہیں۔ آپ کی بزرگی سے انکار کرتے ہیں۔ آپ کے احوال کوجادو اور فریب سے منسوب کرتے ہیں اور بیر خیال کرتے ہیں کہ بیر سین بین منصور وہی طحد حسین بن منعور حلاج ہے جومحر بن ذکریا کا استاداور ابوسعید قرمطی کارفیق تھا۔ گرید منصور جن کے متعلق مشائخ میں اختلاف ہے فاری انسل تھاور بیضاء کے رہنے والے تھاور آپ کورد اس بناء پڑنہیں کیا جاتا کہ آپ کی تعلیم اور آپ کا دین خام تھا بلکہ اس واسطے کیا جاتا ہے کہ آپ کا کردار اور خلق قابل گرفت تھا۔

وہ پہلے پہل ہمل ہن عبداللہ کے مرید ہوئے۔ تھوڑے وصہ کے بعد ان کی اجازت خاصل کے بغیر چلے گئے اور عمر و بن عثان سے جالے۔ پچھ وصہ بعد ان کو بھی بلا اجازت چھوڑ دیا اور جنید کی طرف منہ کیا گرانہوں نے قبول نہ فر مایا ای وجہ سے ان کوسب نے چھوڑ دیا ۔ وہ دراصل مجور معاملت تھے مجبور اصل نہیں تھے شبلی نے آپ کی نسبت فر مایا: '' عمل اور علاج برابر ہیں۔ میر بے جنون نے جھے بچالیا اور اس کی عقل نے اسے ہلاک کردیا۔'' محمد بن عنیف نے فر مایا'' وہ عالم ربانی ہے۔'' وغیرہ۔ دراصل مشائح کرام کی ناخوشنودی اور ان سے علیمہ گی نے منصور کو بچور اور وحشت زدہ کردیا۔

آپ کی تصانیف روش ہیں اور اصول وفروع ہیں آپ کے رموز اور آپ کا کلام مہذب ہے۔ ہیں نے بغداداوراس کے نواح ہیں کم وہیش پچاس رسالے آپ کے تلم سے نظے ہوئے دیکھے اور پھو خوزستان، فارس اور خراسان ہیں بھی ۔ سب ہیں ایسی چیزیں نظر آسیں جوعمو ما مریدا ہتداء ہیں ظاہر کرتے ہیں۔ پھھوں ہیں۔ پھھ کرور، پھھ آسان اور پھھ نا قابل قبول۔ جب بارگاہ تی سے کسی چیز کاظہور ہوتا ہے قود کھنے واللا پی وجدانی کیفیت کو معرض بیان ہیں لانے کی کوشش کرتا ہے۔ الفاظ جہم ہوتے ہیں خاص طور پر جب لکھنے واللا بچیل بھی کرے اور اسے اپ اور کازبھی ہو۔ یہ الفاظ جیل پرگراں گذرتے ہیں۔ سننے والے ان کامغہوم بیجھے سے قاصر رہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں 'واہ کیا نازک چیز ہے۔' قطع نظر اس سے کہ وہ باور کریں یا نہ کریں۔ بہر حال وہ بچھتے کچھ بھی نہیں اور ان کا باور کرنا یا نہ کریں۔ بہر حال وہ بچھتے پچھ بھی نہیں اور ان کا باور کرنا یا نہ کریں۔ بہر حال وہ بچھتے پچھ بھی نہیں اور ان کا باور کرنا یا نہ کریا برابر ہوتا ہے۔ اس کے برعکس جب اہل نظر کی ظہور حقیقت سے دوچار ہوتے ہیں تو کرنا برابر ہوتا ہے۔ اس کے برعکس جب اہل نظر کی ظہور حقیقت سے دوچار ہوتے ہیں تو اس کے برعکس جب اہل نظر کی ظہور حقیقت سے دوچار ہوتے ہیں تو اس کے برعکس جب اہل نظر کی ظہور حقیقت سے دوچار ہوتے ہیں تو اس کے برعکس جب اہل نظر کی ظہور حقیقت سے دوچار ہوتے ہیں تو اس کی برعکس جب اہل نظر کی ظہور حقیقت سے دوچار ہوتے ہیں تو اس کے برعکس جب اہل نظر کی ظہور حقیقت سے دوچار ہوتے ہیں تو اس کے برعکس جب اہل نظر کی ظہور حقیقت سے دوچار ہوتے ہیں تو اس کے برعکس جب اہل نظر کی خور کی تفاخر کا مستحق نہیں

سجھے۔ عزت وذلت سے بے نیاز ہوتے ہیں اور کسی کا باور کرنا یانہ کرناان کومتا ترنہیں کرتا۔
جولوگ منصور کے احوال کو جادو سے منسوب کرتے ہیں غلطی پر ہیں۔ اہل سنت کے
اصول کے مطابق جادو تھیک ہے جس طرح کہ کرامت۔ گرعالم با کمال کا جادو کا مرتکب ہونا
کفر ہے اور کرامت کا سرز د ہونا معرفت ہے۔ جادو تہر خداوندی کا مظہر ہے اور کرامت اس
کی رضا کا۔ اہل سنت میں صاحب بصیرت لوگ بالا تفاق مانتے ہیں کہ جادو گرمسلمان نہیں
ہوسکتا اور کا فرصاحب کرامت نہیں بن سکتا کیونکہ متضاد چیزیں ہم جمع نہیں ہوسکتیں۔ اثبات
کرامت کے تحت اس بارے میں اور تشریح کی کی جائے گی۔

حسین بن منصورتا بقید حیات خیروصلاح کے رائے پر ہے تھے۔ نماز ، ذکر ، مناجات ، روز ہ دائی ، اور پاکیزہ حمد و ثنا آپ کا شیوہ تھا۔ آپ نے تو حید پرلطیف نکات بیان فرمائے اگر دہ جادوگر ہوتے تو بیسب چیزیں محال تھیں۔ لامحالہ کرامات تھیں اور کرامات صرف ولی محقق سے ظہور پذر ہوتی ہیں۔

الل اصول میں سے پچھ لوگ آپ کواس بناء پر دد کرتے ہیں کہ آپ کے اقوال میں اتحاد وامتزاج کا پہلو نکلتا ہے کیاں میں علیہ الحال التحاد وامتزاج کا پہلو نکلتا ہے کیے نہیں معلوب الحال لوگ سیح عبارت کا اصلی مفہوم مشکل ہو لوگ سیح عبارت کا صاحب عبارت کا مطلب سیحنے سے قاصر ہواور اپنی کوتا ہی کی وجہ سے عبارت کو ہے مختی تر اردے دے۔ یہ کوتا ہی اس کی اپنی ہے عبارت کی نہیں۔

میں نے بغداد کے طحدوں کا ایک ایسا گروہ بھی دیکھا جو طلاح کی اقتداء کا دعویٰ کرتے ہیں۔ آپ کے اقوال کواپی بے دیٹی کی بنیاد بناتے ہیں اور حلاجی کہلاتے ہیں۔ منصور کے بارے میں مبالغے سے کام لیتے ہیں۔ جس طرح رافضی لوگ حضرت علی کرم الله وجہہ کے بارے میں سالغے سے کام لیتے ہیں۔ جس طرح رافضی لوگ حضرت علی کرم الله وجہہ کے بارے میں۔ ان کی تر دید باب اختلافات میں آئے گی۔ انشاء الله تعالی مختصراً ہے کہ منصور بن حلاج کے اقوال کی پیروی روانہیں کیونکہ وہ مغلوب الحال متے اور پیروی صرف صاحب تمکین کی ہوئے ہے۔

الحمدالله مجھے حین بن منصور ارادت ہے لیکن آپ کا طریق کی اصلیت پر قائم نہیں اور حال کی ایک کل پر قرار پڈ برنہیں۔ آپ کے احوال میں بہت فساوات ہیں۔ میں نے ابتدائے حال میں آپ کے قوال ہے بہت سے دلائل حاصل کئے آپ کے کلام کی شرح بھی کسی اور دلائل و براہین ہے اس کی صحت حال اور رفعت کلام کو ثابت کیا۔ اپنی کتاب ''منہائ الدین' میں بھی اس کی ابتداء اور انتہاء پر تبعرہ کیا اور یہاں بھی پھونہ کھونہ کھے بیان کر دیا۔ جس چیز کو آئی احتیاط اور کا بے چھانٹ کے بعد اپنایا جاسے اس کی ہیروی کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ یا در کھوخواہش و ہوا کو صدافت کے ساتھ کوئی تحلق نہیں۔ صاحب ہوا ہمیشہ طریقت میں ناہموار اور الٹی سیدھی چیزیں تلاش کرتا ہے۔ حسین بن منصور کا ایک تول ہے: '' زبانیں ہولئے کی خواہش مند ہیں اور گفتگو کے تلے ہلاک ہونے کی آرز ومند۔''اس قتم کے اقوال خطرناک ہوتے ہیں۔ حقیقت کے معانی بیان کرنے کی کوشش بیکار ہے۔ اگر معانی موجود ہیں توا ظہار سے معرض و جود ہیں تیس آ کے ۔ اظہار صرف تو ہم آفرین ہوتا ہے اور تو ہم فراور کرد یتا ہے کونکہ وہ جو میں جھتا ہے کہ نظی اظہار ہی اصل حقیقت ہے۔ واللہ اعلم طالب کو گراہ کرد یتا ہے کیونکہ وہ جھتا ہے کہ نظی اظہار ہی اصل حقیقت ہے۔ واللہ اعلم طالب کو گراہ کرد یتا ہے کیونکہ وہ حستا ہے کہ نظی اظہار ہی اصل حقیقت ہے۔ واللہ اعلم طالب کو گراہ کرد یتا ہے کیونکہ وہ صرف کے میں اس حمد اللہ علیہ

توکل میں عظیم الثان اور بلند منزلت رکھتے تھے۔ بہت سے مثا کُخ کرام سے ملاقات کی۔ آپ کی کرامات بے ثاری اور معاملات طریقت پرکی خوبصورت تصانیف۔

آپ کا تول ب: العلم کلة فی کلمتین لا تنکلف ما کفیت و لا تضیع ما استکفیت " تمام دوجملول می مضمرب، اس چزکوکرنے کی کوشش ندکر وجوتمهارے لئے ہوچک ہا دراس چیزکوکرنے سے گریز ندکر وجوتمهار ساور عائد ہوچک ہے۔ "مطلب بیہ کہ مقدر کے ساتھ مت کھیلوجوازل سے مقدر ہوچکا ہے وہ کوشش سے بدلانہیں جاسکتا۔ اس کے احکام سے سرتا بی ندکر و سرتا بی کے لئے سزالے گ

آپے یو چھا گیا'' آپ نے کیا عجا ئبات دیکھے؟'' فرمایا:''بہت عجا ئبات دیکھے مگرسب سے زیادہ عجیب چیز مدے کہ مجھے خضر علیہ السلام نے دعوت شرکت دی اور میں نے انکار کر دیا۔ اس واسطے نہیں کہ جھے کی بہتر رفیق کی ضرورت نہتی بلکہ اس لئے کہ جھے بجائے خدا کے ان پرزیادہ اعتاد کرنا پڑے گا اور خدا پر میرا تو کل گھٹ جائے گا اور نتیجہ کے طور پر میں اپنے فرائض کو تنزی کے ساتھ سرانجام نہ دے سکوں گا۔ "بیکامل ہونے کا ایک مقام ہے۔

ابوحزه بغدادي بزازرهمة اللهعليه

آپ عظیم صوفی متعکموں میں شار ہوتے ہیں۔ عارث محاس رحمۃ الله علیہ کے مرید سے۔ بنداد کی مجدر صافہ میں سے۔ سری کے مصاحب اور نوری اور خیر النساخ کے ہم عصر تھے۔ بنداد کی مجدر صافہ میں وعظ کیا کرتے تھے۔ تفسیر اور قرارت کے جید عالم تھے۔ احادیث پیفیبر سلٹھ الیا ہے قابل اعماد راوی بھی تھے۔ آپ نوری کے ساتھ تھے جب ان پر تختی کی جارہی تھی اور جب باری تعالی نے صوفیاء کوموت کے پنج سے نجات دی تھی۔ نوری کی تعلیم کی تشریح کرتے وقت اس حکایت کو بیان کیا جائے گا۔

آپ کا قول ہے: إذا سلمت منک نفسک فقد أدیت حقها وإذا سلم منک المخلق قضیت حقوقهم "اگرتمهارانفس این ہاتھ ہے محفوظ ہے قوتم نے اپنی ذات کا حق اورا گرخلقت تمہارے ہاتھوں ہے محفوظ ہے قوتم نے ان کا تمام قرض ذات کا حق اورا گرخلقت تمہارے ہاتھوں سے محفوظ ہے قوتم نے ان کا تمام قرض چکا دیا۔ "مطلب ہے کہ انسان پر دوذ مدداریاں عائد ہوتی ہیں ایک اپنی ذات کے ساتھ اور ایک ہاتی انسانوں کے ساتھ اگرتم اپنی نفس سے گریز کرواور نجات اخروی کا راستہ طاش کروتو تمہاری پہلی ذمدداری پوری ہوگئ ۔اگرخلقت کو اپنی بدکرداری سے نقصان نہ سائش کروتو تمہاری پہلی ذمدداری پوری ہوگئ ۔اگرخلقت کو اپنی بدکرداری سے نقصان نہ پہنچاؤ تو دوسراحق بھی ادا ہوگیا۔ اپنی نفس کو محفوظ رکھو۔ دوسروں کو تکلیف نددواور اس کے بعدا پنے خالت کے حقوق پورے کرو۔

ابو بكر محمر بن موى واسطى رحمة الله عليه

آپ محق مشائ کرام میں شارہوتے تھے اور حقائق کے معاملے میں بڑی شان اور مزلت رکھتے تھے۔ آپ جنید کے قدیم مریدوں مزلت رکھتے تھے۔ آپ جنید کے قدیم مریدوں

یس شامل تھے۔آپ کا کلام نہایت گہراتھااور ظاہر پرست اس کو بچھنے سے قاصر تھے۔آپ کو امن دسکون نصیب نہ ہوا جب تک آپ مردیس تشریف فرما نہ ہوئے۔مردیکے لوگول نے آپ کا خیر مقدم کیا کیونکہ آپ نہایت علیم الطبع اور متورع بزرگ تھے۔اہل مرونے آپ کا کلام سنااور آپ نے اپنی باقی عمرو ہیں گذاردی۔

آب كا قول ب: الذاكرون في ذكره أكثر غفلة من الناسين" ذكر بعول جانے والوں سے ذکر یا در کھنے والے زیادہ غافل ہوتے ہیں۔"اگر کوئی ذکر بھول جائے تو کوئی حرج نہیں ۔ حرج بیے کہذکر یادر ہے اور خدا بھول جائے۔ ذکر مقصود ذکر سے مخلف ہوتا ہے۔ مقصود ذکر کوفر اموش کر دینا اور پندار ذکر میں مبتلا رہنا غفلت سے زیادہ قریب ہے۔ بمقابلہ اس کے کہ ذکر بے پندار فراموش ہوجائے۔ بھو لنے والے کواہے نسیان و غیبت کے عالم میں پندار حضوری نہیں ہوتا۔ واکر کو ذکر وغیبت کی حالت میں پندار حضوری ہوتا ہے۔ پندار حضوری بدون حضوری غفلت کے نزد کی تر ہے۔ طالبان حق کی ہلاکت پندارے واقع ہوتی ہے۔ جہال پندارزیادہ ہووہاں حقیقت کم ہوتی ہے اور جہال حقیقت کم ہووہاں پنداری کوئی حدنہیں ہوتی۔ پنداری بنیا دعش کی بدگمانی پر ہوتی ہے اور عقل کی بد گمانیوں سے بد گمانیاں پیدا ہوتی چلی جاتی ہیں۔ ہمت اہل حق کو بد گمانی اور حرص سے کوئی نسبت نہیں ہوتی ۔ بنیادی اصول سے کرذ کرحق یا غیبت میں ہوتا ہے یا حضور میں۔ جب ذا كراية آب سے غائب اور حضور حق ميں حاضر ہوتو بير حضور ہى نہيں بلكه مشاہر ہ ہوتا ہے۔ جب ذکر کرنے والاحق سے عامب اورائی ذات میں حاضر ہوتو بیدذ کرنہیں غیبت ہے ادر غيبت غفلت كالتيجه وتى ب\_والله اعلم

ابوبكر بن دلف بن حجد رشبلي رحمة الله عليه

آپ مشہور اور بزرگ مشائخ میں شار ہوتے ہیں۔عنایت می سے مہذب اور پاک وقت پایا۔ آپ کے لطیف ارشا دات نہایت درجہ قابل تعریف ہیں چنانچے متاخرین میں سے کی نے کہا ہے: '' دنیا کی تین عجیب چیزیں ہیں شبل کے اشارات ، مرتفش کے نکات اور جعفری حکایات ۔''آپ قوم کے سر دار اور اہل طریقت کے پیش رو سے ۔ ابتداء میں خلیفہ وقت کے حاجبوں کے افسر سے ۔ خیر النسان کی مجلس میں توبہ کی اور تعلق ارادت جنید ۔ کیا۔ اکثر مشائخ کبار سے ملاقات کی۔ الله تعالی نے فرمایا: قُلُ الْلَهُ وَفِیْنُ کَیْفُیْوْا مِنْ اَبْعَالِ هِمْ (النور:30)' اہل ایمان سے کہوا پی آئیسیں نیجی رکھیں۔''اس کی تفییر کرتے ہوئے فرمایا:'' اے پیغیر!اہل ایمان سے کہو کہ وہ اپنی جسمانی آئیسیں حرص انگیز چیز وں سے بچا کیں اور اپنی روحانی آئیسیں بجر الله کے ہر چیز سے بچا کیں اور اپنی روحانی آئیسیں بجر الله کے ہر چیز سے بچا کیں۔' مطلب یہ کہ مثان موسی حرص انگیز چیز سے نظر پھیریں اور بجر مشاہدہ تن کی طرف آئیوا کھا کرند دیکھیں، یہ نشان غفات ہے کہ انسان حرص و ہوا کی پیروک کرے اور نفسانی خواہشات کو برا شیختہ کرنے والی چیزوں کو دیکھا گھرے۔ عافل کی سب سے بڑی بنسیبی یہ ہے کہ اسے اپنے عیوب کی فہو نِ فہونِ اللہ خبر نہا قب میں اند ہے ہو گھونی فہونی فہونی اللہ خبر ناقب میں بھی بخبر ہوگا۔ وَ مَنْ کَانَ فِیْ هُونِ قِ اللہ فَا وَ مَنْ کَانَ فِیْ هُونِ فِی الْاسِراء: 72)''اس دنیا کے اند ہے آخرت میں بھی اند ہے ہوئے۔''

فی الحقیقت جب تک باری تعالیٰ کسی کوحرص و ہوا ہے پاک نہ کرے اس کی آتکھیں نا قابل دید چیز وں سے محفوظ نہیں ہوتیں۔اور جب تک اس کی ذات پاک کسی دل کواپئی محبت کامسکن نہ بنائے اس کی روحانی آٹکھیں رویت غیر سے مصون (محفوظ) نہیں روسکتیں۔

کہتے ہیں آپ ایک روز بازار ش نظے تو لوگوں نے آپ کو دیوانہ کہہ کر پکارا۔ آپ نے فرمایا: أنا عند کم مجنون وأنتم عندی اصحاء فزاد الله فی جنونی وزادفی صحتکم'' تم مجھ دیوانہ کہو میں تہمیں فرزانہ (ہوشیار) کہتا ہوں۔ میری دیوائی محبت کے سبب ہے تہماری فرزائی ففلت کے باعث۔ الله میری دیوائی کوزیادہ کرے اور تہماری فرزائی کو۔''

یدآپ نے معرض غیرت میں کہا ورندآ دمی اتنا بے خود کیوں ہو کہ خدا کی محبت اور دلیا نگی میں فرق قائم ندر کھ سکے اور دنیا و آخرت میں دونوں کی حد امتیاز نمایاں ندر ہے دے۔والله اعلم ابومحربن جعفربن نصرخالدي رحمة اللهعليه

آپ جینید کے قدیم اصحاب میں شامل تھے۔علم طریقت میں کامل تھے۔انفاس شیوخ کے پاسداراوران کے حقوق کے ٹکمہان تھے۔آپ کا کلام ہرفن پر بہت بلندتھا خاص طور پر ترک رغبت پر، ہرمسکلہ پرکوئی نہ کوئی حکایت بیان فر ماتے تھے اور اس کا حوالہ کسی نہ کسی کی طرح ہوتا تھا۔

آپ کا قول ہے: التو کل: استواء القلب عند الوجود والعدم "توکل بیہ کہ تیرے رزق کا عدم و وجود تیرے دل کے لئے بکساں ہو۔ "مطلب بیہ کہ رزق کی موجود گی مسرت کا باعث نہ ہواوراس کی غیر موجود گی خم والم کا سبب نہ بے۔ وجودانسانی خدا کی ملکیت ہے۔ اس کی پرورش اور ہلاکت پروہ مالک ہی قادر ہے۔ بلاچون و چرا ملکیت کو مالک کے سیر دکردینا جا ہے۔

آپ فرماتے ہیں: میں ایک روز جنید کے پاس آیا اوروہ بخار کی حالت میں تھے۔ میں نے کہادعا کریں خداصحت دے فرمایا'' میں نے کل دعا کہ تھی ہا تضافتی ہے۔ میں خدا کی ملکیت ہے وہ تندرست رکھے یا بیار تو دخل دینے والا کون ہے اپنا تصرف ختم کرتا کہ سے مقام بندگی حاصل ہو۔' واللہ اعلم

ابوعلى بن محمد قاسم رود بارى رحمة الله عليه

آپ ہزرگ ادر جواں مردصوفیائے کرام میں شار ہوتے تھے اور ان کے پیشر و تھے۔ شنم ادے تھے فن معالمت میں عظیم شان کے مالک تھے۔ آپ کے مناقب اور آیات ب شار ہیں ۔تصوف کے دقیق نکات پرآپ کا کلام نہایت لطیف ہے۔

آپ كا قول ہے: المويد لا يويد لنفسه إلاما أداد الله له والمواد لا يويد من الكونين شيئا غيره "مرير مرير مرف اس چيز كى طلب كرتا ہے جوتن تعالى اس كے لئے چاہتا ہے اور مرادكونين ميں كى غير الله كى طلب نہيں ركھتا۔ "مطلب يہ ہے كرضائے حق پر راضى رہنے والا مرضى كوترك كرديتا ہے تا كہ تج مريدكا مقام حاصل كر سكے۔ اہل محبت كى

اپی مرضی کوئی ہوتی ہی نہیں اس لئے اس کی اپنی مراد کا سوال ہی پیدائیں ہوتا۔ وہ حق کو چاہتا ہے اور دہی چاہتا ہے جو تق چاہتا ہے جو تق چاہتا ہے جو تق چاہتا ہے جو تق چاہتا ہے الغرض رضا مقام ابتدا ہے اور محبت انتہا۔ مقامات تحقیق بندگی کے لئے ہیں اور وحدائیت الغرض رضا مقام ابتدا ہے اور مراد ذات حق (مشرب) تائید ربوبیت کے لئے۔ مریداپنی ذات میں قائم ہوتا ہے اور مراد ذات حق میں۔ واللہ اعلم

ابوالعباس قاسم بن مهدى سيارى رحمة اللهعليه

آپاپ وقت کے امام تھے۔علوم ظاہری وباطنی کے علمبر دار تھے۔ابو بکر واسطی کی مصاحبت پائی تھی۔ کئی مشائخ کبار سے تحصیل ادب کی تھی۔ اہل طریقت میں رفاقت کے معالم معالم معالم میں بہت آراستہ اور الفت میں بہت پیراستہ تھے۔ آپ کا کلام عالی اور تصانیف عمدہ ہیں۔

آپ نے فرمایا:التوحید أن لا یخطر بقلبک مادونه' توحیدیہ کردل میں کوئی چیز بجز خداک راہ نہ پائے۔ 'مطلب سے کم تلوقات میں سے کسی کودل سے تعلق نہ ہو اور معاملت کی صفائی میں کدورت نام کونہ ہو۔ خیال غیر کی بنیادا ثبات غیرالله پر ہے اور اثبات غیرتوحید کی فی ہے۔

آپ مروک ایک خوشحال اور بلندا قد ارخاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ باپ کی طرف سے بہت می دولت ورشہ میں ملی مگر آپ نے تمام کی تمام حضور ساٹھ الی آئے کے دو عدد موئے مبارک کے خوش دے دی۔ ان دوبالوں کی برکت سے رب العزت نے آپ کو تو بہ کی تو فیق عطا فر مائی۔ آپ ابو بکر واسطی کی صحبت ہیں رہاور وہ مقام پایا کہ اہل طریقت کے ایک گروہ کے امام کہلائے۔ وفات سے پہلے وصیت کی کہ موئے مبارک دفن کرتے وقت ان کے منہ ہیں رکھ دیئے جا کیں۔ آپ کا مزار مرو میں ہے آج بھی حاجت مند لوگ وہاں جاتے ہیں ہنتیں مانے ہیں اور مرادیں پاتے ہیں۔ اور طل مقاصد کے لئے آپ کی قبر پر جانا جرب ہے۔ واللہ اعلم

ابوعبدالله محمر بن خفيف رحمة الله عليه

اپ زمانے کے امام سے اور مختف علوم پر عبور رکھتے تھے۔ مجاہدہ میں عظیم شان اور حقائق میں شافی بیان کے مالک سے۔ آپ کے احوال کی پاکیزگی آپ کی تصانیف سے نمایاں ہے۔ ابن عطا بہلی ، حسین بن منصور اور جربری رضی الله عنهم سے مصاحب رہی ۔ مکم معظر میں یعقوب نہر جوری سے ملاقات کی۔ عالم تجرید میں بہت سفر کئے۔ شاہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ رب العزت نے تو بہ کی تو فیق دی اور آپ نے حکومت سے اعراض کیا۔ آپ کا مقام اہل معانی کے نزد یک بہت بلند ہے۔ آپ نے فرمایا: التو حید الإعراض عن المطبیعة '' تو حید طبیعت سے اعراض کرنے کا نام ہے۔' مطلب سے کہ طبیعت سے اعراض کرنے کا نام ہے۔' مطلب سے کہ طبیعت سے اعراض نہ ہوا قابل خداوندی حاصل نہیں ہوتا اور صاحب طبیع حقیقت تو حید ہے محبوب بیں اور اس کی نعمتوں کود کھنے سے قاصر۔ جب سے شعیعت سے اعراض نہ ہوا قبل خداوندی حاصل نہیں ہوتا اور صاحب طبیع حقیقت تو حید ہے جو بہت ہیں۔ واللہ اعلم ہو جائے تو گویا تو حید کی معرفت حاصل ہوئی آپ کی آب کی آب کی آب کی آب کی آب در ایس بہت ہیں۔ واللہ اعلم

ابوعثان سعيد بن سلام مغربي رحمة الله عليه

كيابوگ؟اس بيان سے مجالست اور صحبت كافرق ظاہر بوگيا۔والله اعلم ابوالقاسم بن ابرا بيم بن محمد بن محمود نصير آبادى رحمة الله عليه

آپنیشا پوریس بادشاہ کی حیثیت رکھتے تھے۔ بادشاہوں کی جاہ وحشمت اس دنیا کے لئے ہوتی ہوتی جاہو حشمت اس دنیا کے لئے ہوتی ہوتی ہاں دنیا کے لئے تھی۔ آپ کا کلام بلند تھا اور آیات ول شین تھیں شبلی کے مرید تھے اور خراسان کے متاخرین کے استاد۔ اپنے زمانے میں بیگاندروزگار تھے اور علم و ورع میں سب سے برگزیدہ تھے۔

آپ نے فرمایا: "تیری نبست دوطرفہ ہے، ایک آدم سے دوسری خدا سے۔ اگر نبست ادم کا دعویدار ہے تو تیرے سامنے شہوات نفسانی اور سہو و خطا کا میدان ہے۔ یہ حصول بشریت کا راستہ ہے اور باری تعالی فرما بھی بیں: إِنَّهُ کُانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿ اللاحزابِ ) "انبان ظالم اور جالل تھا" اگر خدائی نبست کی تلاش ہے تو مقامات کشف، برہان، عصمت اور ولایت سامنے ہیں۔ یہ نبست تحقیق عبودیت کی ہے اور الله تعالی نے فرمایا، وَ عِبَادُ الرَّحٰنِ الَّذِیْنَ یَنْشُونَ عَلَی الْاَسْنِ هَوْنُ الفرقان: 63) "الله کے بندے وہ ہیں جوز بین پرانکسار سے چلتے ہیں" آدم کی نبست تیامت کے دن ختم ہو جائے بندے وہ ہیں جوز بین پرانکسار سے چلتے ہیں" آدم کی نبست تیامت کے دن ختم ہو جائے گی ۔ تن سنست جودیت ابدتک رہے گی اور بھی تغیر پذیر نہ ہوگی۔ جب بندہ اپنی ذات یا آدم سے نبست تی سے بوتو اس کا کمال یہ ہے کہ اقر ادر کرے۔" این ظکمت نفسی کی ۔ تن سنست تی سے ہوتو اس کا کمال یہ ہے کہ اقر ادر کرے۔" این ظکمت نفسی کی اور بھی نفر کی نبست تی ہوتو اس کا کمال یہ ہے کہ اقر ادر کرے۔" این ظکمت نفسی کی میں نے اپنے فن کی شکم کیا۔" جب نبست تی ہوتو اس کا کمال یہ ہے کہ اقر ادر کرے۔" این ظکم کیا۔ "جب نبست تی سے ہوتو اس کا مقام سے ہوتو اس کا کمال یہ ہے کہ تن تعالی کے۔ لیمیا و کو خونی علینگ کم الیکوم (الزخرف: 48) " میرے بندو! یہ ہورے نہیں۔" والله اعلی۔ " بیمال کے کوئی خون نہیں۔" والله اعلی۔ " بیمال کے کوئی خون نہیں۔" والله اعلی۔ " بیمال کے کوئی خون نہیں۔" والله اعلی۔ " بیمال کی کوئی خون نہیں۔" والله اعلی۔ " بیمال کے کوئی خون نہیں۔" والله اعلی۔ " بیمال کے کوئی خون نہیں۔" والله اعلی۔ " بیمال کے کوئی خون نہیں۔" والله اعلی۔ " بیمال کی کوئی خون نہیں۔" والله اعلی۔ " بیمال کی کوئی خون نہیں۔" والله اعلی۔ " بیمالی کے کوئی خون نہیں۔" والله اعلی۔ " بیمالی کے کوئی خون نہیں۔" والله اعلی۔ " بیمالی کے کوئی خون نہیں۔" والله اعلی کوئی خون نہیں۔" والله اعلی کے دیالیہ کی کوئی خون نہیں۔" والله اعلی کی کوئی خون نہیں۔" والله اعلی کی کوئی خون نہیں۔" والله اعلی کوئی خون نہیں۔ " والله اعلی کی کوئی خون نہیں۔" والله اعلی کوئی خون نہیں۔ " والله اعلی کی کوئی خون نہیں۔ " والیہ اعلی کوئی خون نہیں۔ " والله اعلی کوئی خون نہیں۔ " والله اعلی

ابوالحن على بن ابراجيم حصرى رحمة الله عليه

سرورسالکان طریقت، جمال جان اہل تحقیق ابوالحن علی بن ابراہیم درگاہ تی کے محتشم حراورامام صوفیائے کرام تھے۔اپنے زمانے میں اپٹی نظیر نہیں رکھتے تھے۔آپ کا کلام بلند اورعبارت ولنشین تھی۔آپ نے فرمایا: '' جھے میری آفت میں جٹلار ہے دو۔ کیاتم ای آدی کی اولا ذہیں جے خدائے عزوجل نے خاص تقویم پر پیدا کیا اور بے واسطہ غیراسے زندگی عطا کی فرشتوں کو کہااسے بحدہ کرو ۔ پھراسے پچھتھم دیا اوراس نے نافر مانی کی پہلے ہی جام میں تلچسٹ ہوتو آخری جام تک کیا گذرے گی۔''

226

مطلب بیر کہ اگر آ دی کواس کے حال پر چھوڑ دیا جائے تو وہ سراس نافر مان ہے۔ اگر رب العزت کی عنایت شامل ہوتو سرتابقدم محبت ہے۔عنایات پروردگار پرنظر کر داور پھراپی برائیوں کی طرف دیکھوتمام عمراس میں گذار دو۔ داللہ اعلم بالصواب

یہ تنے عالات چند پرگزیدہ متفدین صوفیائے کرام کے۔اگرتمام کا ذکر کیا جاتا یا صرف انہی کے احوال پرتفصیل سے لکھا جاتا اور ان کی حکایات کومعرض تحریر میں لایا جاتا تو مقصد مفقود ہو جاتا اور کتاب طویل ہو جاتی ۔اب پچھ متاخرین پرلکھنا مقصود ہے۔ وبالله التوفیق الاعلیٰ

بارموال باب

## صوفيائے متاخرين

ہمارے زمانے میں کچھاوگ ایے بھی ہیں جوریاضت کا بارتو اٹھائیس سکتے مگر ریاست کے طلب گار ہیں۔ تمام اہل طریقت کو اپنے جیسا خیال کرتے ہیں۔ جب بزرگان سلف کے اقوال سنتے ہیں، ان کی شان وعظمت و کیھتے ہیں، ان کے معاملات سے متعلق پڑھتے ہیں، ان کے معاملات سے متعلق پڑھتے ہیں اور پھراپنے اور نظر کرتے ہیں تو اپنے آپ کوپس ماندہ و کیھر کہتے ہیں، ہماراان سے کیا مقابلہ وہ لوگ ختم ہو بھے۔ ایسے لوگ اب پیدائیس ہوتے۔ یہ بات سراسر غلط ہے کیونکہ رب العزت بھی اہل زمین کو بلاصحت نہیں چھوڑ تا اور امت نبی سائی آئی کے کو بغیر ولی نہیں رہنے ویتا۔ چنا نبی پیغیر مائی کی بیٹر ولی نہیں رہنے ویتا۔ چنا نبی پیغیر مائی کی بیٹر ولی نہیں دیتا۔ چنا نبی پیغیر مائی کی بیٹر ولی نہیں دیتا۔

لاتزال طَانِفَة مِنُ أُمَّتِي عَلَى الْخَبْرِ وَالْحَقِّ حَتَى تَقُوْمَ السَّاعَةُ (1) "ميرى امت مِن ايك رووتا قيامت بعلائى اورتن پررے كا-"

اور نيز فرمايا:

لَا يَزَالَ مِنُ أُمَّتِي أَرْبَعُونَ عَلَى خُلُقِ إِبْوَاهِيُمَ

''میریامت میں ہمیشہ چالیس آ دمی خلق ابرا ہمی پرر ہیں گے(2)۔''

جن مشائخ كباركاذكراب بوكان ميس بي كيدداعى اجل كولبيك كهه يك بين اور كه المحكى بين اور كه المحكى بين اور كه المحكى بين حرضى الله عنهم وعنّا وعن جميع المسلمين والمسلمات الوالعباس احمد بن محمد قصاب رحمة الله عليه

آپ ماوراءالنہر کے متقدیمین سے مصاحبت رکھتے تھے۔ رفعت حال، صدق فراست، کثرت برہان اور کرامات کے لئے مشہور تھے۔ ابوعبدالله خیاطی جوطبرستان کے امام تھے، فرماتے ہیں کہ یہ باری تعالیٰ کی خاص عنایت ہے کہ وہ کی کو بغیر تعلیم وہ مقام عطا کر دیتا ہے کہ اگر اصول دین اور دقائق تو حید میں کوئی مشکل پیش آئے تو وہ رہنمائی کرے، ابوالعباس قصاب ایک ایسے ہی بزرگ ہیں۔ آپ ای تھے مگر دینیات اور طریقت پرنہایت عالی کلام تھے۔ میں نے آپ کی بہت می حکایات نی ہیں مگر اس کتاب میں مجھے اختصار مدنظر ہے۔

ایک روز ایک بھاری ہو جھ سے لدا ہوا اونٹ آئل کے بازار سے گذر رہاتھا کی ٹر بہت مقی اونٹ کا پاؤں بھسل گیا وہ گر گیا اور اس کی ہڈی ٹوٹ گئی لوگ اونٹ کا ہو جھا تار نے کی کوشش کرر ہے تھے۔ اونٹ کا مہار بروار لڑکارور ہاتھا اور ہاتھا تھا کرخدا کے سامنے فریاد کر رہاتھا۔ ابوالعباس کا ادھر سے گذر ہوا۔ انہوں نے اونٹ کی مہارتھا می اور روبہ آسان ہوکر عرض کی '' باری تعالیٰ! اس اونٹ کوٹھیک کرد ہے۔ اگر اسے ٹھیک نہیں ہونا تو میرے دل پر اس لڑکے کی فریا دنے اتنا اثر کیوں کیا ؟ اونٹ یک بار کھڑ اہو گیا اور چلنے لگا۔''

آپ کا قول ہے:'' تمام عالم کوراضی برضائے حق ہوتا چاہئے ورندد کھ ہوگا۔'' اگر خود کرد ہ بلائبیں تو بلاضرور آئے گی اور باعث رنج ہوگی۔ ہمارارنج وراحت مقدر ہو چکا ہے اور مقدر میں تغیر نہیں آتا۔ راضی برضا ہونا راحت کا باعث ہے جو خوگر رضا ہواس کے لئے راحت ہی راحت ہے اور روگر دانی کرنے والے کے لئے قضا کے صورت پذریہونے میں تکلیف ہی تکلیف ہے۔ واللہ اعلم

ابوعلى بن حسين بن محمدة الله عليه

آپ فن کے امام تھے۔ زمانے میں بے نظیر تھے۔ صاف بیان اور فیج زبان تھے۔ کی مشاکع کم بد تھے اور وعظ مشاکع کم بدتھے اور وعظ مشاکع کم بدتھے اور وعظ فرمایا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا: من أنس بغیرہ ضعف فی حالہ و من نطق من غیرہ کذب فی مقالہ ''جو بج فداکی چیز کودوست رکھتا ہے اپنے حال میں کمزور ہے۔ جو بج فداکی چیز کودوست رکھتا ہے اپنے حال میں کمزور ہے۔ جو بج فداکے کی کاذکرزبان پرلاتا ہے جھوٹ بولتا ہے۔''

مطلب بید که غیر الله سے دوئی کی بنیا دالله کونہ جانے پر ہوتی ہے۔الله سے دوئی غیر الله سے عدم دوئی کا نشان ہے۔ جوغیر سے دور بھا گے دہ اس کا ذکر بھی زبان پر ندلا ہے گا۔
الله سے عدم دوئی کا نشان ہے۔ جوغیر سے دور بھا گے دہ اس کا ذکر بھی زبان پر ندلا ہے گیا کہ متوکلوں کی کیفیت سے متعلق کچھ دریا دنت کر ہے۔ آپ نے طبر ستان کا بنا ہوا خوبصورت متوکلوں کی کیفیت سے متعلق کچھ دریا دنت کر ہے۔ آپ نے طبر ستان کا بنا ہوا خوبصورت عمامہ ذیب سرکیا ہوا تھا۔ بوڑھے نے سوال کیا: '' تو کل علی الحق کیا چیز ہے؟'' فرمایا'' لوگوں کی پگڑیوں کو لا کی کی نظر سے ند دیکھنے کو تو کل کہتے ہیں'' یہ کہا اور پگڑی اتار کر بوڑھے آ دمی کے سامنے دکھ دی۔واللہ اعلم

ابوالحن على بن احمه خرقاني رحمة الله عليه

آپ قدیم مشائخ کبار میں شار ہوتے ہیں۔ اپنے زمانے میں تمام اولیائے کرام کی نگاہوں میں متاز تھے۔ شخ ابوسعیدنے آپ سے ملاقات کی مختلف موضوعات پر گفتگو ہوتی رہی۔ جلتے وقت شخ ابوسعیدنے کہا: '' میں آپ کواپنا جانشین مقرر کرتا ہوں۔''

میں نے شخ ابوسعید کے خادم حسن مودب سے سنا کہ جب شخ ابوسعید کے پاس پہنچاتو آپ نے کوئی بات نہیں کی صرف سنتے رہے اور گاہے گاہے احمد خرقانی کوئی سوال کرتے تو آپ جواب ضرور دیتے۔ حسن مودب نے پوچھا'' آپ خاموش کیوں رہے؟'' فرمایا ''ایک موضوع کی تشریح ایک ہی آ دی کرسکتا ہے۔''

میں نے اپنے استاد ابوالقاسم قشری سے سنا کہ جب وہ خرقان آئے تو احمد خرقائی کے دبدبہ سے ان کی فصاحت و بلاغت ختم ہوگئ اور بیر محسول ہوا کہ گویا کسی نے ان کی ولایت چھین لی۔

آپ نے فرمایا'' دورائے ہیں: ایک غلط اور ایک صحیح۔غلط راستہ بندے کا خداکی جانب ہے اور سے گرمایا'' دورائے ہیں: ایک غلط اور ایک صحیح راستہ خداکو پالیا ہے اس خنیس پایا ہاں جو یہ کے کہ جمعے خدا تک پہنچا دیا گیا اس نے واقعی خداکو پالیا۔ سوال خداکو پانے یا نہ پانے یا نہ کا خیاب یا نہ کرنے کا نہیں بلکہ خدا تک پہنچائے جانے یا نہ

جانے كااور نجات ديئے جانے ياندديئے جانے كا بـ والله اعلم ابوعبد الله محد بن على داستانى رحمة الله عليه

آپ اپ وقت کے بادشاہ تھے۔ بیان وعبارت میں منفردحیثیت کے مالک تھے۔
آپ کا کلام مہذب اور اشارات نہایت لطیف ہیں۔ شہر کے امام شخ سبلکی آپ کے نیک
سیرت جانھین تھے۔ میں نے ان سے داستانی کے ٹی خوبصورت اور دل شین اقوال سے۔
مثلا آپ نے فرمایا'' تو حید موجود ہے اور تو تو حید میں مفقود'' یعنی تو حید درست ہے گرتو نا
درست کے ونکہ تھے اقتصابے حق پر قیام حاصل نہیں ۔ تو حید کا کمترین درجہ یہ کہ کوا پی ہم
ملکیت میں تصرف سے دست بردار ہواور ہم امریش کھل تسلیم کا اقرار کرے۔

شیخ سہلکی کہتا ہے'' ایک موقع پر بسطام پرٹٹری دل اللہ پڑا۔ تمام کھیت اور درخت سیاہ ہو گئے ۔ لوگ چلار ہے تھے۔ شیخ نے سبب پوچھا میں نے ٹٹری دل کا ذکر کیا۔ آپ جھت پر چڑھ گئے اور دروبہ آسان کھڑے ہو گئے۔ ٹٹری دل ختم ہونا شروع ہو گیا۔ ظہر تک فضاصاف ہوگئی اور کی کوگھاس کے ایک شکھے کے برابر بھی فقصان نہ پہنچا۔ واللہ اعلم

ابوسعيد فضل الله بن مجميهني رحمة الله عليه

آپشہنشاہ اہل محبت اور اہل تصوف تھے تمام ہم عصر آپ سے بہرہ ور تھے کھے دیدار سے پچھاعتقاد سے پچھاپ روحانی جذبات کی بناء پر۔ آپتمام علوم کے ماہر تھے۔ عجیب فراست کے مالک تھے لوگوں کے اسرار دل سجھنے بیس کمال رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ آپ کے آٹار، آیات اور براہین بے ثمار ہیں اور آج تک ان کے اثر ات موجود ہیں۔

اواكل عمر مين آپ تعليم كى خاطر مهند سے سرخس تشريف لائے اور الوعلى طاہر سے تعلق پيدا كيا۔ تين دن عابدت ميں پيدا كيا۔ تين دن كاسبق ايك دن مين ختم كرليا كرتے تھے اور بير تين دن عبادت ميں مصروف كرتے تھے۔ اس وقت شيخ ابو الفضل حسن والى سرخس تھے۔ ايك روز دريائے سرخس كے كھادے جارہ تھے۔ ابوالفضل حسن آپ سے ملے اور كہا: "د تمها رابيراستنهيں

اہے رات پرجاؤ۔' آپ نے کوئی توجہددی اور اپنی جگد پرواپس آ کرریاضت ومجاہدہ میں مشغول ہو گئے۔ بالآخردر ہدایت کھلا اور آپ کومقام بلندنصیب ہوا۔

یں نے شخ ابوسلم فاری سے سناجس کوابوسعید سے خاصمت تھی، ان کی زیارت کے لئے گھر سے نکلا۔ جہم پرایک خرقہ تھا جو بوسیدگی اور میل کی وجہ سے چڑ ہے کی طرح ہو چکا تھا۔ خدمت میں پہنچ کر دیکھا کہ آپ مھری کپڑے کالباس پہنے تخت پر بیٹھے ہوئے تھے۔ دل میں کہا یہ آدمی اس تعلق دنیا کے باوجود فقر کا دعویدار ہے اور جھے فقر کا دعویٰ اس بے مروسامانی پر ہے۔ جھے ان کے ساتھ کیا موافقت ہو گئی ہے؟ ابوسعید نے اس دلی کیفیت کو پالیا اور فرمایا '' یہ کس کتاب میں کھا ہے کہ فقر کا لفظ صرف ایسے آدمی پر عائد ہوتا ہے جس کا دل معروف مشاہدہ ہو۔' بعنی اہل مشاہدہ غنی بالحق ہوتے ہیں اور فقر اء جبتلائے مجاہدہ۔ ابو

آپ كا تول ب: التصوف قيام القلب مع الله بلا واسطة " تصوف خدا مدا ك بلاواسطة " تصوف خدا مدا ك بلاواسطة تعلق كانام ب-"

بیاشاره مشامده دوی کی شدت ونورشوق اور دیدار جمال میں انسانی عوارض کوختم کر دینے کا نام ہے یابدالفاظ دیگر بقائے خق میں فنائے صفت کو کہتے ہیں۔'' کتاب الجے'' میں مشاہدہ اور اس کے وجود پر پکھاور تحریر ہوگا۔انشاء الله تعالیٰ

آپ نیشا پورے طول جارہ سے رائے میں ایک سردوادی پڑتی تھی خنگی کی دجہ سے
آپ کے پاؤل سرد ہو گئے۔ ایک درولیش ساتھ تھا۔ اس نے سوچا کہ اپنے کمر بند کو پھاڑ کر
دونوں پیروں پر لپیٹ دے۔ پھر خیال آیا کمر بندا تنا خوبصورت ہے ضائع نہیں کرنا چاہئے۔
طوس کانچ کروہ درولیش حاضر مجلس ہوا اور پوچھا" دسوسہ اور الہام میں کیا فرق ہے۔" فرمایا
"کمر بندکو پھاڑ کر پاؤں پرڈال دینے کا خیال الہام تھا۔ روکنے والی چیز وسوسہ تھا۔
ائی کئی کرامایت آ ہے ہے منسوب ہیں مگر طول کلام جمیں منظور نہیں۔ واللہ اعلم

ابوالفضل محمه بن حسين ختلي رحمة الله عليه (1)

میں طریقت میں آپ کا مقتدی ہوں۔ آپ تغییر اور حدیث کے معلم سے اور تھون میں مکتبہ جنید سے مسلک سے حصری کے مرید سے اور ان کے واقف امر ارسے ابوعر و قزویٰی اور ابوالحن بن سالبہ کے ہم عصر سے۔ ساٹھ برس تک از راہ عز لت نشینی دنیا سے رو پوش رہے۔ خلقت آپ کو بھول گئی۔ اکثر عمر لگام پہاڑی چوٹی پر گزاری۔ عمر در از پائی۔ آپ کی کرامات، روایات اور براجین بے شارجیں۔ اہل تصوف کے لباس اور رسوم سے متنظر سے اور اہل رسم کے ساتھ مختی سے پیش آتے ہے۔ میں نے آپ سے زیادہ دبد بے والا آدی نہیں دیکھا۔ میں نے آپ کوفر ماتے ہوئے ساناللہ نیا یوم و اُنا فیھا صوم" دنیا یک روز ہے اور ہم روزہ سے جیں۔ ' لیعنی دنیا مختم ہے اور ہمار اس میں کوئی حصر نہیں۔ حالانکہ اس کی ذبیجے دول میں جکڑے ہوئے دکھائی دیتے ہیں ہم نے اس کی مصیبت و کھے لی ہے اس کی حقیقت سے واقف اور اس سے کنارہ ش رہے۔

ایک دن میں آپ کووضو کروار ہاتھا۔ میرے دل میں خیال گذرا کہ جب ہر کام حسب تقریر صورت پذیر ہوتا ہے تو آزادلوگ کیوں کرامت کی امید پر پیروں کے غلام بے رہے ہیں؟'' آپ نے فر مایا' عزیز من! میں تیرے دل کی کیفیت مجھ رہا ہوں، تجھے معلوم ہونا چاہئے کہ ہر چیز کے لئے سب در کار ہے۔ جب حق تعالی چاہئے ہیں کہ کی حاجب زاوہ کو تخت و تا ج سر فراز کریں تو اے تو ہی کو فیق عطا فرماتے ہیں اور اپنے کی دوست کی خدمت اس کے پیر دکرتے ہیں تا کہ بی خدمت حصول کرامت کا سبب بن جائے۔''

اليكى لطيف رموزآب سے مرروز ظامر ہوتے تھے۔

وذات کے روز آپ بیت الجن کے مقام پر تھے۔ بیا یک گاؤں ہے دریائے بانیان اور دشت کے درمیان ایک وادی کے کنارے۔ آپ کا سرمیری آغوش میں تھا۔ میں اپ دل میں بتعاضائے بشریت اپنے ایک دوست کی طرف سے سخت کبیدہ خاطر تھا۔ آپ نے

<sup>1-</sup> بدحفرت واتاصاحب كے مرشد كرا ي بي-

فرمایا: ''بیٹا! میں تخصے ایک اعتقادی مسئلہ بتا تا ہوں جس پر کار بند ہو کرتو ہررنج و تکلیف سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ معدوظ رہ سکتا ہے۔ یا در کھو ہر حال میں اور ہر مقام پر نیک و بدر ب العزت کی طرف سے ہے ادر اس کے کمی کام سے ارزاہ مخاصمت کبیدہ خاطر نہ ہو۔'' اس کے علاوہ کوئی اور وصیت نہ فرمائی اور جان بحق کے واللہ اعلم فرمائی اور جان بحق کے واللہ اعلم

ابوالقاسم عبدالكريم بن موازل قشيرى رحمة اللهعليه

آپاہے زمانے کے ایگاندروزگار تھے۔آپ کا درجہ بلنداورمقام رفیع تھا۔آپ کی کرامات اور روحانی کمالات کی آج تک دنیا معترف ہے۔ آپ کے اقوال وکنشین اور تسانف دل پذر ہیں۔ باری تعالی نے آپ کی زبان کو بے مودہ کلای سے یاک رکھا۔ آپ نے فرمایا'' صوفی مرض برسام کی طرح ہے جس کی ابتدا بذیان سے اور انجا خاموثی سے ہوتی ہے۔ " تصوف کے دورخ ہیں: ایک وجددوس انمود فرمبتد بول کے لئے ہے اوراس کا مطلب مذیان ہے۔وجد نتی لوگوں کا مقام ہے۔وجد کے عالم میں گفتگومحال ہوتی ہے۔ جب طلب کا دور ہوتو بلند حوصلگی کا اظہار ہوتا ہے اور اظہار منہ یان کے متر ادف ہے۔ جب در مقصود حاصل ہو گیاتو زبان خاموش ہوگئی اور گفتگو یا اشارے کی ضرورت ختم ہوگئی۔ اس کی مثال میہ ہے کہ موک علیدالسلام مبتدی تنے اور آپ کی خواہش رویت باری تک محدود تقى - چنانچ فرمايا: أي في أنظرُ إلينك (الاعراف: 143)" مير يمولا سايخ آتا كهين عجّے دیکھ سکوں۔'' یہ پکار حسرت مفقو دکی مظہر تھی۔ ہمارے رسول سٹھالیا کہ منتبی اور متمکن تف جب مقام مقصود ير ينج طلب حتم بوكى اورعض كى: وَلا حصى ثَناءٌ عَلَيْك (1) '' میں تیری ثنا کما حقہ نہیں کرسکتا۔'' بید مقام بلنداور منزل عالی ہے۔واللہ اعلم ابوالعباس احمربن محمدا شقاني رحمة اللهعليه

آپ علوم اصول وفروع کے امام ہوئے ہیں اور برعلم میں کامل کی مشائخ کبارے ملاقات کی۔ کبیر اور اجل اہل طریقت میں شار ہوتے تھے۔'' طریق فنا'' پر لکھتے تھے اور

1-جحمسلم

اندازتح ریخت مغلق تھا۔ یہ آپ کی خصوصیت تھی۔ میں نے جاہلوں کی ایک جماعت دیکھی جو تحریمی آپ کی تقلید کرتے تھے اور آپ کے بھھ میں نہ آنے والے اقتباسات لئے پھرتے تع وه معنی بھی بھنے سے قاصر تھے تقلید کے طور پر کچھٹر میرکرنا تو در کنار۔ مجھے آپ کے ساتھ بہت انس تھا اور وہ مجھ پر بہت شفقت فرماتے تھے۔ میں نے کسی مردیا عورت کو آپ ہے بؤه كرشر يعت كا پاسدارنبيس ديكها- دنياسي تمام علائق منقطع كريكے تھے علم اصول يردقيق عبارات كےسبب بجز ال تحقیق كے كوئى بھى آپ كو تجھنيس سكّا تھا۔ آپ كى طبیعت جمیشہ دنیا وعقبی سے نبے نیاز رہتی تھی اور دوا کثر پکاراٹھا کرتے تھے:'' مجھے ایسی ٹیستی کی ضرورت ہے جس کا وجوزنبیں ۔'' فاری میں فرماتے تھے:'' ہرآ دمی کو کسی محال چیز کی خواہش ہوتی ہے۔ مجھے بھی ہے اور مجھے پورایقین ہے کہ وہ بھی پوری نہیں ہوگ لینی خدا مجھے ایسا عدم نعیب كرے \_ جس كا وجود ند ہو۔ "مقصد بيك جمله مقامات وكرامات محض فياب كى حيثيت ركھتے میں جوانسان اور باری تعالی کے درمیان حاکل ہے۔انسان کومجوب رکھنے والی چیز وں سے محبت ہے۔ دیدار میں فنا ہوجانا حجاب میں اٹک رہنے سے بہتر ہے۔ باری تعالیٰ کی ہتی کو عدم نہیں اس کی سلطنت میں کیا فرق پڑتا ہے اگر میں اس طرح نیست و نابود ہوجاؤں کہ میری نیستی کا بھی وجود شہو۔ یہ فنا' کی اصل حقیقت ہے۔والله اعلم

ابوالقاسم بن على بن عبدالله كر كاني رحمة الله عليه

اپ زمانے میں بے نظیر ہیں اور کوئی آپ کا ٹانی نہیں۔آپ کی ابتدا نہایت اچھی اور
پائیدار تھی۔آپ نے بہت شخت سنر بقیدشر بیت سرانجام دیئے۔سب لوگ آپ کے گردیدہ
ہیں اور سب طالب آپ کے معتقد مریدوں کی دلی کیفیتوں کو بیان کرنے میں کمال رکھتے
ہیں اور علمی فنون کے ماہر ہیں۔آپ کے مرید جہاں بھی جاتے ہیں زینت مجلس بن جائے۔
ان شاء اللہ تعالی اپنے بیچھے وہ ایک الیا جائشین چھوڑیں کے جے تمام صوفیائے کرام رہنما سلیم کریں گے۔ یعنی لسان الوقت ابوعلی ابو الفضل بن محمد فارمدی (اللہ اس کی عمر دراز سلیم کریں گے۔ یعنی لسان الوقت ابوعلی ابو الفضل بن محمد فارمدی (اللہ اس کی عمر دراز کرے) جس نے حق خدمت ادا کرنے میں کوئی دقیقہ فروگذ اشت نہیں کیا جو کھل طور پر

۔ تارک علائق دنیا ہے اور جواپنی خدمت اور ترک علائق کی برکت سے اس سر دارمشائخ ابو القاسم گرگانی کی زبان حال ہے۔

ایک دن میں آپ کے سامنے اپنے احوال و مشاہدات بیان کردہا تھا۔ اس خیال سے
کہ وہ ناقد وقت ہونے کی حقیت سے میری کیفیت پر نظر فرما ئیں۔ وہ نہایت انہاک سے
من رہے تھے۔ میں نے پندا طفی اور زور جوائی میں طول بیانی سے کام لیا اور دل میں سوچا کہ
عالبًا یہ بزرگ ان مقامات نے نہیں گذرے ورنداس انہاک اور نیاز مندی سے نہ سنتے۔
انہوں نے میری دلی کیفیت کو بجھ لیا اور فرمایا ' جان پدر! میراخضوع اور انہاک تیرے لئے
یا تیرے احوال کے لئے نہیں بلکہ اس ذات کے لئے ہے جو خالق احوال ہے۔ یہ چیزیں ہر
طالب کو پیش آتی ہیں۔ تیرے لئے کوئی خصوصیت نہیں۔ ' یہ من کر میرے ہوش اڑ گئے۔
انہوں نے میری طرف دیکھا اور کہا ' ' طریقت ہے آدمی کو صرف اس قدر نسبت ہے کہ جب
انہوں نے میری طرف دیکھا اور کہا ' ' طریقت ہے آدمی کو صرف اس قدر نسبت ہے کہ جب
قدور کو عبادت میں ڈھالنا شروع کر دیتا نے نئی اور اثبات، عدم اور وجود سب خیالی ہیں اور
انسان کھی خیالات کے دھند لکوں سے نجات نہیں پا تا۔ لازم ہی ہے کہ وہ درگاہ حق پر سرگوں
دے اور بجوم داگی وفر ما نبر داری کے ہرنبیت یا تعلق سے دست بردار ہوجائے۔

اس کے بعد آپ کے ساتھ بہت راز و نیاز رہا گر میں طوالت کے خوف سے بیان نہیں کرسکتا۔

ابواحد مظفر بن احد بن حدان رحمة الله عليه

آپ بارگاہ ریاست میں متمکن مے کہ حق تعالیٰ نے در طریقت واکیا اور تاج کرامت سے مرفر از فر مایا۔ آپ کوفنا اور بقار خوش میانی اور ژرف نگائی عطافر مائی۔

شُخُ الشّائُ ابوسعید فرمایا کرتے سے کہ ہمیں درگاہ حق میں بندگی سے باریابی ملی اور خواجہ مظفر کو حکر انی سے یعنی ہم مجاہدہ اور مشاہدہ سے کا میاب ہوئے اور وہ مشاہدہ اور مجاہدہ سے سے میں نے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا'' اہل طریقت کو جو دشت وصحر امیں گھوم کر ملا جھے

تخت پراوربسر اسر احت میں ال گیا۔

کچھ کم فہم اور کم نظر لوگوں نے اس تول کو اظہار تکبر قرار دیا ہے گر ظاہر ہے کہ اظہار حقیقت کو تکبر کا نام نہیں دیا جاسکتا۔ بالحضوص جب اظہار کرنے والا صاحب دل ہو۔ آج کل ابوسعید خواجہ مظفر کے عالی ظرف اور قابل سجادہ نشین ہیں۔

ایک روز میں آپ کی خدمت میں حاضر تھا۔ نیشا پور کے ایک مد کی طریقت نے عبارتا کہا: '' میں فنا ہو کر بقا حاصل کرتا ہوں۔' خواجہ مظفر نے فر مایا: '' فنا سے بقا کیے حاصل ہو سکتی ہے؟ فنا تو عدم کا عالم ہے اور بقا ہتی کا۔ دونوں چیزیں متفاد ہیں۔ فنا قرین فہم ہے جب تک عدم وجود پیش نظر ہے۔اگر عدم وجود مفقو دہوجائے بعنی نیستی جامہ ستی پہن لے تو جب تک عدم وجود پیش نظر ہے۔اگر عدم وجود مفقو دہوجائے بعنی نیستی جامہ ستی پہن لے تو فنا کی حقیقت فتم ہوجاتی ہے کی چیز کی ذات فنا نہیں ہوتی البتہ صفت اور سبب فنا ہوجائے ہیں۔صفت کے بعد موصوف اور سبب کے بعد مسبب باتی رہ جاتا ہے۔ موصوف اور مسبب کی ذات فنا پذیر نہیں ہوتی۔''

خواجہ صاحب کا قول مجھے لفظ باذئیس مطلب یہی تھا جو کم وہیش بیان کردیا۔ ذرا تشری اور کئے دیتا ہوں تاکہ بات عام نہم ہوجائے۔ اختیار آ دی کی صفت ہا وراس صفت کی وجہ سے وہ اختیار خداوندی سے مجھوب ہے۔ اس کی صفت اس کے لئے پردہ ہے۔ اختیار خداوندی خداوندی از لی ہے اور اختیار انسانی محدث۔ از لی چیز فناسے بالا ترہے جب اختیار خداوندی کسی آ دی سے متعلق ظہور پذیر ہوتا ہے تو آ دی کا اپنا اختیار فنا ہو جاتا ہے اور اس کا ذاتی تصرف ختم ہوجاتا ہے۔ واللہ اعلم

ایک دن بی آپ کے پاس حاضر ہوا۔ پیش بہت زیادہ تھی۔ بیں اباس سفر بیل تھا اور میر کا بیٹ بہت زیادہ تھی۔ بیں اباس سفر بیل تھا اور میر کا بیٹ بیا ہے ہو؟'' بیس نے عرض ک'' بجھے ساع کی خواہش ہے۔' خواجہ صاحب نے فوراً قوالوں کا انتظام کیا۔ بیس جوان تھا۔ میری طبیعت بیس جوش اورا یک نا آزمودہ مبتدی کا خروش تھا۔ نغہ وسرود نے جھے بے چین کردیا۔ تھوڑی دیر بعد جب اس آفت کا زوروغلبہ کم ہواتو آپ نے فرمایا" پہند آیا" بیس نے عرض کی" بے

صدلطف اندوز ہوا ہول' کہنے گئے' ایک وقت ایسا آئے گاجب تیرے لئے میان اور کوول کی کائیں کا کئیں برابر ہوگی۔ ساع کی ضرورت اس وقت ہوتی ہے جب مشاہدہ حاصل نہ ہو۔ مشاہدہ حاصل ہوتو ساع ہے کار ہوجا تاہے۔ خبر داراسے عادت نہ بنانا جو طبیعت ٹانی ہو کررہ جائے اور اس سے دست بردار ہونا مشکل ہوجائے۔ واللہ اعلم بالصواب

تير جوال باب

ديگرمتاخرين صوفيائے كرام

سب کے سوائے حیات قلم بند کرنے کی گنجائش نہیں اور اگر پچھ حضرات کا ذکر چھوڑ دیا جائے تو مقصد کتاب فوت ہونے کا اندیشہ ہے۔ یہی ہوسکتا ہے کہ سوائے اہل رسوم کے ان پیشر ومشائخ کہار اور صوفیائے کرام کے نام لکھ دوں جومیرے وقت بیں ہوگذرے ہیں یا ابھی زندہ ہیں۔

مشائخ شام وعراق

شیخ زکی بن العلارحمة الله علیه بزرگ مشائخ اور سرداران زمانه شن شار موتے ہیں۔ میں نے انہیں محبت کے بھڑ کتے ہوئے شعلے کی طرح پایا۔ عجیب دلائل وآیات کے مالک تھے۔

ابوجعفر محرمصباح صيدلانى رحمة الله عليه طريقت كرئيس تقے موضوع حقيقت پر عجيب حسن بيان پايا تھا۔ حسين بن مضور رحمة الله عليه كساتھ خاص ارادت ركھتے تھے۔ ان كى كئ تصانيف بيس نے پڑھى ہيں۔

شیخ ابوالقاسم سدی رحمة الله علیه صاحب مجامده اور نیک حال بزرگ تھے۔ ورولیثول سے بردی ارادت رکھتے تھے اور ان کے معتقد تھے۔

مشائخ فارس

شیخ المشائخ ابوالحن بن سالبه رحمة الله علیه تصوف پرنهایت تصیح زبان اورتو حید پرنهایت بلیغ بیان واقع ہوئے ہیں۔آپ کے اقوال مشہور ہیں۔

شیخ مرشد ابواسحاق بن شهر یار رحمة الله علیه نهایت بلندوقار اور صاحب اختیار صوفی تھے۔ شیخ طریقت ابوالحسن علی بن بحر رحمة الله علیه بزرگ الل تصوف میں شار ہوتے تھے۔ ابو مسلم رحمة الله علیه اپنے وقت کے صالح بزرگوں میں سے تھے اور شیخ ابوالفتح رحمة الله علیہ اپنے باپ کی طرح نیک اور رحمت خداوندی کے امید وار تھے۔ شخ ابوطالب رحمة الله علیه منعلق سوچ بچاری رحمة علی

میں ان میں سے شخ المشائخ ابواسحاق رحمۃ الله علیہ سے نہیں مل سکا۔ مشائخ قہستان ، آزر ہائیجان ، طبرستان اور کمس

شیخ شفیق فرخ معروف بداخی زنجانی رحمة الله علیه نیک سیرت اورستوده طریقت بزرگ سے ۔آپ کی بہت ی برزگ سے ۔آپ کی بہت ی برزگ سے ۔آپ کی بہت ی بیال مشہور ہیں۔ بادشاہ وقت بھی خدا سے رجوع کرنے والا اور اس کے نیک بندوں میں سے تھا۔ شیخ ابوعبدالله جنیدی مرشد محترم ہے۔

شيخ ابوطا بركشوف الي زمان كرير يده صوفى تق

خواجہ حسین سمنان رحمة الله علیه خدا کی محبت کی گن رکھتے اور ہمیشہ اس کے لطف و کرم کے امید وار بیتے تتھے۔

شخ سهلکی بزرگ صوفی فقراء میں شامل تھے۔

شیخ احمد پسرشنخ خرقانی رحمة الله علیه اپنے والد کے بہترین جانشین تھے۔ شیخ ادیب گندی اپنے وقت کے اہم مشائخ میں شار ہوتے تھے۔

مشائخ كرمان

خواجہ علی بن حسین ایسرگانی رحمۃ الله علیہ اپنے وقت کے سیاح تھے خوب سنر کیے۔ آپ کے فرزند حکیم بھی بڑے ہاو قارآ دمی تھے۔

شیخ محمد بن سلمدر حمة الله علیه بزرگان وقت سے تھے۔آپ سے پہلے بہت سے کمنام و پوشیدہ حال اولیائے کرام ہوگذرے ہیں اور کئی مسلک تضوف میں نو وار و اور رحمت کے امید وار جوان بھی موجود ہیں۔

شائخ خراسان

اقبال تن كاسابيآج كل خراسان برب-اى جكه في جهد ابوالعباس سركاني رحمة الله

عليه مواع ميں \_زنده ول اور خوش وقت بزرگ تھے۔

خواجدابد جعفر محمد بن على حوارى رحمة الله عليه الل تصوف كيررك محققين من شامل مير - خواجدابد جعفر تريزى رحمة الله عليه عزيز وقت موكز رس مير -

خواج محمود نیشا پوری رحمته الله علیه امام وقت تصاور نهایت درجه نوش زبان تھے۔

شیخ محد معشق ق رحمة الله علیه خوش وقت اور فارغ البال تھے۔محبت کے نور سے درخشاں تھے نیک باطن اور خرم۔

خواجہ رشید مظفر پسرشنخ ابوسعید رحمۃ الله علیہ کی نسبت امید کی جاتی ہے کہ وہ ایک دن پیش رواہل تصوف ہوں گے اور اہل دل کا قبلہ امید۔

خواجداحد حمادی سرحی رحمة الله علیه وقت کے مردمیدان تھے۔ مدت تک میرے دفت رہے۔ میں نے ان کی بہت کی کرامات دیکھیں۔ جوال مردصوفی تھے۔

شیخ احمد نجار سمر قندی رحمة الله علیه مروش قیام رکھتے تصاور اپنے وقت کے حکر ان تھے۔ شیخ ابوالحسن علی بن ابی طالب اسودر حمة الله علیه اپنے باپ کے ارجمند فرزند تھے۔ یگانہ روزگارتھے۔ بلند ہمت اور صاحب صدق وفر است۔

اگراہل خراسان کے سب ہزرگوں کا ذکر کیا جائے تو یہ کتاب بہت طویل ہوجائے گی میں کم از کم تین سوایسے ہزرگوں سے ملاجن میں سے ہرایک صاحب شرف تھا اور تنہا سارے عالم کے لئے کانی تھا۔ اس کی وجہ رہے کہ آفتاب محبت اور اقبال طریقت اہل خراسان کے مقدد میں ہے۔

مشائخ ماوراءالنهر

ابوجعفر محد بن حسین حرمی رحمة الله علیه امام وقت بین اور مقبول خاص و عام رصاحب و مداور وارفته بین میال جمت بین رصاحب شرف بین اور طالبان حق سے شفقت سے پیش آتے ہیں۔

خواجه نقيه پيكروجا بت ابوجم بائق ى رحمة الله عليه خوش وقت اورنيك معامله بزرگ تھے۔

احمدا بلافی رحمة الله عليه شخ وقت، بزرگ زماندا در تارک رسوم وعادات تھے۔ خواجہ عارف رحمة الله عليه فريدوقت اور بدلج روزگار تھے۔

علی ابن اسحاق خواجہ رحمۃ الله علیہ روزگاراور محتشم وقت تھے۔ نہایت شیریں زبان سے بینام ان حضرات کے بیں جن سے میں نے ملاقات کی اور جن کے مقامات کو پہچانا۔ مشاکنے غوز نمین

غزنین اوراس کے ماکنوں میں شیخ عارف اوراپ وقت کے منصف الوالفضل بن اسدی رحمة الله عليه پير بزرگ موئے ہیں۔ آپ کے دلائل روثن اور کرامات ظاہر تھیں۔ محبت کی آگ کے شعلہ جوالہ تھے۔ آپ کامشرب اخفاء تھا۔

شخ مجر دعلائق دنیوی ہے منقطع ،اساعیل شاشی رحمۃ الله علیہ پیرمختشم ہے اور راہ ملامت ریگا مزن تھے۔

شيخ سالا رطبري رحمة الله علي تصوف كعالم تصاور خوش وقت تهد

شخ عیار،معدن اسرار ابوعبد الله محمد بن تحکیم رحمة الله علیه معروف به مریدسرمست بارگاه حق تھے۔ آپ کی کیفیت خلقت ہے معرض اخفا میں تفی گرآپ کے دلائل ، آیات فلا ہراور روثن تھے۔ دیدار کی بجائے آپ کی محبت زیادہ دل شین تقی۔

شیخ محتر م اور سب سے مقدم سعیدین الب سعید عمار رحمت الله علیه مدیث و فیمبر ملی الیکم کے حافظ تھے۔ عمر دراز پائی اور کئی مشائخ کہارے طاقات کی۔ قوی حال اور صاحب خبر سے مگر یردو اخفاء ش رہتے تھے اور اپنی حقیقت کی پر ظاہر نہ کرتے تھے۔

پیکر حزمت و دقار الو العلاعبد الرحیم بن احد سعدی رحمة الله علیه ابل طریقت میں صاحب عزت اور سردار دفت تھے۔ مجھے آپ سے بہت ارادت ہے۔ ان کی روحانی کیفیت بہت بلند ہے اور وہ علم تصوف کی تمام فروع سے بخو بی واقف ہیں۔

شیخ او صد قسورة محمد جردیزی الل طریقت سے ارادت تام رکھتے ہیں۔ آپ کے دل میں سب کے لئے جکہ ہے۔ گئی مشاکخ کبارے ملاقات کی۔

اس شہر کے خوش اعتقاد لوگوں اور علماء کو دیکھ کر امید کی جاسکتی ہے کہ وقت گزرنے پر ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو ہمارے اعتقاد کے شیخ حقدار ہوں گے۔ وہ پراگندہ کارلوگ جو اس شہر میں جمع ہوگئے ہیں اور طریقت کو بدنام کررہے ہیں دور ہوجا کیں گے اور غزنین پھر قیام گاہ اولیائے کرام بن جائے گا۔

اب ہم اہل تصوف کے مختلف مکا تب اور ان کے اختلافات بیان کریں گے۔ والله اعلم بالصواب

چود ہواں باب

## اہل تصوف کے مرکا تب

میں پہلے ابوالحس نوری رحمة الله عليہ ك ذكر ميں بيان كرچكا مول كدا ال تصوف كے بارہ مختلف فریق ہیں: دومردود ہیں اور دس مقبول۔ دس فریق مجاہرہ میں نیک معاملہ اور ستورہ طريق بين مشامره مين آواب لطيف ركھتے بين \_ كومعاملات ، مجامدات اور رياضات مين اختلاف ہے گراصول اور فروع شرع وتو حید میں اتفاق ہے۔ ابو پزیدر حمۃ الله علیہ نے فرمایا ب: علماء كااختلاف رحمت بسوائ تج يدوتو حيدك ـ "اى موضوع پرايك مشهور حديث بھی ہے۔دراصل حقیقت تصوف مشائخ کبار کی روایات میں ہے اوراس کی تقسیم صرف رحی اور مجازی ہے۔ میں تصوف کی تشریح کے طور پر مختصران کے اقوال کوتقسیم کروں گاتا کہ ہر فریق کا بنیا دی مکتبه خیال نمایاں ہو جائے ۔طالب کوعلم حاصل ہو۔علما ء کو توت ،مریدوں کو اصلاح ، الل محبت كوفلاح ، عا قلول اورا ال مروت كوتنبيه اور مجھے ثو اب دو جہاں ۔ و بالله التو فيق الاعلىٰ

فرقه محاسبيه

محاسبی الوعبدالله حارث بن اسدماس رحمة الله عليه كے پيروكار بيں۔ حارث كوآپ كے تمام ہمعصر'' مقبول النفس''اور'' مقتول النفس'' مانتے تتھے۔ آپ کوعلم اصول وفروع اور حقائق پر پوراعبورتھا۔ تج بدوتو حید برصحت ظاہروباطن سے تفتگوکرتے تھے۔آپ کی تعلیم کی خصوصیت بیتھی که'' رضا'' کومقام کا درجنہیں دیتے تھے بلکہ'' احوال' میں شامل جھتے تھے۔ آب يهل صوفى بين جس نے اس مكتبه خيال كوا پنايا اور جس پراال خراسان كار بند موسے -اس کے بھس اہل عواق کے نزدیک' رضا' مقامات میں شامل ہے اور' توکل' کی انتہا ہے۔ یقفرقد آج تک رونما ہے۔اب ہم اس کی تشریح کرتے ہیں انشاء الله عز وجل

حقيقت رضا

سب سے پہلے حقیقت رضا کو تابت کرتا اور اس کی اقسام کو قائم کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد حقیقت حال و مقام اور دونوں کے فرق کومعرض تحریش لایا جائے گا۔ انشاء الله تعالی کتاب اور سنت رضا کے معالمے میں ناطق ہے اور امت کا اس پر اجماع ہے۔ باری تعالیٰ نے فرمایا: مَن فِی اللّٰهُ عَنْهُم وَ مَن ضُواْ عَنْهُ (المائدہ: 119) " الله ان سے راضی ہوا اور وہ الله سے راضی ہوا ۔ "اور پھر فرمایا: لَقَدُ مَن وَی اللّٰهُ عَنِ النّٰهُ وَمِن بُن اِ فَر بُن اللّٰهِ وَمَاللّٰهُ عَنِ النّٰهُ وَمِن بُن اِ وَر بُن الله مومنوں سے رامنی ہوا جب انہوں نے درخت کے تیے تیرے ہاتھ پر بیعت کی۔ "پغیر سال الله مومنوں سے رامنی ہوا جب انہوں نے درخت کے بینے تیرے ہاتھ پر بیعت کی۔ "پغیر سال الله من ایا: ذَاق طَعْمَ الْاِیْمَانِ مَنْ رَضِی بِاللّٰهِ رَبُّا()" ایمان کا مزواس نے پایا جوالله سے اس کے رب ہونے پر داختی ہوا۔"

رضا کی دو صورتیں ہیں: اے خدا کا بندہ سے راضی ہونا۔ ۲۔ بندہ کا خدا سے راضی ہونا۔

خدا کا راضی ہونا ہے ہے کہ وہ بندے کی خوش اعمالی پر از راہ اجرا سے کرامت اور عربت عطاکر سے۔ بندے کا راضی ہونا ہے ہے کہ وہ حق تعالیٰ کے احکام پر سرتنگیم جمکائے اور اوام کو بجالائے۔ خدا کا راضی ہونا مقدم ہے کیونکہ جب تک اس کی رضا نہ ہوکوئی انسان اس کے احکام بجالانے کی تو فیق نہیں رکھ سکتا۔ انسانی رضا کا تعلق رضائے خداوندی سے ہے۔

بلکہ وہ صورت پذیر ہی نہیں ہو سکتی جب تک اس کی رضا شامل حال نہ ہو۔ القصد رضائے بندہ قضائے حق کو بطیب خاطر قبول کرنے کا نام ہے۔ عطا ہو یا ضبط۔ اور حالات پر سرتنگیم خم کرنے کو کہتے ہیں۔ جلال ہویا جمال۔ اہل رضائے لئے غضب کی آگ میں جل بجھنایار حم کو رخی ہیں۔ جلال ہویا جمال۔ اہل رضائے لئے غضب کی آگ میں جل بجھنایار حم کو رخی کو کہتے ہیں۔ جلال ہویا جمال۔ اہل رضائے لئے غضب کی آگ میں جل بجھنایار حم کو رخی کی آئی مظہر ہے اور دل نشین و کرم کے نور میں چک افسان کی سویا کی مظہر ہے اور دل نشین کے کونکہ اس کی آفریدہ (پیدا کی ہوئی) ہے۔

امير المؤمنين حسين بن على كرم الله وجهد الوذر غفارى كال قول مع متعلق سوال كيا كيا: الفقوا حب إلى من العنى والسقم أحب إلى من الصحة " مجمع دولت

سے زیادہ فقیری اورصحت سے زیادہ بیاری عزیز ہے۔ "حسین رضی الله تعالی عند نے جواب دیا: رحم الله اباذر اما آنا فاقول من آشوف علی حسن اختیار الله له لمم یہتمن غیر ما اختار الله له "فدا ابوذر پررم کرے گریس کہتا ہوں کرضائے مولا پر چنے والا صرف ای چیز کا آرزومند ہوتا ہے جواس کے لئے مولائے مطلق نے پیندفر مائی۔ "جب انسان مرضی مولا کو جھے لیتا ہے تواپی مرضی سے دستبردار ہوجا تا ہے اور جرمصیبت سے خیات پاتا ہے۔ یہ چیز غیبت سے نہیں بلکہ حضور سے حاصل ہوتی ہے کیونکہ ان الموضال للا حزان نافیة وللغفلة معالمة شافیة "رضاغم والم کومٹاتی ہے اور خفلت کے چنگل سے دہائی دیتی ہے۔ اندیشہ غیردل سے تم کردیتی ہے اور مشقت کے بندھنوں کوتوڑ دیتی ہے۔ رضانجات کا ذریعہ ہے۔

عملاً رضاعلم خداوندی کے مطابق انسان کی پندیدہ روی ہے اور اس چیز کوتشلیم کر لینا ضروری ہے کہ اس کی ذات پاک ہر حال میں دیکھنے والی ہے۔اس حقیقت کو بیجھنے والول کو چارفریقوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے، پہلے وہ لوگ جو باری تعالیٰ کی عطا پر راضی ہیں سیمعرفت ہے۔ دوسرے وہ لوگ جو نعمتوں پر راضی ہیں، سیدونیا ہے۔ تیسرے وہ لوگ جومصیبت پر راضی ہیں یہ جملہ رنج و محن کا مقام ہے۔ چوشے وہ لوگ جو برگزیدہ ہونے پر راضی ہیں سے محبت ہے۔

جوآ دی عطا کرنے والے سے عطا کو دیکھا ہے وہ اسے بجان و دل قبول کرتا ہے اور الکف ومشقت سے محفوظ رہتا ہے۔ جوعطیہ سے عطا کرنے والے پرنظر کرتا ہے وہ عطیہ میں الجھ جاتا ہے۔ راہ رضا پر تکلف سے گامزن ہوتا ہے اور تکلف میں تمام رنج ومشقت سے وہ چار ہوتا ہے۔ کوشش اور تکلف سے حاصل کی ہوئی معرفت پر بخصر ہوتی ہے۔ کوشش اور تکلف سے حاصل کی ہوئی معرفت پابند اور مجوب ہوا کرتی ہے۔ ایسی معرفت وراصل ناشنا ہی ، الی نہت عذاب اور الی عطا تجاب ہوتی ہے جوانسان دنیا میں راضی برضا کے مقام پر ہی رک جائے وہ بھی خمارے میں ہے کیونکہ اس طرح کویا اس کی زندگی میں جمودآ گیا جواسین ہی دل کی آگ

میں جلنے کے مترادف ہے۔ کیونکہ عالم اسباب قطعاً اس قابل نہیں کہ کوئی ولی اللہ اس پر التفات کرے یااس کا کوئی تصوراینے دل میں آنے دے۔

مسرت صرف وہی مسرت ہے جومسرت عطا کرنے والے کی طرف رہنمائی کرے۔ ورنہ مصیبت ہے۔ تکلیف میں راضی برضا ہونے والا ہر چیز کے خالق پر نظر رکھتا ہے اور اس کے نام پر برداشت کرتا ہے بلکہ وہ تکلیف کو اپنے محبوب حقیقی کے تصور میں تکلیف ہی نہیں سجھتا۔

برگزیدہ ہوکرراضی ہونے والامحت ذات تن واصل ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کی اپنی ذات رضا و بلا میں یکسال طور پر بے حقیقت ہوتی ہے۔ ان کے دل صفائے تن سے لبرین اور محبت تن سے معمور ہوتے ہیں۔ حاضر نظر آتے ہیں گر دراصل غائب ہوتے ہیں۔ زمین کے ساکن گرعرش آشیاں۔ پیکر خاک گر روحانی سرشت، موحد ربانی، خلق سے روگر دال، مقامات واحوال کے بندھنوں سے آزاد، موجودات سے دل برداشتہ، دوئی تن پر کمر بستہ، لطف دوست کے منتظر، ہاری تعالی نے فر مایا: لا یکٹیلٹون لا نفیسیم ضوّا وَ لا نفع اوّلا معنی وضرر کی لطف دوست کے منتظر، ہاری تعالی نے فر مایا: لا یکٹیلٹون لا نفیسیم ضوّا وَ لا نفع وضرر کی لطف دوست کے منتظر، ہاری تعالی نے فر مایا: لا یکٹیلٹون لا نفیسیم ضوّا وَ لا نفع وضرر کی طاقت نہیں دکھتے ہیں۔ "

غیرت پرراضی ہونا موجب زیاں اور راضی برضائے حق ہونا خوشنودی حق کا باعث ہے۔ اس کی رضا بادشانی ہے اور عافیت کے بارے رسول الله سلی آئی نے فر مایا: مَنْ لَمُ يَرُضَ بِاللّهِ وَ بِقَضَائِهِ شَعَلَ قَلْبُهُ وَ تَعِبَ بَدَنُهُ ''جو شخص ذات حق اور اس کے حکم ہے راضی نہیں ہوتا وہ اسباب دنیا اور نھیب کا طالب ہے، اور اس کا جم شکار آفات و مصابے ۔'

فصل: رضاحال بمقام نبيس

حكايت كموى عليه السلام في عرض كى: اَللَّهُمَّ دُلِّنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِلُتُ رَضِيتَ عَنِي فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّكَ لَا تُطِيْقُ ذَٰلِكَ يَا مُوسَى فَخَرَّ مُوسَى

عَلَيْهِ السَّلَامُ سَاجِدًا مُتَضَوِّعًا فَأَوْحَى اللَّهُ اِلَيْهِ يَا ابْنَ عِمْرَانَ إِنَّ رَضَائِى فِي عَلَيْهِ السَّلَامُ مَسَاجِدًا مُتَضَوِّعًا فَأَوْحَى اللَّهُ اِلَيْهِ يَا ابْنَ عِمْرَانَ إِنَّ رَضَائِى فِي رَضَاءَ مَلَ وَصَادِحَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ ا

بشرحافی نے نفیل بن عیاض ہے بوچھا: زہداور رضا میں کس چیز کونفیلت حاصل ہے۔ نفیل نے کہا، الوضا افضل من الزهد لأن الراضى لا يتمنى فوق منزلته "رضا كوز بد پرفضیلت ہے كونكه صاحب رضا كے دل میں كوئى تمنائبیں رہتى۔ "

زاہد آرز ومند ہوتا ہے بعنی درجہ زہر ہے اوپر اور درجہ ہے اور زاہد کواس کی تمنا ہوتی ہے۔رضا کے اوپر کوئی اور درجہ نہیں جس کی صاحب رضا کوتمنا ہو۔ بارگاہ بہر صورت آستا نہ بارگاہ سے فاضل تر ہوتی ہے۔

اس حکایت سے محاسی مکتبہ خیال کی تائید ہوتی ہے کہ رضا صیغہ احوال میں شامل ہے اور انعام حق ہے۔ تکلف سے حاصل کئے ہوئے مقامات میں شامل نہیں۔ اور نیزیہ می احتال ہوتا ہے کہ صاحب رضامتنی ہوسکتا ہے۔ پیغیبر ملٹی آیلی اپنی دعاؤں میں فرماتے، اَسْنَلُکَ الرَّضَاءَ بَعُدَ الْفَضَاءِ(1) '' باری تعالیٰ! میں قضا کے بعدرضا ما تکتا ہوں۔''

یعنی بچھے ایے حال میں رکھ کہ جب تیراعکم نازل ہوتو بچھے راضی برضا پائے۔اس سے ثابت ہوا کہ رضا کا سوال تضاکے بعد پیدا ہوتا ہے کیونکہ اگر رضا مقدم ہوتو بیصرف رضا کا ارادہ ہوسکتا ہے اور محض ارادہ رضا نہیں کہلا سکتا۔ ابوالعباس فرماتے ہیں۔ الموضا نظو القلب إلى قدیم احتیار الله للعبد '' رضا خدائے قدیم کے اختیار کلی کو بدل وجان سلیم کرنے کا نام ہے۔' یعنی جو کچھ بھی رونما ہوانسان میں بچھے کہ میں قدیم ارادہ خداوندی

اور سابق عم حق کے مطابق ہے۔ شادال ہواور اضطراب سے بیے۔ حارث کا ہی نے جو
اس مکتبہ فکر کے موجد ہیں فرمایا ، الرضا سکون المقلب قصت الاحکام '' رضا ادکام
جاریہ پر تسکین قلب کا نام ہے۔' یہ قول ثقہ ہے کیونکہ دل کا سکون و طمانیت انسان کوشش سے حاصل نہیں کرتا بلکہ فض انعام خداوندی ہے۔ یہ فابت کرنے کے لئے کہ رضا احوال ہے مقام نہیں اکثر عتبہۃ المغلام کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ وہ ایک رات سویانہیں اور تابہ محر پکارتا رہا: ان تعذب نی فالما لک محب و إن تو حمنی فالما لک محب۔'' جمھے عذاب میں جتا کریا وہ سے نواز میں جرحال میں تھے عجت کرتا ہوں۔' لینی عذاب کی تذاب کی تخرب کی اور نعت کی لذت بدن کو حاصل ہوتی ہے۔ عجب کا معاملہ دل سے ہے۔ یہ چرب می کیلیف اور نعت کی لذت بدن کو حاصل ہوتی ہے۔ عجب کا معاملہ دل سے ہے۔ یہ چرب می کیلیف اور نعت کی لذت بدن کو حاصل ہوتی ہے۔ عجب کا معاملہ دل سے ہے۔ یہ چرب می کیلیف اور نعت کی لذت بدن کو حاصل ہوتی ہوتے ہے۔ می مقابل اپنا کی راضی ہوتا ہے۔ عذاب یا نعت عجاب دوئی نہیں ہو سکتے۔ صرف اختیار حق کے مقابل اپنا اختیار میں ہوتا ہے۔ عذاب یا نعت عجاب دوئی نہیں ہو سکتے۔ صرف اختیار حق کے مقابل اپنا اختیار میں اس کے مقابل اپنا اختیار میں ہوتا ہے۔ عذاب یا نعت عجاب دوئی نہیں ہو سکتے۔ صرف اختیار حق کے مقابل اپنا اختیار میں کو سکتے۔ صرف اختیار حق کے مقابل اپنا اختیار میں کا رسکوں نے اپنا ہوتی ہوتا ہے۔ عذاب یا نعت عجاب دوئی نہیں ہو سکتے۔ صرف اختیار حق کے مقابل اپنا اختیار کی کا رسکوں نی اس کی کا رسکوں نے اپنا ہوتی ہوتا ہے۔ عذاب یا نعت میاب دوئی نہیں ہو سکتے۔ صرف اختیار حق کے مقابل اپنا اختیار کی کی کو رس کو کی کو رس کو کی کی کو رس کی کی کو رس کی کا رس کوں کے دوئی کی کو رس کی کی کو رس کو کی کو رس کی کی کو رس کو رس کی کی کو رس کو رس کی کو رس کی کی کو رس کی کو رس کو رس

ابوعثان حرى فرماتے بين، منذ أربعين سنة ما أقامنى الله فى حال فكوهته وما نقلنى إلى غيره فسخطته " عاليس برس گذر كئے بارى توالى نے مجھے جس حال مل ركھا ميں نے اسے مردہ نہيں سمجھا جھے كوئى تغير حال صرف اس بناء پر پيش نہيں آيا كہ ميں كس ركھا ميں دل برداشته و چكا تھا۔ "بيدوام رضااور كمال محبت كى طرف اشارہ ہے۔ كى حال ميں دل برداشته و چكا تھا۔ "بيدوام رضااور كمال محبت كى طرف اشارہ ہے۔ كہة بين ايك دروليش دريائے دجله ميں كر كيا۔ تيرنائميس جانتا تھا۔ كنارے پر سے كہة بين ايك دروليش دريائے بوگا كاردن بين دروليش نے كہا " نہيں " بيار نہيں الكار في جھا " كيا كى كورد كے لئے بياروں؟ " دروليش نے كہا " نہيں " بيار ديا چا ہو؟ "

ورولیش نے پھر کہا" نہیں'" تو کیا چاہتے ہو؟"

'' وہی جوخدا جا ہتا ہے۔ میرے جا ہنے کا سوال بی بیدائبیں ہوتا۔''

مشاکخ نے اختلاف عبارات کے ساتھ رضا پر بہت کھے کہا ہے۔ مگر اصواا وہی دو چیزیں ہیں جو بیان کردی گئیں۔ مگر اب ضروری ہے کہ احوال دمقام کا فرق بیان کیا جائے

اوران کی مدود قائم کردی جا کیں تا کہ آپ اور دوسرے پڑھنے والوں کے لیے اس حقیقت کو جھٹا آسان ترجو جائے انشاء الله تعالی عزوجل

حال اورمقام كافرق

حال اور مقام کے الفاظ اہل تصوف عملا استعمال کرتے ہیں اور ان کی عبارات میں اکثر سامنے آتے ہیں۔ اہل تحقیق تفییر علوم میں بیشتر ان الفاظ کا سہارا لیتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ طالبان علم تصوف کے لئے ان کا صحیح مفہوم جان لینا ضروری ہے۔ اگر چہ یہ باب اس تفصیل حدود کا مناسب مقام ہیں تاہم یہ تشریح ضروری ہے۔ سب تو فیق ہمت اور پا کیزگی الله تعالیٰ کی طرف سے ہے۔

معلوم ہونا چاہئے کہ لفظ مقام ہر فع میم اقامت کو کہتے ہیں اور فتح میم کے ساتھ جائے
اقامت کو۔ یہ تفصیل اور معنی لفظ مقام کے بارے میں غلط ہے کیونکہ عربی تواعد کے مطابق
مقام بضم میم اقامت اور جائے اقامت کو کہتے ہیں اور بفتح میم قیام اور جائے قیام کو کہتے
ہیں۔مقام سے مرادراہ حق میں کھڑا ہونا ہے اور اس مقام سے متعلقہ تمام فرائض کو پورا کرنا
ہے یہاں تک کہ انسان کوتا ہامکان یقین ہوجائے کہ اسے درجہ کمال حاصل ہوچکا ہے۔ یہ
روانہیں کہ کوئی بغیر تحکیل کے کسی مقام سے گذر جائے پہلا مقام تو بہ کا مری ہو۔ بغیر انابت کا
تیسرا زہد کا اور پھر تو کل کا۔ بنیس ہوسکتا کہ بغیر تو بہ کے کوئی انابت کا مری ہو۔ بغیر انابت کا
کے زمد کا اور بغیر زہد کے تو کل کا۔ باری تعالیٰ نے بواسطہ جرائیل علیہ السلام خبر دی، و ما منا
الا لمه مقام معلوم '' ایسا کوئی نہیں جس کے لئے مقام مقرر نہ ہو۔

" حال " و کیفیت ہے جوت عزوجل کی طرف نے کی دل پروارد ہو۔ یہ انی طاقت سے باہر ہے کہ اس کیفیت کے ورود کوروک سے یا کوشش سے حاصل کر سکے مطلب یہ ہے مقام سے مراد طالب کی راوٹوردی جدو جہداور حسب استطاعت بارگاہ تق میں اس کے درجہ کا نام ہے۔ اس کے برعش حال وہ لطف و کرم خداوندی ہے جو بغیر مجاہدہ قلب انسانی کو ارزال ہوتا ہے۔ مقام ، عمل اور کسب ہے اور حال فضل وعطائے خداوندی ہے۔ صاحب

مقام اپنے مجاہدہ سے برقر ارہوتا ہے۔صاحب حال اپنی ذات سے بے خبر اس حال سے سرشار ہوتا ہے جواسے بارگاہ تق سے عطا ہو۔

یہاں مشاکئے کرام میں اختلاف ہے ایک گروہ حال کے دوام کا قائل ہے اور دوسرا گروہ اس چیز کوشلیم نہیں کرتا۔ حارث محاسی کے خیال میں حال دائی چیز ہے۔ آپ کا استدلال ہے کہ مجبت، شوق، انقباض اور انبساط سب حال کے تحت آتے ہیں اور اگر حال کو دوام نہ ہو، محب محب اور مشاق مشاق نہیں ہوسکا۔ جب تک حال انسان کی صفت نہ ہو حال کے لفظ کا اطلاق اس پرنارواہے یہی وجہ ہے کہ وہ حال کو مجملہ احوال تصور کرتے ہیں۔ اس خیال کو ابوعثمان کے اس قول میں ظاہر کیا گیا ہے: منذ آر بعین سنة ما اقامنی الله علی حال فکر هنه '' گذشتہ چالیس برس میں باری تعالیٰ نے جھے کی ایے حال میں نہ رکھا جس سے میں دل برداشتہ ہوا۔''

دیگرمشائخ دوام حال کے مکر ہیں۔جنید نے فر مایا '' احوال کی حیثیت چشک برق
سے زیادہ نہیں۔ ان کے دوام کا تصور نفس کی تخلیق ہے۔'' ای طرب اوروں نے کہا،
الاحوال کاسمھا یعنی اُنھا کما تحل بالقلب '' احوال کی حیثیت ان کے نام سے
زیادہ نہیں یعنی دل پران کاورود ہوتا ہے۔'' اوروہ ختم ہوجاتے ہیں۔جو پھے باقی رہتا ہوہ صفت ہے مغت کے لئے موصوف کی ضرورت ہوتی ہے اور موصوف کو صفت سے زیادہ صاحب وقار ہونا چاہے۔ اس طرح سوچا جائے تو حال کا دوام بے معنی نظر آتا ہے۔ میں حال ومقام کا فرق بیان کررہا ہوں تا کہ جہال کہیں بھی عبارات صوفیہ یااس کتاب میں سے الفاظ استعال ہوں ان کے یہ معانی پیش نظر دہیں۔

المختفر رضا مقامات کی انتها اور احوال کی ابتدا ہے۔ ایک الی جگہ ہے جس کی ایک طرف محبت و تو اجد کا۔ اس کے بعد طرف محبت و تو اجد کا۔ اس کے بعد کوئی مقام نہیں۔ یہاں پہنچ کر مجاہدہ فتم ہوجاتا ہے یعنی آغاز کسب و مجاہدہ سے ہے اور انجام انعامات خداوندی پراسے مقام کہویا حال کوئی فرق نہیں پڑتا۔

سے کا ہی مکتبہ خیال ہے مملآ اسد کا ہی کوئی تخصیص نہیں فرماتے تھے۔ اپنے پیرو کاروں کو

یہ عبیہ ضرور فرماتے تھے کہ عملاً یا قولاً کسی بات کے مرتکب نہ ہوں۔ جو درست تو ہو مگر اس

ہرائی کا شبر کیا جا سکے۔ مثلاً آپ کے پاس ایک بہت برا امرغ تھا جو بانگ دیا کرتا تھا۔ ایک

روز ابو تمزادی جو آپ کا فرمال ہر دار اور صاحب دل مرید تھا، آپ کے پاس آیا۔ مرغ

نے بانگ دی۔ ابو جزہ نے نوج ہلاک کرنے کو ہو ھے۔ باقی مرید پاوس پر گرگے اور ابو تمزہ کو بیالیا۔

کہ کر چھری سے اس کو ہلاک کرنے کو ہو ھے۔ باقی مرید پاوس پر گرگے اور ابو تمزہ کو بیالیا۔

مارٹ نے کہا '' مردود! مسلمان ہو۔'' لوگوں نے کہا حضرت! بیرتو ولی اللہ اور پکا موصد ہے

مارٹ نے کہا '' مردود! مسلمان ہو۔'' لوگوں نے کہا حضرت! بیرتو ولی اللہ اور پکا موصد ہے

ہوارٹ کی کہا نہ مردود! مسلمان ہو۔ عیں؟ فرمایا: میں ناراض نہیں ہور ہا۔ بیصاحب مشاہدہ

ہوارٹ کے کہا نے مشابہ ہو۔ مرغ جو بے عمل جانور ہے اپنی عادت کے مطابق بانگ دیتا ہے۔

مولیوں سے مشابہ ہو۔ مرغ جو بے عمل جانور ہے اپنی عادت کے مطابق بانگ دیتا ہے۔

میر ملول نہیں کرتی۔ ابوجن و نے شیخ کا مطلب سمجھ کرکہا:'' مویس نظریاتی طور پر سمجھ کہ اس میں آواز حق ہے۔ خدا کی تقسیم نہیں ہو کئی اور اس کی ذات قد بھر کس میر میر میں مرتدین سے ملا ہے اس کے عمل قو بہر کرتا ہوں۔''

ای طریق پراور بہت ی باتیں ہیں مگر میں اختصارے کام لے رہا ہوں اور یہی راہ سلامتی پر قابل تحریف اور بہت ی باتیں ہیں مگر میں اختصارے کام لے رہا ہوں اور یہی راہ ملامتی پر قابل تحریف اور ہوش و فرد کے لئے بضرر ہے۔ پیٹی برسٹ آئی آئی نے فر مایا:
مَنْ کَانَ مِنْکُمُ یُوْمِنُ بِاللّٰهِ وَ الْیَوْمِ اللّٰهِ وَ الْیَوْمِ اللّٰهِ وَ الْیَوْمِ اللّٰهِ وَ الْیَوْمِ اللّٰهِ کِر اللّٰهِ وَ الْیَوْمِ اللّٰهِ کِر اللّٰهِ کِر اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ کِر اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ کِر اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ کِر اللّٰمِ وَقَعْنَ اللّٰهِ بِرائیان رکھتا ہے اور روز قیامت کو مانتا ہے اس کوچا ہے کہ ہراس موقف ہے دورر ہے جہاں تہت لگ سکے۔''

میں علی بن عثمان عفی الله عند بھیشہ بارگاہ حق سے دعا کرتا ہوں کہ بچھے اس چیز کی توفیق عطا فرمائے مگر فی زمانہ ظاہر دارلوگوں کی صحبت میں بڑی مشکل کا سامنا ہے۔اگر سیاہ کاری اور فریب میں ان کی موافقت نہ کی جائے تو وہ عداوت پر کمر باندھ لیتے ہیں۔الله جہالت

<sup>1</sup> \_ لماعلى قارى: الاسرار المرفوعة ششامد مذكوريس\_

ے اپنی پناہ میں رکھے۔واللہ اعلم فرقه تصاري

قصاری فریق کے لوگ ابوصالح حمدون بن احمد بن عمار قصار رحمة الله علیه کا اتباع كرتے ہيں يہ بزرگ اينے زمانے كے بہت بڑے عالم اور طريقت كے سردار تھے۔ " ملامت " كے اظہار وتشہير براعتقادر كھتے تھے۔معاملات كے پہلوؤں برعالى كلام تھے۔ آب كا قول ب: " كتي خدا خلقت سے بہتر جانے والا بے " لين عالم خلوت من تيرا معامله باری تعالی کے ساتھ اس معاملہ ہے بہتر ہونا جاہے جوسر عام خلقت سے روا رکھتا ہے کیونکہ خلقت کے ساتھ تیر اتعلق تیرے اور تیرے خدا کے درمیان حجاب اعظم ہے۔ ابتدائے كتاب ميں باب ملامت كے تحت ميں ان كے متعلق كچما حوال و حكايات معرض بیان میں لاچکا ہوں اختصار کے ساتھ تا کہ کتاب طویل نہ ہوجائے۔

ایک ناور حکایت بیا ب کرآپ نے فرمایا: ش ایک روز نواح نیشا بور ش دریائے جرہ کے کنارے جار ہاتھا۔نوح عیار جونیشا پور کے تمام عیاروں کا سردار تھا سخاوت اور جوانمردی میں مشہورتھا، مجھے ملا۔ میں نے پوچھا: '' اے نوح! جو انمردی کیا چیز ہے؟ '' نوح نے کہا "میری جوانمردی یاتبهاری؟" کها" دونول"نوح نے جواب دیا"میری جوانمردی بیہ كه مين قباح چوز كرخرقه اختيار كرتا بول اوروه كام كرتا بول جوخرقه كوزيرا بين تا كه مين صوفي بن جاؤں اور باری تعالی سے واصل ہوکر سیاہ کاری سے پر ہیز کروں تم خرقہ سے پر ہیز کرو تا کہ خلقت مہیں اور تم خلقت کو فریب نہ دے سکو فرضکہ میری جوانمر دی ظاہری حفظ شربیت ہے اور تہاری باطنی حفظ طریقت ''یہ بات اصولاً نہایت تقدم-

فرقة طيفوريه

بیلوگ ابویز بدطیفور بن عیسی بن سروشان بسطای رحمة الله علیہ کے پیروکار ہیں۔آپ رئیس اور بزرگ اہل طریقت میں سے تھے۔آپ کا طریق غلبہ اورمستی تھا۔ حق تعالیٰ کا غلبہ شوق اور اس کی دوی میں ازخود رفتی انسانی دائرہ امکان سے باہر ہے۔ کسی غیرممکن چیز

کادعوی ہمیشہ باطل ہوتا ہے اور اس کی تقلید محال ہوتی ہے۔ صاحب ہوش کے لئے متی صغت نہیں ادرانسان متی کوجذ ب کرنے پر قادر نہیں ۔مست بجائے خوداز خودرفتہ ہوتا ہے اور خلقت سے بے نیاز۔ بینہیں ہوسکتا کہوہ کوشش کر کے کوئی صفت پیدا کرسکے۔مشاکخ کبار کااس بات پر اتفاق ہے کہ صرف وہی آ دمی قابل اتباع ہوتا ہے جومتقیم ہواور جملہ احوال ہے آزاد ہو چکا ہو۔ تاہم بعض کا خیال ہے کہ' مستی دوار فکی'' کی راہ بھی کوشش سے طے ہوسکتی ہے کیونکہ پیغیر اسلام ساٹھ ایٹی نے فرمایا: اِنگوا فَانُ لَمْ تَبْکُوا فَعَبَا کُوا(1) '' روؤ۔اگرنہیں رویکتے تو رونے والوں کی سیصورت بناؤ۔'' اس کی دوصور نیں ہیں:ازراہ ریا کاری کی کی نقل کرنا شرک صریح ہے۔ مگر جب نقل کا مقصدیہ ہوکہ شاید باری تعالی ازراہ کرم ان کی طرح ہی بناد ہے جن کی نقل کی جارہی ہے توبیعین اس حدیث نبوی سالٹی نَائِیلم کے مطابق ب- مَنْ تَشَبَّهُ بِقَوْم فَهُوَ مِنْهُمْ (2) " جَوْفُك كي قوم كي شكل اختيار كردوه اى قوم سے ہے۔ "بشرطیکہ جس مجاہرہ کی ضرورت پیش آئے اس سے عہدہ برآ ہواور بارگاہ تن ہے امیدر کھے کہ حق تعالی اس کے لئے تحقیق ومعانی کے دروازے کھول دے گا۔ کسی شخشخ طريقت كاقول ب: " مجاهدات مشاهدات كا ذريعد بنتة بين " مين بيكهما مول كرمجاهدات بہر صورت قابل تحسین ہیں مگر غلبہ ومستی کسب کے تحت نہیں آتے اور مجاہرات سے صورت پذیر نہیں ہوتے یجاہدات کی حالت میں بھی غلبہ وستی کا سبب نہیں بن سکتے ۔

اب میں سنرومحو (مستی و ہوشیاری) پر مشائخ کمبارے مختلف خیالات تحریر کرتا ہوں تا کہان کی میچ کیفیت سامنے آ جائے اور ابہام دور ہوجائے۔انشاءاللہ تعالیٰ سکراور صحو

ارباب معانی سکر کا لفظ' غلبہ محبت حق تعالیٰ 'کے لئے استعال کرتے ہیں اور صحو '' حصول مراد' کے لئے (سکر،نشہ، بے ہوثی اور صحو، ہوش) اس معاملہ پر بہت پھی کھا کھا جاچکا ہے۔ پچھلوگ سکر کوصو سے افضل سجھتے ہیں اور پچھ صحوکو سکر سے۔ ابویز بداوراس کے پیروکار

سكر كوتر جيج ديتے ہيں۔ ان كے خيال ميں صحوكى بنياد آدميت كى صفت كے استحكام و استقامت پر ہوتی ہے اور آ دمیت کی صفت جاب اعظم ہے۔ اس کے برعس سکر صفات بشریت کے زوال اورنقصان پر بٹی ہوتا ہے۔انسانی تذبر،اختیار،تصرف اورخودی کی فناہوتو سکر ظہور پذیر ہوتا ہے اور صرف وہ قوتیں روبہ کاررہ جاتی ہیں جوبشریت سے بالاتر ہوں۔ يمي تو تيس كامل و بالغ ترين ہوتى ہيں۔ چنانچيرحفرت داؤ دعليدالسلام حالت صحوبيں تھے جو فعل ان سے ظہور پذیر ہوا باری تعالیٰ نے اسے ان کی ذات سے منسوب کر دیا اور فرمایا: قَتَلَ دَاوُدُ جَالُوْتَ (البقره: 251) " واؤدعليه السلام في جالوت ولل كيا- "هار ي يغبر مٹھا ای عالم سکر میں تھے جو چیزان سے ظہور پذیر ہوئی، باری تعالی نے اسے اپٹی طرف منسوب كيا اور فرمايا: و مَا مَا مَهْتُ إِذْ مَا مَيْتُ وَ لَكِنَّ اللَّهُ مَا لَى (الانفال:17) ''( كَثَرِيان) جب چينكيس، تونين تهينكيس بلكه الله نے تهينكيس'' بندے، بندے میں کتنافرق ہے جوایی ذات میں قائم اورایی صفات میں ثابت تھا بوجہ کرامت اس کا تعل اس سے منسوب کیا جو ذات حق سے قائم اور اپنی صفات میں فانی تھا، اس کافعل اپنافعل گردانا۔انسانی فعل کا ذات حق ہے منسوب ہونا اس سے بہتر ہے کہ فعل حق تعالیٰ بندے ہے منسوب ہو۔ جب فعل حق بندے سے منسوب ہوتو بندہ صفات بشریت میں قائم ہوتا ہے اور جب بندے کا فعل حق سے منسوب ہوتو بندہ ذات حق سے قائم ہوتا ہے۔مفات بشریت میں قائم ہونے سے بیہوا کہ داؤ دعلیہ السلام کی نظر خلاف دستور اور کی عورت پر پڑی اور دیکھا جو دیکھا۔ پیٹمبر سلٹھائیا ہم کی نظر بھی اس طرح پڑی اور وہ عورت زید برحرام ہوگئی كيونكه آب سكرك عالم ميں تھے حضرت داؤ دعليه السلام حالت صحويس تھے۔

صحوکوسکر پرفضیات دینے والے جنیداوران کے پیروکار ہیں۔ان کے نزدیک سکرمحل آفت ہے کیونکہ اس کا مطلب پریشان حالی، فنائے صحت اور از خودرفگ ہے۔ طالب کی طلب ازروئے فنا ہوتی ہے یا از روئے بقاء از روئے محویت ہوتی ہے یا ازروئے ثبات، جب انسان صحیح الحال نہ ہوتو تحقیق وطلب بے کار ہے۔ اہل حق کا دل تمام موجودات سے جردہونا چاہئے۔ آئیس بندکر لینے سے عالم اشیاء کے بندھنوں سے آزاد نہیں ہوسکتے۔ جو
لوگ عالم اشیاء کی دفر بیبوں میں الجھ جاتے ہیں وہ دراصل کی چیز کواس کے اصلی رنگ میں
نہیں دیکھتے اگردیکھتے تو الجھنے سے محفوظ رہتے۔ دیکھنے کی دوصور تیں ہیں: دیکھنے والا بقاک
نفظ نظر سے دیکھا ہے یا فنا کے۔ بقائی نظر ہوتو کا نکات کی ہر چیز اپنی بقائے مقابل نا کھل
دکھائی دیتی ہے کیونکہ شے بذات خود ہاتی نہیں۔ فنا کی نظر ہوتو حق تعالیٰ کے سواہر چیز فانی
نظر آتی ہے بہرصور سے وہ کا نکات سے دوگرواں ہوجا تا ہے۔ اس لئے پیغیر مظل کے اللہ ہے نوا
میں فرمایا ہے، اللہ ہم اون کا الاہ شیاء کے ماھی '' اے خدا! ہمیں ہر چیز اس کے اصلی دوپ
میں فرمایا ہے، اللہ ہم اون کا الاہ شیاء کے ماھی '' اے خدا! ہمیں ہر چیز اس کے اصلی دوپ
میں دکھا۔' یہ معنی ہیں ہاری تعالیٰ کے اس فرمان کے، فاغتیاد وا آیا ولی الا بھسایں الی راحش '' اے آئی والو عبر سے حاصل کرو۔' یہ تمام بجرصو کے سر انجام نہیں یا سکتا۔ اہل سکر
اس سے قطعا محروم ہیں۔ موکی علیہ السلام حالت سکر میں تھے ایک بخل کی تاب نہ لاسکے، ب

شربت الراح کاسا بعد کاس فما نفد الشراب وما رویت "
" ش نے ساخر پر ساغر پیان شراب کم ہوئی نہ ش سیراب ہوا'۔

میرے پیرطریقت نے جوجنیدی کمتب سے تعلق رکھتے تھے ،فر ہایا: سکر بازیچہ اطفال
ہواد صورزم گاہ مرداں۔ بیں بھی ان کی موافقت بیں یہی کہتا ہوں کہ صاحب سکر کے حال
کا کمال صحوبے محوکا سب سے نچلا درجہ انسان کی بے چارگی کا دراک ہے اس لئے وہ صحو
جو بظاہر آفت معلوم ہواس سکر ہے بہتر ہے جوسر بسر آفت ہو۔ ابوعثان مغربی ہے متعلق
مشہور ہے کہ ابتدا میں دہ بیں برس تک بیابانوں بیں تنہار ہے جہاں انہوں نے انسانی آواز
تک بھی نہ تی ۔ یہاں تک کہ ان کا جسم گھل گیا اور آئی میں سکڑ کرٹاٹ سینے والے سوئے کے
ناکے کے برابررہ گئی۔ انسانی شکل وشاہت ختم ہوگئی۔ بیس برس کے بعد انسانی مجالست کا
عمم ہوا۔ دل بیں سوچا کہ ابتدا اہل جن اور مجاوران خانہ خدا سے کرنا چاہئے۔ چنا نچہ کمہ کا

قصد کیا۔ مشائ کورو حانی طور پر آپ کے آنے کی خربوگی۔ استقبال کے لئے آئے۔ دیکھا تو صورت بالکل بدل پھی تھی اور پیدائش قوئی بی صرف بال برابر سکت باقی تھی۔ مشائ نے پوچھا آپ نے بیس برس اس طرح بسر کے جیس کہ آ دم اور اس کی اولا دمعرض حمرت بیس کہ آ دم اور اس کی اولا دمعرض حمرت بیس کہ آ دم اور اس کی اولا دمعرض حمرت بیس کہ دمایا ہوئی اول اولی آگئے؟ آپ نے فر مایا '' حالت سکر بیس کئل کیا تھا۔ آفت سکر دیکھی، ناامیدی حال ہوئی اور عاجز ہو کروا پس آنا پڑا۔'' مشائ نے کہا'' مرحبا! آپ کے بعد تفرقد سکر وصح پر گفتگو کرنا حرام ہے۔ آپ نے معالمہ صاف کردیا اور آفت سکر کونمایا سفر مادیا''۔

'' سر'' دراصل اپی ذات کی فنا کا غلط احساس ہوتا ہے۔ حالانکہ صفات بشریت موجود ہوتی ہیں۔ یہ ایک جاب ہے اس کے برعکس حود بدار بقا ہوتا ہے جہاں صفات بشریت ختم ہوچکی ہوتی ہیں۔ یہ سراس غلط ہے کہ سکر فنا کے قریب تر ہے کیونکہ سکر صوکی صفت پر ایک زائد صفت ہے اور جب تک انسانی صفات روبہ ترتی ہیں، انسان ان سے بے خبر ہوتا ہے۔ گر جب انسان صفات بشریت سے دست بردار ہور ہا ہوتو اہل تی اس کے احوال کو امید افزا بچھتے ہیں۔ صووسکر کی غرض وغایت بھی یہی ہے۔

ابویزید کی نسبت مشہورہے کہ آپ نے حالت غلبہ میں کی بن معاذ کو خط لکھا اور او چھا،
"آپ کا کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں جو دریائے محبت کا ایک قطرہ کی کرسرشار ہو
جائے۔" بایزید نے جوابا بوچھا" آپ کیا فرماتے ہیں اس شخص کے بارے میں جس کے لئے
تمام جہان شراب محبت ہوجائے اوروہ سب کی کربھی تشند بھوس کرے۔"

عام طور پر سجما جاتا ہے کہ بچی کامطلب سکر سے تعاادر الویزیدکا صح سے مگری نظام ہے ما حدیث کا معالم سے تعادر صاحب سکر دہ کہلاتا ہے جو سب فی سکے ادر صاحب سکر دہ کہلاتا ہے جو سب فی رکھی تشدند ہو میں اس میں کا آلہ کار ہے اور ہوشیاری کی دشمن سکر کواس چیز کی ضرورت ہے جواس کی ہم پایہ ویشی شراب اور صح لیمن ہوش کوشراب (مستی) سے کوئی تعلق ہیں۔
سکر کی دوشمیں کی جاسمتی ہیں: اسکر از راہ مودت، ۲ سکر از راہ محبت

پہلی تم کاسکر نعت کے پیش نظر ظہور پذیر ہوتا ہے۔ دوسری قتم کے سکر کے لئے علت کی ضرورت نہیں۔ وہ منعم کے النفات سے بیدا ہوتا ہے۔ نعمت پر نظر رکھنے والا ذاتی نقط نظر سے دیکھتا ہے مگر منعم کوسا منے رکھنے والا منعم میں محو ہوتا ہے اور اپنی ذات کو نظر انداز کر دیتا ہے گویا وہ صاحب سکر ہو کر بھی صاحب صحو ہوتا ہے۔

صحوی بھی دوشمیں کی جاسکتی ہیں:ا۔ صحواز روئے غفلت، ۲ صحواز روئے محبت پہلی قتم تو حجاب عظم ہے گر دوسری عین مشاہدہ صحواز روئے غفلت محض سکر ہوتا ہے ادر جوصح محبت سے حاصل ہووہ سکر سے کم نہیں ہوتا اور چونکہ اصلیت مشحکم ہوتی ہے اس لئے صحووسکر میں فرق نہیں رہتا۔ اگر اصلیت غیر مشحکم ہوتو دونوں بے کار ہیں۔

الغرض سالکان طریقت کی راہ میں سکر وصحواختلا فات کی وجہ سے ہیں۔ جب سلطان حقیقت جلوہ فر ما ہوتا ہے تو دونوں چیزیں طفیلی ہو کر رہ جاتی ہیں۔ دونوں کی حدود ماتی ہیں۔ ایک کی انتہا دوسرے کی ابتدا ہے۔ ابتدا اور انتہا فرق مابین طاہر کو کرتی ہیں اور فرق صرف نسبت باہمی کا نام ہے۔ وصل ہر تفرقہ کی نفی کرتا ہے۔ بقول شاعر

إذا طلع الصباح بنجم راح تساوی فیه سکران وصاح "جبآ قاب ساغرطلوع بوتا عاق مست و بوشیار مین کوئی فرق نیس ربتا "-

سرخس میں دو پیران طریقت تھے،لقمان اور ابوالفضل حسن رضی الله عنہما۔ ایک روز لقمان ابوالفضل کے پاس آئے اور دیکھا کہ وہ ایک مسودہ سامنے رکھے پڑھ رہے ہیں۔
پوچھا'' ابوالفضل! اس کاغذ میں کیا ڈھونڈ رہے ہو؟''انہوں نے جواب دیا۔'' وہی جوتم بغیر کاغذ تلاش کررہے ہو۔''لقمان نے کہا'' تو پھر بیتفرقہ کیوں؟''فر مایا'' تفرقہ تمہیں اپنے سوال کی وجہ سے نظر آتا ہے۔سکر سے نکل کرصحو میں آؤاور پھر صحو سے دست بردار ہو جاؤ تا کہ تفرقہ مفقود ہو جائے اور بیمعلوم ہو جائے کہ میں اور تم کیا تلاش کررہے ہیں۔

بیطیفور بیاور جنید بیر مکاتب تضوف کا فرق تھا جو میں نے بیان کر دیا۔ معاملت میں بایز بدترک صحبت اور عزلت گزین کے قائل تھے اور اپنے مریدوں کو یہی تلقین کرتے تھے۔ اگرىيمىسرآ جائے توبيطريق نهايت درجة قابل تحين ہے۔

فرقه جنيدييه

اس مکتبہ تصوف کے لوگ ابوالقاسم جنبد بن محدر حمۃ الله علیہ کا اتباع کرتے ہیں۔ جنید ایٹ ملتبہ تصوف کے لوگ ابوالقاسم جنبد بن محدر حمۃ الله علیہ کا اتباع کرتے ہیں۔ جنید آپ کی تعلیم صحو پر بنی ہے۔ طیفور سے مکتبہ کے برعکس جوسکر کو اپناتے ہیں، جنیدی مکتبہ شہور و مقبول ترین گنا جاتا ہے۔ تمام مشائخ اس پراعتقادر کھتے ہیں۔ کو بظاہران کے اقوال بہت حد تک مختلف ہیں۔ میں نے طول کلام کے خوف سے اختصار سے کام لیا ہے۔ اگر قار کین میں سے کی کواس سے زیادہ در کار ہوتو کی اور کتا ہے۔ وہوع کرسکتا ہے۔

حکایات میں سے ہے کہ جب حسین بن منصور مغلوب الحال ہونے کے بعد عربن عثمان سے روگرواں ہو کر جنید کے پاس آئے۔ جنید نے بوچھا'' کیوں آئے ہو؟''حسین نے کہا'' فیض محبت کے لئے''فر مایا'' اال جنوں کا ہمارے ہاں کوئی کا منہیں۔ مجالست کے لئے صحت کی ضرورت ہے اور تہمیں صحت حاصل ہوگی تو وہی کرو مے جوعبداللہ تستری اور عمرو

حسین بن منصور نے کہا:'' یا شخ اسکر وصود وانسانی صفات ہیں اور جب تک بی فنائیس ہوتیں انسان حق تعالی ہے مجوب ہیں۔''

جیند نے فرمایا: "تم غلط کہدرہے ہو۔ صحوباری تعالیٰ کے سامنے صحت حال کا نام ہے اور سکر فرط شوق اور غائت محبت کو کہتے ہیں۔ مید دونوں چیزیں انسانی صفات ہیں شامل ہیں اور کوشش سے حاصل نہیں ہو سکتیں تمہارا کلام فضول اور بے معنی ہے۔ "والله اعلم فرقہ نور رہ

نور بیکست تصوف کے پیروکار ابوالحسین احمد بن محمدنوری رحمة الله علیہ کا اتباع کرتے ہیں جوعلائے تصوف کے مشہور ومعروف سردار گذرے ہیں۔ روش منا قب اور قاطع بر ہان رکھتے ہے۔ آپ کا کمتب تصوف پندیدہ ہے۔ وہ تصوف کو فقر سے افضل سجھتے تھے۔ آپ کے کمتب

کی نادر چیزیہ ہے کہ مجالست میں مصاحب کے تن کو برتہ مجھا جائے۔وہ مجالست بایثار کو حرام قرار دیتے تھے اور کہتے تھے کہ مجالست درویشوں پر فرض ہے اور عزلت قابل گرفت ہے۔
نیز مجالست میں ایثار فرض کی حیثیت رکھتا ہے۔آپ کا قول ہے:''عزلت سے پر ہیز کرو کیونکہ
میابلیس سے ہم شین ہے۔ مجالست کولاز مسمجھو کیونکہ اس میں خداکی خوشنودی ہے۔''

میں اب حقیقت ایٹار کی تشریح کرتا ہوں۔ صحبت وعز لت کے باب میں ان سے متعلقہ رموز بیان کروں گاتا کہ سب مستفید ہو تکیں۔انشاءاللہ عز وجل۔

ル

باری تعالی نے فرمایا، و یُوْوُوُوُ وَنَ عَلَ اَنْفُسِمِهُ وَ لَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةُ (الحشر: 9)

" وها پنی بسروسامانی کے باوجود دوسرول کواپنے او پرتر نیج دیتے ہیں۔ "
یہ آیت خاص طور پرصحابہ کرام رضوان الله تعالی عنهم اجمعین کے تن میں نازل ہوئی۔
ایٹار کے حقیقی معنی یہ ہیں کہ الإیشار القیام بمعاونة الأغیار مع استعمال ما ایٹار کے حقیقی معنی یہ ہیں کہ الإیشار القیام بمعاونة الأغیار مع استعمال ما دوست کے مطلب کو المجار لرسوله المختار "مصاحب کے حق کوتلیم کیا جائے۔ اپنے مطلب کو دوست کے مطلب سے فروتر رکھا جائے اور اس کی خوثی کے لئے خود تکلیف برداشت کی جائے۔ ایٹار دوسرول کی مدد کرنے کا نام ہے اور تھم پڑمل کرنا ہے جو باری تعالی نے پینیمبر جائے۔ ایٹار دوسرول کی مدد کرنے کا نام ہے اور تھم پڑمل کرنا ہے جو باری تعالی نے پینیمبر مطلب کے ایٹار دوسرول کی مدد کرنے کا نام ہے اور تھم پڑمل کرنا ہے جو باری تعالی نے پینیمبر مطلب کا نام ہے اور اہل جہالت سے دور رہیں۔ "موسے کام لیس۔ امر معروف کا تھم دیں اور اہل جہالت سے دور رہیں۔ ایٹار کی دوسور تیس ہیں: ا ۔ ایٹار مصاحبت ، ۲۔ ایٹار کی دوسور تیس ہیں: ا ۔ ایٹار مصاحبت ، ۲۔ ایٹار کی دوسور تیس ہیں: ا ۔ ایٹار مصاحبت ، ۲۔ ایٹار کو جیت۔

مصاحب سے ایثار کوشش اور تکلف حابتا ہے مگر محبوب سے ایثار سر بسر مسرت ہوتی

کتے ہیں جب غلام الخلیل نے صوفیوں پرختی کی ادر ہرا کیک کواپئے جوروستم کا نشانہ بنایا تو نوری، رقام اور ابومنر ہ گرفتار ہو کر در بارخلافت میں پیش ہوئے۔غلام الخلیل نے الزام لگایا کہ بیلوگ الل زندقہ میں شامل ہیں اور ان کے سرغنہ ہیں اگر ان کی گردنیں اڑا دی جائیں تو زندقہ کی نخ کی ہوجائے گی۔جواس نیک کام کوسرانجام دے میں اس کے لئے اجر عظیم کا ضامن ہوں۔خلیفہ نے فوراً قتل کا تھم صادر کر دیا۔جلاد نے سب کے ہاتھ باندھ ويخاورتكوار لي كررقام كى طرف بردها نورى فورأ مقتل مين مسكرات موئ رقام كى جكه پہنچ گئے لوگ جیران ہو گئے ۔جلا د نے یو چھاا ہے جواں مرد! بیکوارا کی چیزنہیں کہ تومسکرا تا ہوااس کی ز دمیں آئے حالا نکہ تیری باری ابھی نہیں آئی۔نوری نے جواب دیا<sup>د م</sup>یرامسلک ایثار ہے۔ دنیا میں عزیز ترین چیز زندگی ہے اور میں جا ہتا ہوں کہ باقی ماندہ چندسانس ان بھائیوں کے کام آ جائیں۔ میں مجھتا ہول کہ اس دنیوی زندگی کا ایک لمحہ دوسری دنیا کے ہزار سال سے بہتر ہے کیونکہ بیدمقام خدمت ہے اور وہ مقام قربت اور قربت خدمت سے حاصل ہوتی ہے۔' قاصد نے پی خبر خلیفہ کو پہنچائی اور وہ نوری کے کلام کی رفت اور نزاکت سے چرت زدہ ہوگیا۔اس پرالیا اثر ہوا کہ اس نے قل کا حکم منسوخ کر کے معاملہ تحقیق کے لئے قاضی کے سپر دکر دیا۔قاضی القصنا ۃ ابوالعباس بن علی سب کوایخ گھر لے گیا۔شریعت و طریقت سے متعلق ان سے سوالات کئے۔سب کو ہرپہلو سے کامل پایا اورا پی غفلت پر نادم موا فررى نے كہا: " قاضى صاحب! آب نے جو كھ يو چھاوه كوياند يو چھنے كے برابر ہے۔ خدائے عز وجل جن کو بزرگی عطا فر ماتے ہیں وہ خدا کے لئے کھاتے ہیں۔خدا کے لئے یتے ہیں۔ای کے لیے بیٹھتے ہیں اور اس کے لئے کلام کرتے ہیں۔ان کی حرکات ان کی سکنات غرض ان کی ہر چیز ای کے لئے ہوتی ہے۔وہ ای کےمشاہدہ میں رہتے ہیں۔اگر ایک کھے کے لئے وہ مشاہدہ کت سے محروم ہوجا کیں توبے قرار ہوجاتے ہیں۔''

قاضی بہت جیران ہوااوراس نے خلیفہ کو لکھا کہ اگریدلوگ طحد ہیں تو دنیا میں کوئی موصد نہیں ۔خلیفہ نے بہت جیران ہوااوراس نے خلیفہ کو لکھا کہ اگریدلوگ طحد ہیں تو دنیا میں کو در بار میں طلب کیا اور کہا کسی چیز کی ضرورت ہوتو ما نگو۔سب نے کہا ''صرف ایک چیز کی ضرورت ہے اور وہ یہ کہ آپ ہمیں فراموش کردیں نہ اپنے تقرب سے سرفراز کریں نہ راندہ ورگاہ خیال کریں کیونکہ ہمارے نزدیک آپ کا تقرب اور آپ سے دوری برابر ہیں۔''

خلیفهآبدیده موگیااوران کوعزت وآبروے رخصت کردیا۔

نافع روایت کرتے ہیں کہ ابن عمر رضی الله عنہ کو چھٹی کی خواہش ہوئی۔ تمام شہر میں الله عنہ کو چھٹی کی خواہش ہوئی۔ تمام شہر میں الله عنہ جھے دستیاب ہوئی میں نے کہاب بنوا کر پیش کے ۔ چھٹی کو دکھ کر ابن عمر رضی الله عنہ ہشاش بشاش ہوگئے۔ اسی وقت کوئی سائل دروازے پر حاضر ہواتھ دیا چھٹی سائل کو دے دو۔ غلام نے کہا حضور! استے روز کے بعد چھلی دستیاب ہوئی ہے، اسے کیوں تقسیم کررہے ہیں؟ اس کی بجائے سائل کو کوئی اور چیز دے دی جائے گی۔ فر مایا بنہیں یہ مجھ پر حرام ہاور میرے دل سے انر چی ہے۔ میں نے پیٹی ہر سائٹ آئے ہی ار موری ہے ایک ہوئی اور وہ اس کو گئی اور پھر اس نے کی دوسرے کی غفیسہ غفو کہ آرز وکی اور وہ اس کول گئی اور پھر اس نے کسی دوسرے کی خواہش کوائی آرز وے فائن سجھ کر اس کودے دی تو وہ یقینا بخشش کا سخت ہے۔ "

کہتے ہیں دس درویش ایک بیابان بیس سفر کررہے تھے۔ان پر پیاس کا غلبہ ہوا۔ صرف ایک پیالہ پانی تھا وہ ایک دوسرے کے لئے ایٹار کرتے رہے اور کس نے پانی نہ بیاحتیٰ کہ ان میں سے نو جال بحق سلیم ہو گئے۔ دسویں نے جب دیکھا کہ صرف وہ ایک باتی ہوتو اس نے پانی پی لیااور سلامت واپس لوٹ آیا۔ کس نے اس سے کہا'' بہتر یہی تھا کہ تو بھی پانی نہ پیتا ہو خودگشی کا پانی نہ پیتا تو خودگشی کا مرتکب ہو نااور غذاب میں گرفآر ہو جاتا۔' اس نے پھر پوچھا'' اس کا مطلب سے ہوا کہ باقی نو درویش نے کہا'' ہرگز نہیں وہ ایک دوسرے کے لئے نو درویش نے کہا'' ہرگز نہیں وہ ایک دوسرے کے لئے ایش کررہے تھے۔ جب صرف میں باتی رہ گیا تو بھی شرع یانی بینا بچھ پرواجب تھا۔

جب حفرت علی کرم الله و جهد حضور ملی آیا کے بستر پر لیٹ گئے اور حضور ملی آیا کی حضرت ابو بکر رضی الله تعالی عند کے ہمراہ مکہ معظمہ سے نکل کر غار میں رونق افروز ہوگئے۔ کفار مکہ نے قتل پینجبر (ملی آیا کی کا قصد کر رکھا تھا۔ باری تعالی نے جبریل اور میکا ئیل کو

فرمایا: تم دونوں میں بھائی چارہ ہے۔ ایک کی عمر دوسرے سے دراز ہے۔ تم میں سے کون دوس بے کومقدم مجھ کر پہلے موت کے لئے تیار ہوگا؟ دونوں میں سے کوئی تیار نہ ہوا۔ حق ہے۔اس نے قتل ومرگ کو قبول کیا اور پیغمبر ساٹھ ایکٹی کے بستر پرلیٹ گیا۔ جان قربانی کے لئے پیش کی اور زندگی کاایثار کیا۔ ہم دونوں زمین پر جاؤ اور دشمنوں سے اس کی هفاظت کرو۔'' حسب تھم دونوں زمین پرآئے اور حضرت علی رضی الله تعالی عند کے سرگاہ اور پائے گاہ کی جانب بيه ك- چريل في كها: بَخْ مَنْ مِثْلُكَ يَا ابْنَ أَبِي طَالِب إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُبَاهِي بِكَ عَلَى مَلَائِكَتِهِ " شاباش احفرزندالي طالب! تيرے برابركون موسكتا ب كرحق تعالى تيرى فضيلت الني فرشتول سے بيان كرر ہاہے۔' اور تو ميشى نيندسويا ہواہے۔ اس وقت بيآيت آپ كى شان ميں نازل ہوئى۔ وَ مِنَ اللَّاسِ مَنْ يَنْشُوكُ نَفْسَهُ الْبَيْغَآءَ مَرْضَاتِ اللهِ لَوَ اللهُ مَءُوْكَ بِالْعِبَادِ ﴿ (البقره) ' الوكول مِن وهُخُص جوالله تعالَى كَي خوشنودی کے لئے اپنی جان فروخت کردیتا ہے اور اللہ اپنے بندوں پرمہر بان ہے۔' جب غزوهٔ احد میں مومنوں کی آ ز مائش ہور ہی تھی صالحات انصار میں ہے ایک بحورت

بن اسرائیل میں ایک عابد چار سوبرس عبادت کرتا رہا ایک روز اس کی زبان سے نکلا:

"اے باری تعالیٰ!اگرتویہ پہاڑنہ بناتا تو تیرے بندوں پرسیر وسیاحت آسان ہوجاتی۔"
پیغیروفت کو بھم ہوا کہ اس عابد کو کہہ دے کہ خدائی میں تصرف کرنااس کا کام نہیں۔وہ چونکہ
خیال تصرف کا مرتکب ہوا ہے ہم نے اس کا نام اہل سعادت کی فہرست سے کاٹ کر اہل
شقادت کی فہرست میں لکھ دیا۔ عابد کا دل باغ باغ ہوگیا اور اس نے بحدہ شکر اوا کیا۔ پیغیبر
وقت نے کہا شقادت پر بحدہ شکر واجب نہیں۔ عابد نے جواب دیا میر اسجدہ شقادت پر نہیں
بلکہ اس چیز کی مسرت پر ہے کہ آخر میرا نام کی فہرست میں موجود تو ہے۔ پھر کہا میری ایک
درخواست ہے، پیغیبر نے پوچھا کیا؟ آپ خدا سے استدعا کریں اگر میرے لئے جہنم ہوتو
ساری جہنم میرے مقدر میں لکھ دی جائے تا کہ کی اور گذگار موصد کے لئے جگہ باتی نہ رہے
اور میر نے سواسب بہشت میں چلے جائیں۔" فرمان خدا دندی آیا:

''اس بندے ہے کہویہ صرف امتحان تھا۔اہانت پیش نظر نہ تھی۔ونیااور عقبی میں توجس کی شفاعت کرے گاوہ بہشت میں جائے گا۔''

میں نے احمد بن جماد سرخی رحمة الله علیہ سے دریافت کیا'' آپ کی تو ہدکی ابتدا کیے ہوئی؟' فرمایا: میں سرخس کے جنگل میں اونٹ چرا تا تھا۔ ایک رات جنگل میں رہا۔ میری ہمیشہ بیہ خواہش ہوتی تھی کہ خود بھوکا رہوں اور اپنا حصہ دوسروں کی نذر کروں۔ خدائے عزوجل کا بیفر مان ہروفت میر سے سامنے ہوتا تھا۔ وَ يُؤوثوون عَلَى اَنْفُوسِهِمُ وَ لَوْ گَانَ بِھِمْ خَصَاصَةُ (الحشر:9) '' وہ اپنی ہے سروسامانی کے باوجود دوسروں کو اپنے او پرترجیح ویت بیس۔'' اہل طریقت سے مجھے ارادت تھی ایک دن ایک بھوکا شیر آیا اور اس نے میرا ایک اونٹ مارڈ الا۔ اس کے بعدوہ ایک بلندی پر چڑھ گیا اور ذور سے دھاڑا۔ جنگل کے درند سے اس کی آواز من کرجمع ہوگئے۔شیر نے شیر نے خود بھی کچھ کھانے کا ارادہ کیا۔ سب درندوں ایک پیٹ جرکر کھایا۔ جب وہ چلے گئے تو شیر نے خود بھی کچھ کھانے کا ارادہ کیا۔ اس وقت ایک پاشکہ پومڑی دور سے آتی دکھائی دی شیر پھر بلندی پر چڑھ گیا۔ لومڑی نے ہوئی۔ اس کی جون ہو کے میں انہ کر پچھ کھایا۔ میں نے سب پچھ دیکھا۔ واپس ایک پاشکہ پومڑی دیکھایا۔ میں نے سب پچھ دیکھا۔ واپس کر پچھ کھایا اور واپس چلی گئی۔شیر نے بھی انترکن پھر کھایا۔ میں نے سب پچھ دیکھا۔ واپس کر پچھ کھایا اور واپس چلی گئی۔شیر نے بھی انترکن پھر کھایا۔ میں نے سب پچھ دیکھا۔ واپس

لو شخ ہوئے شیر نے تصبیح زبان میں کہا: اے احمد! لقے کا ایثار کتوں کا کام ہے۔ مردان ہمت جان وزندگانی ایثار کرتے ہیں۔ بیدلیل بین دیکھ کرمیں نے سب پھھ تیاگ دیا۔ بید میری تو بہ کی ابتدائقی۔''

ابوجعفر خالدی بیان کرتے ہیں کہ ایک روز ابوالحن نوری رحمۃ الله علیہ گوشہ خلوت میں مناجات کررہے تھے۔ میرے دل میں آئی کہ کان لگا کر چیکے سے سنوں۔ مناجات میں عجیب فصاحت تھی۔ فر مارہے تھے ' باری تعالیٰ! کیا تو اہل جہنم کوعذاب دے گا؟ حالانکہ سب مخلوق تیری ہے تیرے قدیم علم، قدرت اور ارادے سے معرض وجود میں آئی ہے۔ اگر جہنم کو پرکرنا ہی ہے تو یہ تیری قدرت کا ملہ سے بعیر نہیں کہ صرف میرے ہی وجود سے ساری جہنم اور اس کے طبقات کو پرکردے اور باقی سب کو بہشت میں بھیج دے۔' ابوجعفر کہتے ہیں جہنم اور اس کے طبقات کو پرکردے اور باقی سب کو بہشت میں بھیج دے۔' ابوجعفر کہتے ہیں کہ مجھے تخت چیرت ہوئی۔ ای رات خواب میں ہا تف غیب نے مجھے تکم دیا کہ ابوالحن نوری کو بشارت دے دو کہ اسے اس شفقت اور تعظیم کے طفیل بخش دیا گیا جو اس کے دل میں خدا کے بندول کے لئے موجود ہے۔

ابوالحن ٹوری کونوری اس لئے کہاجاتا ہے کہ جب وہ بات کرتے تھے تو اندھرے گھر میں نور پھیل جاتا تھا اور وہ اس نور تق کے ذریعے مریدوں کے اسرار سے واقف ہو جاتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جنید آپ کو'' جاسوس القلب'' کہا کرتے تھے۔ یہ ہے ان کے مکتب تھوف کی خصوصیت اہل بصیرت کے نزدیک ،اس کی بنیاد مضبوط اور معظم ہے۔

روحانی قربانی سے اور اپ مقصود محبت سے دست بردار ہونے ہے مشکل ترکوئی کام نہیں۔ ہاری تعالیٰ نے تمام خوبول کی کلید کاحق وار اسے تھہرایا جواپی محبوب چیز کو دوسروں کے لئے چھوڑ دے۔ جیسا کہ فرنایا، کئ تنگالواالْ پِرِّ حَتَّی تُتُنْفِقُوْ اوسیّاتُوبِیُونَ (آل عمران: 92) '' جب تک تم اپنی محبوب چیز کوراہ حق میں خرج نہ کروکسی نیکی کے حق دار نہیں ہو سکتے۔'' جوانسان اپنی روح پیش کرسکتا ہے اس کی نظر میں مال، حال، لباس اور طعام کی کیا حقیقت ہی مطریقت کی بنیا و ہے۔ ایک شخص ردیم کے پاس آیا اور وصیت کا طلب گار ہوا۔ فر مایا'' بیٹا! بیکام جان قربان کرنے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اگر ہمت نہیں تو صوفیوں کی بے سرو پا باتوں میں مت الجھ۔'' اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ واہیات ہے۔

باری تعالی نے فرمایا: وَ لا تَحْسَدَنَّ الَّذِينِیُ فَتِلُوْ اَنْ سَبِيْلِ اللهِ اَمُوَالًا بَلَ اَحْيَا عُرْ عِنْدَ مَ إِنِهِمُ يُوْزَدُونَ ﴿ آلَ عَمران ﴾ ' جولوگ راه حق بین آل ہوئے انہیں مرده مت تصور کرد۔ده زنده بین ادرایے پروردگار کے ہاں رزق دیے جاتے ہیں۔

اور نیز فرمایا، و لا تکوُولُوا لمِکُن یُفتُکُل فی سَبِیلِ اللهِ اَمُواَتُ اَبَلُ اَحْیااً وَالْبَرِهِ: 451) '' راه حق میں قبل ہونے والوں کومردہ مت کہو۔ وہ زندہ ہیں۔' قرب جاددانی جان قربان کرنے ، اپنا حصہ ترک کرنے اور دوستان حق کی پیروی کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ حق سے دوری ہوتو ایٹار واختیار تفرقہ ہے۔ قربحق ہوتو ایٹار درحقیقت ایٹار ہونا کویا اپنا نصیب ہے۔ جب تک طالب کی دوش اکتبانی جدوجہد تک محدود ہووہ اس کی ہلاکت کا باعث ہوتی ہے جب جذب حقیق کار فرما ہوتو اس کے جملہ افعال ورہم برہم ہوجاتے ہیں اور اسے تاب اظہار نہیں رہتا۔ نداس کو کوئی نام دیا جاسکتا ہے، نداسکی تو فینے کی جاسکتی ہوا درند کی چیز کواس طرف منسوب کیا جا سکتا ہے۔ بقول جبی رحمہ الله علیہ

غبت عنی فما احس بنفسی وتلاشت صفاتی الموصوفة فأنا اليوم غائب عن جميع ليس إلا العبادة الملهوفة "توجیحے دورہوا جھے اپی فرردری میری صفات فاپذر ہو گئیں ۔ آج میں ہر چیز ہے کروم ہوں اور بجراظهار مجوری کے میرے پاس کی بھی میں ''۔

فرقہ سہیلہ

اس کتب نصوف کے لوگ مہل تستری رحمۃ الله علیہ کی اقتدا کرتے ہیں مہل ایک بزرگ اور قابل تعظیم صوفی تھے جیسے کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ وہ اپنے وقت کے باوشاہ تھے اور طریقت کے اہل بست وکشاد۔ان کی کئی کرامات مشہور ہیں جن کو بیجھنے سے عقل قاصر ہے۔
ان کاطریق اجتہاد ، مجاہد فقس اور دیاضت تھاوہ اپنے مریدوں کو مجاہدہ سے کمال پر پہنچاد سے
تھے۔مشہور ہے کہ ایک مرید کو انہوں نے عکم دیا کہ ایک روز سارا دن الله الله کہنا رہ۔
دوسرے تیسرے روز بھی بہی عظم دیا۔ پھر کہا اب را تیس شامل کرو۔ مرید نے تعمیل کی یہاں
تک کہ وہ سوتے میں بھی '' الله الله'' کا ذکر جاری رکھنے لگا اس کے بعد تھم دیا کہ اب ظاہر ذکر
چھوڑ دو۔ صرف یا در کھو۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مرید ہمہ تن ذکر ہوگیا۔ایک دن اپنے گھر میں بیٹھا ہوا
تھا کہ ایک کئری اس کے سریر گری خون بہنے لگا اور جوقطرہ زمین پر گرالفظ '' الله'' بن گیا۔
تما کہ ایک کئری اس کے سریر گری خون بہنے لگا اور جوقطرہ زمین پر گرالفظ '' الله'' بن گیا۔
ضدمت درویشاں ، حمد دینوں کے طریقوں کا احترام اور جینیدی طریق پر مراقبہ بھی شامل
خدمت درویشاں ، حمد دینوں کے طریقوں کا احترام اور جینیدی طریق پر مراقبہ بھی شامل
خدمت درویشاں ، حمد دینوں کے طریقوں کا احترام اور جینیدی طریق پر مراقبہ بھی شامل
خدمت درویشاں ، حمد دینوں کے طریقوں کا احترام اور جینیدی طریق پر مراقبہ بھی شامل
خدمت درویشاں ، حمد دینوں کے طریقوں کا احترام اور جینیدی طریق پر مراقبہ بھی شامل
خدمت درویشاں ، حمد دینوں کے طریقوں کا احترام اور جینیدی طریق پر مراقبہ بھی شامل
خرمیت شے ۔ بعض فر ماتے ہیں : ذکور اللسان غفلہ و ذکور القلب قوبہ '' زبان سے

مجاہدہ اور ریاضت دراصل نفس کے خلاف چلنے کا نام ہے۔ ریاضت ومجاہدہ کی کوئی اہمیت نہیں جب تک معرفت نفس حاصل نہ ہو۔

اب میں معرفت نفس اور اس کی حقیقت بیان کروں گا۔ اس کے بعد مجاہدات کی مختلف صور تیں اور ان کے احکام تحریر کروں گاتا کہ طالب کو کما حقہ علم حاصل ہو۔ باللہ التوفیق حقیقت نفس

نفس کے لغوی معنی کسی چیزی حقیقت اور اصلیت ہے۔ عام زبان میں بیلفظ کئی مختلف اور متفاد معنوں میں استعال ہوتا ہے مثلاً روح ، انسانیت، جسم ، خون وغیرہ لیکن اہل تقوف کے نزویک فیس استعال ہوتا ہے مثلاً روح ، انسانیت، جسم ، خون وغیرہ کے کفس منبع تقوف کے نزویک فیس ان چیزوں میں سے پچھ بھی ہیں۔ انقاق اس بات پر ہے کے نفس منبع شراور رہبر بدی ہے۔ ایک گروہ کا خیال ہے نفس بدن میں روح کی طرح ایک امانت ہے۔ دوسرا گروہ کہتا ہے نفس انسانی قالب کی ایک صفت ہے جیسے حیات۔ یہ سب تسلیم کرتے ہیں دوسرا گروہ کہتا ہے نفس انسانی قالب کی ایک صفت ہے جیسے حیات۔ یہ سب تسلیم کرتے ہیں کے سب برے اخلاق اور مذموم افعال کا سبب نفس ہے:

ندموم افعال کی دوصورتیں ہیں:ا گناہ،۲-اخلاق بدمثلاً غرور،حسد، بکل،غصه و کیپنه وغیرہ۔

جوشر عا اورعقلاً مذموم ہیں۔ یہ چزیں ریاضت سے دور ہو سکتی ہیں جیسے تو بہ سے گناہ۔
گناہ ظاہری صفات میں شامل ہے اور مندرجہ بالا بدیاں باطنی حیثیت رکھتی ہیں۔ ای طرح ریاضت ظاہری افعال میں شامل ہے اور تو بہ ایک باطنی صفت ہے۔ باطنی برائیاں ظاہری ومفول سے پاک ہوجاتی ہیں اور ظاہری گناہ باطنی صفت یعنی تو بہ سے دور ہوجاتے ہیں۔ ومفول سے پاک ہوجاتی ہیں اور فاہری گناہ باطنی من نازک چیزیں ہیں اور ایے ہی موجود ہیں لفس اور روح دونوں قالب انسانی میں نہایت نازک چیزیں ہیں اور ایے ہی موجود ہیں جیسے کا نئات میں شیاطین، طائلہ، بہشت اور دوز خ کر ایک محل شر ہے اور دوسری محل خیر جیسے کہ آنکھ کا نظر ہے۔ کان محل من اور زبان محل ذائقہ یا دیگر عین اور صفات لیعنی جو ہر اور جین جو اور دوسری محل خرابی طرف جو انسانی طبیعت کودد بیت ہیں۔

نفس کے خلاف چلناسب عادتوں سے بالاتر ہے اور سب مجاہدوں کا نقط کمال ہے۔

خالفت نفس کے بغیرراہ حق دستیاب بیس ہوتی نفس کی موافقت باعث ہلاکت اور اس کی

خالفت وجہ نجات ہے۔ باری تعالیٰ نے مخالفت نفس کا حکم دیا ہے۔ نفس کے خلاف چلئے

والوں کی تعریف اور موافقت کر نیوالوں کو خدمت فرمائی ہے۔ چنا نچی فرمایا: وَ نَحَی النَّفْسَ

عن الْبَهَوٰ کی فی فَانَ الْجَنَّةُ هِی الْبَاوٰ کی ﴿ (النازعات)'' جس نے نفسانی خواہش کورو

کیا اس کے لئے بہشت جائے آرام ہے۔'' پھر فرمایا: اَفَکُلُلَا جَاءَ کُمْ مَسُولُ بِمَالا تَعْوٰ کَا اَلَٰ اَلْمَالُو کَ اِللَّا اَلَٰ اَلْمَالُو کَ اِللَّا اُوراس نے

تھوٰ کی اَنفُسُکُمُ اسْتَکُرُوتُمُ ﴿ (البقرہ: 87)'' جب تہمارے پاس کوئی رسول آیا اور اس نے

تہماری خواہش پرصادنہ کیا تو تم اس کے خلاف متکبرانہ روش پر اتر آئے۔'' حضرت یوسف

تہماری خواہش پرصادنہ کیا تو تم اُئیو کُی نَفْسِی ﴿ اِنَّ النَّفْسِ لَا مَّامَ اَنَّ بِاللَّهُ وَ وَ اِلَّا مَا اِنْ اِللَّهُ وَ وَ اِلَّا مَا اِللَّهُ وَ وَ اِلْ مَا اِللَّا وَ مَا اَئِو اِللَّا وَ مِن اللَّهُ وَ مِن اللَّا مَا مِن کَامِ وَ مَا اَئِو اِللَّا مَا اِللَّا مَا اِللَّا اِللَّا مَا اِللَّا اِللَّا وَ مَا اَئِو اِلَا اللَّا مَا مِنْ اِللَّا اِللَّا مَا کَو کُلُوسِی ﴿ اِللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا مَا اللَّا الَّا اللَّا الْحَلْ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا الْحَلْ اللَّا اللَّالَا اللَّا اللَّا

الله بِعَبْدِ خَیْرًا بَصَّرَهٔ بِعْیُوبِ نَفْسِهِ(1) ''جب باری تعالی کو کسی بندے کی بہود منظور ہوتی ہے تو وہ اس کونٹس کے عیب ہے آگاہ کر دیتا ہے۔'' آثار نبوی سلی ایکی میں ہے کہ حق تعالی نے داؤ دعلیہ السلام کی طرف وتی بھیجی اور فرمایا'' اے داؤد! اپنے نفس سے عدادت کر میری دوسی اس کی عدادت میں ہے۔''

· میرسب اوصاف بیں اور ہر وصف کے لئے موصوف کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ وصف از خود قائم نہیں ہوتا۔ وصف کو مجھنے کے لئے جملہ موصوف لینی بورے قالب کو سجھنے کی ضرورت ہے۔اس کاطریق کاریبی ہے کہانسانی جبلت اوراس کے عجائبات کو سمجھا جائے۔ پیرطالبان حق پرفرض ہے کیونکہ جواپی ذات کو بچھنے سے قاصر ہودہ دوسر ہے کو کیا سمجھ سکے گا۔ جب انسان نے معرفت خداوندی کی طرف گامزن ہونا ہی ہے تو پہلے اس کو اپنی معرفت حاصل مونى جائع تاكرائي كوحادث وكيوكرتن تعالى كوقديم وكيوسكاورايي فناساس ك بقا کو سجھ سکے نص قرآنی اس بات پرشامہ ہے۔ حق تعالیٰ نے کفار کو اپنی ذات کی جہالت مِي بتلاكيا اور فرمايا: وَ مَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرُهِمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ (البقره: 130) '' ابراہیم کی ملت سے وہی دست بردار ہوتا ہے جواینے نفس سے بے خبر ہے۔'' ایک پیر طریقت نے کہا ہے:من جھل نفسہ فھو بالغیر أجھل'' جوایۓنْس سے بےثجر ہو وہ ہر چیزے بے خبر ہے۔ " حضور سلٹھائی کی نے فرمایا: مَنْ عَوَفَ نَفَسَهُ عَوَفَ رَبَّهُ أَيْ عَرَفَ نَفُسَهُ بِالْفَنَاءِ عَرَفَ رَبُّهُ بِالْبَقَاءِ وَيُقَالَ مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ بِالذُّلِّ فَقَدُ عَرَفَ رَبَّهُ بِعِزِّ وَيُقَالَ مَنْ عَرَفَ نَفُسَهُ بِالْعُبُودِيَّةِ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ بِالرَّبُوبِيَّةِ (2) "جس نے اپنفس کو پہچانااس نے اپنے رب کو پہچانا۔ جس نے اپنفس کو فائی جانااس نے اپنے رب کو باتی جانا۔ بعض کہتے ہیں، جس نے اپنے آپ کوحقیر سمجھا اس نے اپنے رب کوعزیز دیکھا۔ بعض کہتے ہیں جس نے اپنے نفس کوعبودیت کے لئے سمجھا اس نے خدا کی رپوبت کوسمجھا۔''

<sup>1 -</sup> المع ، احياء العلوم

كثف المجوب

الغرض جواین آپ کوئیس بہوانا وہ کی چیز کو بہوائے کے قابل نہیں ہوتا۔ واضح مونا جاہے کہاس کلام میں معرفت نفس سے مراد جبلت انسانی (انسانیت) کی معرفت ہے۔ اہل قبلہ (مسلمانوں) کا ایک گروہ میں مجھتا ہے کہ انسان بجزروح کے پچھ بھی نہیں اور بیجسم صرف زرہ یا بیکل کی حیثیت رکھتا ہے جواس کا مقام اور پناہ گاہ ہے اورجس کے اندروہ کا ئنات کے طبعی اثرات ہے محفوظ ہے حس اور عقل اس کی صفات ہیں پینظر پیفلط ہے کیونکہ لفظ'' انسان'' روح جدا ہونے کے بعد بھی عائد ہوتا ہے جب جسم میں جان ہوتو اے زندہ انسان کہاجا تا ہےاور جب جان نکل جائے تو مردہ انسان۔علاوہ ازیں بیل کےجسم میں بھی جان کی امانت رکھی گئی ہے گرہم بیل کوانسان نہیں کہتے ۔اگرانسانبیت محض روح کا نام ہوتا تو یقیناً ہر'' روح والی'' (جاندار) کوانسان کہنا پڑتا) ہیاس نظریہ کے غلط ہونے کی کافی دلیل ہے۔اگر میکہاجائے کہ میلفظ انسان روح اورجسم دونوں پرحاوی ہے جب تک دونوں باہم ہیں۔ جب ایک دوسرے سے جدا ہو گئے تو بیلفظ عائدہیں ہوتا جیسے سیاہ اورسفید دونوں رنگ گھوڑے میں موجود ہوں تو اس کو ابلق کہتے ہیں جدا ہوں تو ایک کوسیاہ اور ایک کوسفید کہیں گے۔ابلق کالفظ مفقود ہوجاتا ہے بیر چیز بھی غلط ہے کیونکہ باری تعالی نے فرمایا، هَلْ ٱلْيُ عَلَى الْإِنْسَانِ حِيْنٌ مِّنَ الدَّهُ لِهُ لِهُ يَكُنْ شَيْئًا مَّذُ كُوْمًا ۞ (الدهر)' كيا انسان پر اییاونت نہیں گذرا۔ جب وہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہ تھا۔'' یہاں انسان کی خاک بے جان کوانسان کےلفظ تے تبیر کیا ہے۔ حالانکہ ابھی جان اس کوود لیت نہیں ہو کی تھی۔

دوسرا گروه کہتا ہے کہ انسان ایک نا قابل تجوبہ جزو ہے۔ دل اس کا مقام ہے اور تمام صفات انسانی کی بنیاد یہ چیز بھی غلط ہے اگر کسی کو مار کر اس کا دل علیحدہ کر دیا جائے تو انسان کا لفظ اس پر بدستور عا کد ہوتا رہے گا۔ یہ تو سب سلیم کرتے ہیں کہ دل قالب انسان میں روح سے پہلے نہیں تھا۔ کچھ مدعیان تصوف نے اس معاطے میں ٹھوکر کھائی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان وہ چیز نہیں جو کھاتی، چی ہے، بیار ہوتی اور زوال پذیر ہوتی ہے۔ بلکہ انسان ایک "سرحی" ہے۔ یہ ماں کالباس ہے اور جواتھادجسم وروح اور امتراج طبع میں ملفوف ہے۔

یں کہتا ہوں تمام عاقل ، جنونی ، کافر ، فاس اور جائل انسان کہلاتے ہیں۔ ان میں کوئی ایسان سرحق ، موجوزیس ہوتا۔ سب رو بتغیر ہیں ، سب کھاتے ہیں سب چیتے ہیں۔ جم کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں جس کوانسان کہا جاتا ہے۔ جم زندہ ہو یا مردہ۔ باری تعالیٰ نے ان تمام ماہیوں کوانسان کہا ہے جن سے ہمارے جسم مرکب ہیں بجر ان چیز ول کے جوابحض انسانوں میں مفقو د ہوں۔ چنا نچ فر مایا: وَ لَقَلْ حَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلْلَةِ قِنْ طِلْمَ فَضَعَةً فَحَلَقَنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلْلَةِ قِنْ طِلْمِنْ ﴿ ثُمُّ مُلَقَّنَا النَّمُ فَعَدَ فَعَلَقَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلْلَةِ قِنْ طِلْمَ الْحَمَانُ فَمَ مَلَقَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلْلَةِ قِنْ طِلْمَ الْحَمَانُ فَمَ مَلَقَا اللَّهُ فَعَلَقَا الْحَمَٰ فَا اللَّهُ الْحَمَٰ اللَّهُ الْحَمَٰ اللَّهُ الْحَمَانُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَمَٰ اللَّهُ اللَ

خدائے عزوجل کے فرمان کے مطابق جوسب صادتوں کا صادق ہے، یہ پیکر خاص خاک ہے بہ خاک گونا گوں تغیرات اورصورت آ رائیوں کے باوجودانسان ہے۔اہل سنت والجماعت کے ایک گروہ کا قول ہے کہ انسان ایک جاندار ہے جس کے پیکر خاص پرانسانیت کی صفت اس طرح مقرر ہے کہ موت بھی اس صفت کو جدانہیں کر کئی۔ اسے ظاہر میں انسانیت کے پیکر خاص اور باطن میں آلات مقررہ سے آ راستہ کیا گیا ہے۔" پیکر خاص" تندرست یا بیمار ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے۔" آلات مقررہ" دیوائی اور ہوش ہے متعلقہ بیں۔ یہ امر مسلمہ ہے کہ جو چیز ہے و تندرست ہوگی وہ فطر تا کمل ہوگی۔اہل طریقت کے نقطہ فیل سے برایک جزوکی ایک مقرت ہے جواب موسوف ہے: روح نفس اور بدن۔ان میں سے ہرایک جزوکی ایک صفحت عقل نفس کی ہوا اور جم کی حس انسان خلاصہ (نمونہ) ہے کل عالم کا۔ عالم سے مراود و جہان ہیں۔ کی ہوا اور جم کی حس انسان خلاصہ (نمونہ) ہے کل عالم کا۔ عالم سے مراود و جہان ہیں۔ کی ہوا اور جم کی حس انسان خلاصہ (نمونہ) ہے کل عالم کا۔ عالم سے مراود و جہان ہیں۔ انسان میں دونوں جہان کے نشانات موجود ہیں۔اس جہاں کے عناصر اربعہ پانی، خاک، ہوا

اور آتش اور ان سے متعلقہ اخلاط بلغم، خون، صفرا اور سودا ہیں۔ دوسرے جہان کے نشان بہشت، دوز خ اور میدان حشر ہیں۔ جان بوجہ لطافت کے بہشت کا نشان، نفس بوجہ آفت و وحشت جہنم کا اور جہم میدان حشر کا اور بہشت و دوز خ کی حقیقت قبر و موانست سے وابست ہے۔ بہشت خدائے عزوجل کی رضا اور جہنم اس کے غضب کا نتیجہ ہے۔ مومن کی روح حقیقت معرفت سے جلا پاتی ہے۔ نفس گرائی اور تجاب سے خدموم ہوتا ہے۔ حشر میں جب تک مومن کو دوز خ سے نجات نہ ہوگی وہ بہشت میں داخل نہیں ہوگا، دیدار ربانی کی حقیقت سے آشنانہیں ہوگا اور صفائے مجت سے بہرہ اندوز نہیں ہوگا۔ ای طرح جب تک بندہ دنیا میں نفس اور خواہشات نفسانی کے چنگل سے نہیں لکا تا وہ حقیقی ارادت کے قابل نہیں ہوتا اور قربت اور داہ فرسے معرفت سے سرفر از نہیں ہوتا۔ جو شخص دنیا میں اسکی معرفت صاصل کرے اور داہ فریعت پرگامزان ہودہ دوز قیامت جہنم اور بل صراط ہے محفوظ دہے گا۔

الغرض روح اہل ایمان کو بہشت کی دعوت دیتی ہے اور نفس جہنم کی طرف بلاتا ہے۔
کیونکہ روح اور نفس بہشت اور جہنم کا نمونہ ہیں۔ بہشت کے لئے عقل کامل مد برہے اور جہنم
کے لئے ہوا و ہوس ناقص رہبرہے۔عقل کامل کی تدبیر صواب اور ہوس ناقص کی رہبری خطا
ہے۔طالبان درگاہ حق کے لئے لازم ہے کہ ہمیشہ روش نفس کے خلاف راستہ اختیار کریں
تاکہ روح وعقل کو معاونت کے بیر خدائے عزوجل کا مقام ہے۔واللہ اعلم

فصل بقس کیاہے

مشائخ نے نفس کے بارے میں بہت کھے کہا ہے، ذوالنون معری رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں: اشد المحجاب رؤیۃ النفس و تدبیر ها سب سے برا جاب نفس اور اس کی مکاریاں ہیں۔' نفس کی متابعت دراصل حق کی خالفت ہے اور حق کی مخالفت تمام جابات سے برا جاب ہے۔ ابو پر ید بسطا می رحمۃ الله علیہ نے فرمایا: المنفس صفۃ لا تسکن إلا بالمباطل '' نفس کو بجر باطل کے کی چیز سے سکین صاصل نہیں ہوتی۔' یعنی وہ مجمی طریق حق اختیار نہیں کرتا ہے مربن علی تر خدی رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں: '' تو چاہتا ہے کہ معل طریق حق اختیار نہیں کرتا ہے مربن علی تر خدی رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں: '' تو چاہتا ہے

کہ تخفیفس کے باوجودمعرفت حق حاصل ہو حالا نکہ تیرانفس اپنی معرفت سے معذور ہے۔ غیر کی معرفت تو در کنار''۔

لین نفس اپنی بقائے عالم میں اپنے آپ سے مجوب ہے اسے مکافقہ تن کسے نمیب ہوسکتا ہے۔ جنید رحمۃ الله علیہ کہتے ہیں اساس الکفو قیامک علی مواد نفسک " کفر کی بنیاد یہی ہے کہ انسان اپنی نفس کے سانچ میں ڈھل جائے۔ "نفس کو حقیقت اسلام سے دور کارشتہ بھی نہیں اس لئے وہ خالفت ایمان کی روش پر چلتا ہے ، منکر ہوتا ہور منکر ہمیشہ برگانہ ہوتا ہے۔ ابوسلمان دارانی رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں، "نفس خیانت کا مرتکب ہوتا ہے اور راوت سے روکتا ہے۔ بہترین عمل نفس کی خالفت ہے۔ "

کیونکدامانت میں خیانت بگا تگی کے متر ادف ہے اور ترک گر ای کے برابر ہے۔اہل تصوف کے اقوال اس بارے میں بیٹار ہیں۔ سب معرض بیان میں نہیں آ کتے۔اب میں مجاہد ففس کی درسی، ریاضت اور اس کے طریق بیان کرتا ہوں تا کے مقصد تح براور سے ہلیہ کمتب تصوف کا نقط نظر صاف ہوجائے۔

مجابدةنفس

ليعنى رضائة مصل كرف كے لئے خواہ شات نفسانى كوروكا حضور سل الله المجھے نے يہ محل فرمايا: وَرَجَعُنا مِنَ الْجِهَادِ الاَصْغَرِ إلَى الْجِهَادِ الاَكْبَرِ " بم في جہادا صغرت جهادا كبرى طرف رجوع كيا حضور سل الله الله الله عنهادا كبركيا ہة آپ نے جہادا كبركيا موق آپ نے فرمايا ، كابرة نفس كوجهاد بالكفارت برادرجديا فرمايا ، كابرة نفس كوجهاد بالكفارت برادرجديا

کیونکہ بجاہد ہ نفس زیادہ باعث تکلیف ہوتا ہے اور نفسانی خواہشات کو پا مال کرنے کا نام ہے۔
اللہ جارک و تعالیٰ بختے کرمت عطا کرے طریق بجاہد ہ نفس اور اس کی عظمت بین اور
قابل ستاکش ہے۔ ہر ندہب و ملت کے لوگ اس پر شفق ہیں۔ بالخصوص اہل تصوف اس کے
قابل اور اس پر عامل ہیں۔ مشاک کہار نے اس بارے میں بہت سے رموز اور نکات بیان
کئے ہیں۔ ہمل بن عبد اللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ کو اس معالمے میں غلوہ ہے۔ بجاہدات پر انہوں
نے بہت سے دلائل بیان فر مائے ہیں۔ کہتے ہیں: '' وہ التزاماً پندر ہویں روز کھانا کھایا
کرتے شے ان کی عمر بہت در از ہوئی۔ کیونکہ ان کی خور اک بہت ہی کم تھی''۔

جلم محققین نے مجاہدہ کی برتری ثابت کی ہے اور اسے مشاہدہ کا سب کہا ہے۔ ایک بزرگ نے مجاہدہ کومشاہدہ کا ذرایع قرار دیا ہے اور طالب کے لئے حصول حق میں اس کی بہت تا ثیر بیان کی ہے آخرت کی کامرانی کے لئے دنیا میں جاہدہ کونسیلت دی ہے کیونکہ عاتبت دنیا کاثمرہ ہے اور ثمرہ بجزریاضت وعبادت کے حاصل نہیں ہوتا۔ لاز ماحسول مراد کے لئے ریاضت وکوشش کی ضرورت ہے تا کہ لطف خداوندی حاصل ہو۔ دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ مشاہد و حق کے علت کی ضرورت نہیں ۔ مشاہد و حق فضل خداوندی ہے اور نضل خداوندی کے لئے علت وفعل لازم نہیں ۔ مجاہدہ تہذیب نفس کا ذریعہ ہے اصلی قرب کا ذر اید نہیں۔ کیونکہ مجاہدہ انسانی روش ہے اور مشاہرہ انعام باری تعالی ہے۔ بی غلط ہے کہ مجاہدہ کسی صورت میں بھی مشاہدہ حق کا ذرایعہ یا سبب بن سکتا ہے۔ مہل کی دلیل اس ارشاد بارى تعالى يرمنى ہے: وَالَّذِينَ عَهَا هَدُوا فِيْنَالَنَهُ مِن يَتَّهُمُ سُهُلَكًا (العَكبوت: 69) "جو اوگ ہمارے لئے جہاد کرتے ہیں ہم انہیں اپنی راہ دکھاتے ہیں۔ 'انبیاء علیم السلام کی بعثت، ورودشر بیت، نزول محائف آسانی اور احکام عبادات سب مجابده کے ثبوت کی دلیل ہیں۔اگرمجاہدہ باعث مشاہدہ نہ ہوتا تو ریسب کچھ تکلف بریکا رفتھا۔ دنیا اور عقبٰی کے جملہ احوال تھم وعلت کے تالع ہیں۔ اگر علت یا سبب کو تھم سے علیحدہ کر دیا جائے تو تمام شرعی اور رسی تقاضة تم موكرره جائي \_نهاصل مين تكليف كي ضرورت رب ندفرع مين \_نه طعام پيٺ

مجرنے کاندلباس مردی سے بیخے کاذر بع سمجھا جاسکے۔

القصه علّمت ومعلول كوتسليم كرناا ثبات توحيد به اورا نكاراس كالقطل ب-اس كيين دلائل موجود بين اوران كى ترديد مشاهره سے روگردانی اور بح بحثی كے سوا بجو بحی نہيں - ہم دكھتے بيں كه رياضت سے محمور اليك حيوان ہونے كے باوجود انسانی صفات كا حامل بن جاتا ہے - اس كى حيوانى جبلت بدل جاتى ہے - وہ خود جا بك اٹھا كر ما لك كو ديتا ہے ، كيند اچھالنا ہے وغيره - كم عقل مجمى بچدرياضت سے عربی زبان حاصل كر ليتا ہے اور اسكى طبيعت الجھالنا ہے وغيره - كم عقل مجمى بچدرياضت سے عربی زبان حاصل كر ليتا ہے اور اسكى طبيعت مجمى نہيں رہتى ۔

وحثی جانورکوریاضت سے اس درجہ سدھارتے ہیں کہ جب اسے چھوڑی تو چا جاتا ہے بلائیں تو واپس آ جاتا ہے۔ قید کی تکلیف اسے آزادی سے بہتر معلوم ہوتی ہے۔ سگ پایدکو محنت سے ایسا کرلیا جاتا ہے کہ اس کا شکار کیا ہوا جانور طال ہوتا ہے۔ اس کے برعس بے مجاہدہ اور دیاضت نا آشنا آدمی کا شکار حرام ہے۔ وقس علی ھذا القیاس۔

شرع اور رسم کاتمام تر انتهار کوشش پر ہے۔ حضور سال اللہ کا اور رسم کاتمام تر انتهار کوشش پر ہے۔ حضور سال اللہ کا اور عاقبت کی کامرانی مسلم تھی۔ تاہم ریاضت بعن طویل فاقد کشی مسلسل روزہ داری اور شب بیداری کا بیعالم تھا کہ تن تعالی عزوج ل نے فرمایا، طلع کی ما اَنْدَرُ لُنَاعَدَیْك داری اور شب بیداری کا بیعالم تھا کہ تن تعالی عزوج ل نے فرمایا، طلع کی ما اَنْدُرُ لُنَاعَدَیْك الْقُورُ اِنَ اِللّٰهِ اِنْ اِللّٰهِ اِنْ اِللّٰهِ تعالی عندے روایت ہے کہ پینیم ما الله تعالی موری تھی مرمجد کے دوران اینٹی اٹھارہے تھے اور میں دیکھ رہا تھا کہ آپ کو تکلیف ہوری تھی۔ کہایار سول الله ما اُنِیْ اِنْ اِن اِن ہریوہ رضی الله عند! تم دوسری اینٹی اٹھاؤ۔ راحت دوسری دنیا میں ہے یہاں فرمایا: '' ایو ہریوہ رضی الله عند! تم دوسری اینٹی اٹھاؤ۔ راحت دوسری دنیا میں ہے یہاں مشقت ہی مشقت ہے رائی۔''

حیان بن خارجہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے عبدالله بن عمروضی الله تعالی عندے

دریافت کیا: "غزوہ سے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں؟" فرمایا" اپنے نفس سے ابتدا کرو۔ اور اسے ریاضت کی عادت ڈالو۔ پھر اپنے نفس سے شروع کرواسے لڑائی کے قابل بناؤ۔ اگر منہ پھیر کر بھا گئے ہوئے مارے گئے تو بھا گئے والوں ہیں حشر ہوگا اگر ثابت قدم ہوکر مارے گئے تو مبر کرنے والوں ہیں شار ہوگا۔ اگر تو دکھاوا کرنے کے لئے مارا جاتا ہے تو تیرا حشر دکھاوا کرنے والوں ہیں ہوگا۔"

مطالب ومعانی بیان کرنے میں تالیف وتر کیب تحریر کو بردا وظل ہے۔ اس طرح مجاہدہ افس کی آرائی اور پیرائی کو وصول حقیقت میں بردا وظل ہے۔ بغیر خوبی تحریر کے بیان بے معنی ہوتا ہے اور بغیر مجاہدہ نفس حصول حقیقت محال ہوتا ہے جو اس کے خلاف دعوی کرتا ہے جتلائے باطل ہے۔ کا کتا ت معرفت خالق اکبری دلیل ہے۔ معرفت نفس اور مجاہدہ نفس اس کے وصل کا نشان ہے۔

<sup>2</sup>\_مح مسلم وابن ماجه

عمران:26) '' (کہو) باری تعالی جے تو جاہتا ہے حکومت نواز تا ہے اور جس سے جاہتا ہے حکومت نواز تا ہے اور جس سے جاہتا ہے حکومت سے لیتا ہے۔' ظاہر ہے کہ سارے عالم کی ریاضت مشیت این دی کے سامنے بیج ہے۔ اگر مجاہدہ ہی ذریعہ حصول ہوتا تو اہلیس رائدہ درگار نہ ہوتا اور اگر صرف ترک مجاہدہ باعث دوری حق ہوتا ہو آ دم علیہ السلام قبول بارگاہ نہ ہوتے اس کی مقدم عنایت ہے کثرت مجاہدہ نہیں زیادہ مجاہدہ کرنے والا زیادہ مقرب حق نہیں ہوتا بلکہ جس پراس کی رحمت ہووہ بزد کیک ترجوتا ہے خانقاہ کا عبادت گذار حق سے دورادر خرافات کا گنہ گار قریب ہوسکتا ہے۔ غیر مکلف بچے صاحب ایمان اشرف ہے۔

جب ایمان اشرف بغیر مجاہدہ میسر آسکتا ہے تو اس سے کم درجہ چیز کے لئے مجاہدہ کو ذریعہ قرار نہیں دیا جاسکتا۔

لِيُوُمِنُوا إِلَا أَنْ يَشَا ءَاللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ ﴿ (الانعام) " أَكْرَبُم فرشتو لَ كو بھی مامور کردیتے اور مردے بھی ان سے ہم کلام ہوجاتے ہیں اور ان سے پہلے ہوگذرنے والی ہر چیز کا حشر بھی بیا ہوجاتا تو بیلوگ بغیر ہمارے منشاء کے ایمان نہ لاتے ان میں اکثر جالل ہیں۔'' کیونکہ ایمان کی بنیادمشیت ایز دی ہے۔لوگوں کے دلائل ادرمجام و رہیں۔ بارى تعالى نے نيز فرمايا، إِنَّ الَّذِينَ كَفَنُوا سَوَ آعْ عَلَيْهِمْ عَ ٱثْلَامَ تَهُمُ آمْ لَمْ تُنْذِينَ هُمُ لَا يُؤُمِنُونَ ﴿ (البقره) "كَفركر نيوالول كو (عذاب س) خوف دلا نايا نددلا نا برابر ہے بیدایمان نبیس النمیں گے۔" کیونکہ وہ ازل سے خارج از ایمان میں اور بوجہ شقادت کے ان کے دلوں پرمہریں لگ چکی ہیں۔ورود انبیاء مزول کتب اورا ثبات شریعت حصول مدعا کے اسباب ہیں،حصول مدعا کی علت نہیں۔ جہاں تک تکلیف احکام کاتعلق ہابو بکررضی الله تعالی عنه اور ابوجہل برابر تھے مگر ابو بکررضی الله تعالی عنه نے عدل وضل کی بدولت منزل مقصودكو بالبااورابوجهل عدل فيضل كي تحوست ميس بعنك كيا-ابوجهل كانضل ہے محروم عدل اس بات کا مفتقنی تھا کہ اس کے لئے ذریعہ حصول مراد ہی عین مراد ہو کررہ جائے طلب مراد کا ذکر ہی کیا۔ طالب ومطلوب اگر دونوں ایک ہوں تو طالب کا مران ہوگا

راس تہیں آئی۔

پیٹے بر اللی آئی آئی نے فرمایا: مَنُ اسْتُوی یَوْ مَاهُ فَهُو مَغُبُونٌ (1) '' جوفض دودن یکسال

عالت پر مهاده زیال کارہے۔' یعنی طالبان حق میں ہے جس کسی نے بھی دودن ایک ہی

منہاج پر گذار دیتے وہ بین خسارے میں ہے۔ چاہئے کہ ہر روز میدان طلب میں قدم

آگے بحر تا رہے۔ یہ طالب کا مقام ہے۔ پیٹی مطابی آئی آئی نے نیز فرمایا: اِسْتَقینُمُوا وَلَنُ تُحُصُوا وَلَنُ تُحُصُوا وَلَنُ سِبِ قراردیا۔سبکوابت کیااور پھرانعامات الہیے کے صول کے لئے سبب کی فی کی۔

سبب قراردیا۔سببکوابت کیااور پھرانعامات الہیے کے صول کے لئے سبب کی فی کی۔

اورطالب نبیں رہے گا۔ کیونکہ مقصود کو یا لینے والا راحت میں ہوتا ہے اور راحت طالب کو

یہ جو کہا کہ محنت سے گھوڑ ہے کی حیوانی صفات کوانسانی صفات میں تبدیل کیا جاسکتا ہے اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ گھوڑ ہے میں ایک وصف پوشیدہ ہوتا ہے جے محنت سے معرض اظہار میں لایا جاتا ہے جب تک محنت نہ کی جائے وہ وصف روبہ کا رنہیں آتا۔ گدھے میں وہ وصف پوشیدہ نہیں اسے جرگز گھوڑ ہے کے مقام پرنہیں لایا جاسکتا۔ نہ گھوڑ ہے کو محنت سے گھوٹ سے محد مانایا جاسکتا ہے اور نہ گدھے کوریاضت سے گھوڑ ہے میں تبدیل کیا جاسکتا ہے۔ یہ جبلت کو تبدیل کرنے ہے برابر ہے اور ناممکن ہے۔ جو چیز جبلت کو بدلنے سے قاصر ہے جناب تن میں ثابت نہیں ہو سکتی۔

پیرطریقت بهل تستری رحمة الله علیه مبتلائے مجاہدہ تنے اور مجاہدہ سے آزاد تھے۔عین مجاہدہ میں بھی اس کی کیفیت کومعرض بیان میں نہیں لا سکتے تنے یہ چیز قطعاً مختلف ہے۔ان لوگوں سے جو مجاہدہ پر عبارت آ رائی تو کرتے ہیں مگر عملاً بالکل کورے ہوتے ہیں۔ کتنا بڑا غضب ہے کہ جو چیز محض عمل سے متعلق ہوموضوع گفتگو ہوکررہ جائے۔

الغرض مشائ کی کبارمجابده اور تہذیب نفس کے معاطے میں شنعت ہیں مگران چیزوں کو طمح نظر بنائے رکھنا غلط ہے۔ بالفاظ دیگر جولوگ مجابدہ نفس کی نفی کرتے ہیں ان کا مطلب نفی مجاہدہ نہیں بلکہ پندار مجاہدہ کی تر دیداور مذمت ہے۔ مجاہدہ انسانی کوشش ہے اور مشاہدہ انعام خداوندی ہے جب تک انعام خداوندی نہ ہوانسانی کوشش بار آ ورنہیں ہوتی۔

'' تم زندگی سے دل برداشتہ نہیں اپنی آ رائش میں اسے مصروف ہو کہ اس کے فضل و کرم پر نظر نہیں رکھتے۔ اپنی کوشش اور ریاضت پر عبارت آ رائی کر رہے ہو۔ الله تبارک و تعالیٰ کے دوستوں کا مجاہدہ انعام خداوندی ہوتا ہے۔ ان کے اپنے اختیار سے باہر ہوتا ہے۔ طاری ہوتا ہے اس کے برعکس اہل غفلت کا مجاہدہ ان کا اپنافغل ہوتا ہے اس کے برعکس اہل غفلت کا مجاہدہ ان کا اپنافغل ہوتا ہے اور ان کے اپنے اختیار میں ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کو اس مجاہدہ سے بجز پریشانی و پراگندگی کے بچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ اپنے افعال اور مجاہدات کا ذکر مت کرواور کی حال میں بھی ایرائے نفس نہ کرو۔ یہ حیات مستعار تجاب ہے۔ عام حالات میں اگر ایک

چیز تجاب بن جائے تو شاید دوسری اس تجاب کو دور کرسکے۔ گریہاں تو ساری زندگی ستقل تجاب ہوں جائے تھی ہوسکتا۔ جب تک کمل فنا میسر ندآئے۔ نفس باغی کتا ہے جس کا چیز و بغیر دباغت کے پاکٹیس ہوتا۔''

کہتے ہیں حسین بن منصور رحمۃ الله علیہ کوف میں جمد بن حسین علوی رحمۃ الله علیہ کے گھر مہمان تھے۔ ابراہیم خواص رحمۃ الله علیہ بھی کوف آئے اور حسین بن منصور کی موجود گی کی خبر سن کران کے پاس پہنچے۔ حسین نے کہا، ' ابراہیم! چالیس برس طریقت پرگامزن رہے کیا ہاتھولگا؟' جواب دیا: '' میں نے توکل کا مسلک اختیار کیا۔'' حسین نے کہا: '' اپنی عمر تزکیہ باطن میں صرف کردی فافی التو حید کا کیا بنا؟' توکل ذات باری کے ساتھ معاملات کا نام ہے۔ اور تزکیہ باطن خدا پراعتاد کرنے کا نام ہے۔

اتی عمر علاج باطن پرصرف کرنے کے بعد اتن عمر اور جاہے تا کہ علاج کا ہر بھی ہوسکے ووعرین تلف ہوجا کیں اورنشان حق سے بہرہ یا بی ابھی باقی ہو۔

شخ ابوعلی سیاہ مروزی رحمۃ الله علیہ سے متعلق مشہور ہے کہ انہوں نے فرمایا '' میں نے اپنے نفس کو دیکھا بالکل میری شکل کا تھا۔ کس نے اس کو بالوں سے پکڑ کر میرے حوالے کر دیا۔ میں نے اسے ایک در شت سے باندھ کرفل کر دینے کا ارادہ کیا اس نے کہا تر دونہ کرو۔ میری حیثیت خدائی لئکری ہے، میں کم نہیں ہوسکتا۔''

محر بن علیان نسوی رحمة الله علیہ جو جنید رحمة الله علیہ کے کبار اصحاب میں شامل تنے فرماتے ہیں کہ شروع میں جب مجھے آفات نفیہ اور اس کے مروفریب کاعلم ہوا میرے دل میں اس کی عداوت کا جذبہ موجز ن ہوا ایک دن کوئی چیز لومڑی کے بچے کے مشابہ میرے گلے میں اس کی عداوت کا جذبہ موجز ن ہوا ایک دن کوئی چیز لومڑی کے بچے کے مشابہ میر سے گلے کے باہر گری ۔ بتا تئید ربانی میں نے سجھ لیا کہ میر انفس ہے۔ میں نے اسے پیروں میں کچنے کی کوشش کی مگروہ ہرضر ب پر بیز اہوتا چلا گیا۔ میں نے کہان ظالم! ہر چیز زخم کھا کر ہلاک ہو جاتی ہے میرے لئے عین راحت ہے اور جس چیز میں اور ول کوراحت کے لئے باعث تکلیف ہے میرے لئے عین راحت ہے اور جس چیز میں اور ول کوراحت

نظرآتی ہے جھے اس سے تکلیف ہوتی ہے۔"

ابوالعباس اشقانی رحمة الله علیه جوایئ وقت کے امام متصفر ماتے ہیں: یس ایک دن گھر لوٹا تو دیکھا کہ ایک زر دسگ میری جگہ پر سور ہاہے خیال کیا محلے والوں کا کتا ہوگا۔ مار کر بھگانے کی کوشش کی مگر وہ میرے دائن بیل تھس کر غائب ہوگیا۔

ابوالقاسم گرگانی رحمة الله علیہ جواس وقت قطب عالم ہیں (الله ان کی عمر دراز کرے) فرماتے ہیں کہ میں نے نفس کوسانپ کی شکل میں دیکھا۔

ایک درولیش نے نفس کو چوہے کی صورت میں دیکھا۔ پوچھا تو کون ہے؟ چوہے نے جواب دیا: '' میں عافلوں کی ہلاکت ہوں۔ ان کے فساد اور ان کی بدیوں کا چشمہ ہوں۔ دوستان تن کے لئے سر مایہ نجات ہوں۔ اگر ان کومیر کی آفات کاعلم نہ ہوتو وہ اپنے نقذی پر اتر انے لگیس اور اپنے افعال پر مغرور ہوجا کیں۔ جب ان کی نظر اپنے دل کے تقذی ، اپنی صفائی قلب، اپنے نور ولایت، اپنی استقامت اور اپنی عبادت پر پڑے تو تکبر میں جتال ہو جا کیں مگروہ مجھے دونوں پہلوؤں کے درمیان محسوں کرتے ہیں اور جملہ عیوب سے پاک ہو جاتیں مگروہ مجھے دونوں پہلوؤں کے درمیان محسوں کرتے ہیں اور جملہ عیوب سے پاک ہو جاتے ہیں ''۔

یسب حقائق اس بات کی دلیل بین کرنس ایک بینی چیز ہے منعتی نہیں اوراس کے اوصاف بین طور پرنظرا تے ہیں۔ پینی بیر ساٹھ ایک فی نفسک التی اوصاف بین طور پرنظرا تے ہیں۔ پینی بر ساٹھ ایک فی نفسک التی بین جنہ بین جنہ بین کر اور اس سے بڑاد ہمن نفس ہے جو تیرے دو پہلوؤں کے درمیان ہے۔'' اگر تہیں اپ نفس کی معرفت نصیب ہوجائے تو تم یقیناً اس پر ریاضت سے قابو پاسکت ہو۔ گراس کی اصل بر با دنہیں ہوسکتی معرفت نفس میسر ہوتو طالب تن اپ نفس کا مالک ہوتا ہے اور اسے نفس کی بقائے کوئی گرند نہیں پہنچتی۔ اِن النفس کلب تباح و اِمساک ہوادر اسے نفس کی بقائے وال کر بعد رکھنا مباح یہ الریاضة مباح ''نفس بھو کئے والا کیا ہے اور کتے کو سرھارنے کے بعد رکھنا مباح ہے۔'' الغرض مجاہد والس اوصاف نفس کو ملیا میٹ کرنے کی خاطر کیا جا تا ہے۔اس کی مباح ہے۔'' الغرض مجاہد والد کا میٹ کرنے کی خاطر کیا جا تا ہے۔اس کی مباح ہے۔'' الغرض مجاہد والد کا میٹ کرنے کی خاطر کیا جا تا ہے۔اس کی

ذات کومٹانے کی خاطرنہیں۔مشائخ کمبارنے اس بارے میں بہت کچھ کہا ہے مگر بخو ف طول اس پراکتفا کیا جاتا ہے۔اب حقیقت ہوا اور ترک شہوات پر پچھ بیان کرنا ہے۔انشاء الله تعالیٰ عز دجل بالله التو فیق

حقيقت بهوا

خدا تخفی عزت و آبرودے معلوم ہونا جاہے کہ ایک جماعت ہوا کوصفت تفس تضور کرتی ہے۔ایک دوسری جماعت کے خیال میں ہواارادت طبع کا نام ہے جے نفس پر اختیار ہوتا ہاور جومد برنفس ہے۔ بعینہ ای طرح جیسے عقل پرروح کواختیار ہوتا ہے۔ وہ روح جس کی بنیاد میں عقل شامل نہیں ناقص ہوتی ہے اور ہر نفس جو ہوا سے برورش نہیں یا تا ناقص ہوتا ہےروح کانقص مانع قربت ہوتا ہے اورنقص نفس عین قربت کا باعث ہوتا ہے۔انسان کو دو گوند دعوت ملتی ہے ، ایک عقل کی طرف سے دوسری ہوا کی جانب سے عقل کی دعوت قبول كرنے والا ايمان كى دولت حاصل كرتا ہے اور ہوا كا ولداده صلالت اور كفريش مبتلا ہوتا ہے۔ الغرض جوا تجاب وممرابی ہے۔ مریدوں کوصدرتشینی پر ابھارتی ہے۔ طالبان حق کے لئے قابل نفرت ہے آ دمی کواس کی مخالفت کا حکم ہے اور اس کے ارتکاب سے منع کیا گیا ہے۔ من ركبها هلك ومن خالفها ملك" بس في استافتياركيا وه بلاك بواجواس كا الْهَوْى ﴿ (النازعات) "جوخدا كے حضور خوف كے عالم ميں كھڑا ہوااور جس في الله على كار ہوا کے تالع ند کیا۔'' اس کا مقام بہشت بریں ہے۔ پیغبر مالی ایکی نے فرمایا: اَخُوَف مَا آخَافٌ عَلَى أُمَّتِي إِنَّبَاعُ الهَوىٰ وَطُولُ الْأَمَلِ (1) " زياده فوناك چيز جس مِن مجھے ا پنی است کے مبتلا ہونے کا ڈر ہے ہوا کی پیروی اور طول امل ہے۔ ' ابن عباس رضی الله تعالى عنه بروايت ب كمانهول في فرمان خدائع عزجل أفَرَءَيْتَ مَن اتَّخَلَّ إلهَهُ هَوْمهُ (الجاثيه:23)" كيا تونے ويكهااس مخص كوجس نے خواہش نفساني كواپنا معبود بنا

<sup>1</sup>\_شعب الايمان

لیا۔ ' کی تفیر کرتے ہوئے فرمایا' افسوں ہاں پر بش کامعبوداس کی خواہش نفسانی ہو۔'' خواہشات نفسانی (ہوا) کی دوشمیں ہیں:

ایک ہوائے لذت و شہوات، دوسری ہوائے جاہ ومرتبہ و حکومت

لذت کا دلدادہ خرابات تک محدود ہوتا ہے اور عام لوگ اس کے شر سے محفوظ ہوتے
ہیں۔ ہوائے جاہ وحکومت رکھنے والا خانقا ہوں اور عبادت کدوں میں بھٹلٹا ہے اور فتندوشر کا
مرتکب ہوتا ہے۔ خودراہ راست سے دور ، سرگرداں ہوتا ہے اور لوگوں کو گراہی کی دعوت دیتا
ہے۔ '' ہوا کی متابعت سے خدا کی پناہ۔'' جوکوئی بھی ہوا میں جتلا ہوتا ہے اور اس کی متابعت
میں سرگرم رہتا ہے راہ حق سے بھٹک کررہ جاتا ہے چاہے آسان پر پرواز کررہا ہو جے ہوا
سے نجات حاصل ہواور اس کی متابعت سے نفرت ہوتریب حق ہوتا ہے چاہے اس کا مقام
خرابات ہی کیوں نہ ہو۔

ابراہیم خواص رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے سناروم میں کوئی شخص ستر بری سے
ہتقاضائے رہبائیت درنشینی اختیار کے ہوئے ہمیں نے سوچار بہائیت کی شرط زیادہ سے
زیادہ چالیس بری ہے یہ س قماش کا انسان ہے کہ ستر بری سے درنشین ہے۔ ویکھنا چاہئے
جب میں اس کے پاس پہنچا اس نے کھڑکی کھول کر کہا،'' ابراہیم! مجھے خبر ہے تم کیوں آئے
ہو، میں یہاں ستر بری سے از راہ رہبائیت قیام پذرینیس ہوں۔ میرے پاس ایک تناہے
جو ہوائے نفسانی میں باؤلا ہو چکا ہے۔ میں یہاں اس کئے کورو کے ہوئے ہوں تا کہ خلقیت
اس کے ضرر سے محفوظ رہے۔''

میں نے بین کر کہا البی! تو قا در مطلق ہے۔ عین صلالت میں راہ راست دکھائے الا ہے۔

درنشین نے مجھے پھر مخاطب کر کے کہا: '' ابراہیم! لوگوں کی تلاش چھوڑ کرا پئی تلاش کرو۔ جب خودکو پالوتو اس کی تگہبانی کرو۔ یا در کھو ہوائے نفسانی ہرروز نتین سوساٹھ مختلف لباس معبودیت پہن کر گمراہی کی وعوت دیتی ہے۔ جب تک بندے کے دل میں گناہ اور نافر مانی کی ہوا ظہور پذیر نہیں ہوتی شیطان اس کے باطن میں داخل نہیں ہوتا۔ ہوائے نفسانی رونما ہوتے ہی اس کا ابتدا نفسانی سے ہوتی ہوتا۔ اس کا ابتدا ہوائے نفسانی سے ہوتی ہے اور ابتدا کی ذمہدار چیز سب سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔

جب البيس نے كها: فَوِقَ وَكَ لَا غُويَةَ مُهُمْ أَجْمَعِيْنَ ﴿ (ص) " مِن سب و كمراه كروں گا۔" تو حق سحانه و تعالى نے فرمایا: إِنَّ عِبَادِیْ لَیْسَ لَكَ عَلَیْهِمْ سُلْطُنْ (الاسراء: 65) " نَجْهِ مِیرے بندوں پر کوئی تسلط نہیں حاصل ہوگا۔" فی الحقیقت نفس اور ہوائے نفسانی انسان کے لئے البیس ہے۔ پیٹیبر سال اللی اللہ نفر مایا: مَا مِنْ اَحَدِ إِلَّا وَقَدُ عَلَيْهُ شَيْطَانَهُ إِلَّا وَمَنْ اَللهُ عَمَو فَإِنَّهُ عَلَبَ شَيْطَانَهُ (1) " كوئى آدى نهيں جس پر البيس نے غلبہ خیس کیا بجومرضی الله عنہ کے انہوں نے البیس کو مغلوب کرویا۔"

انسانی خمیر کی ترکیب میں ہوا شامل ہے اور فرزندان آدم کے لئے ریحان جان ہے جیسا کہ پیٹیبر ما اُللہ اُللہ نے فرمایا، اَللہوی وَاللہ لللہ وَاللہ مَعْجُونَة بَطِیْنَة ابْنَ ادَمَ (2)
" ہوااور شہوت، انسانی خمیر میں گوندھی گئ میں' ترک ہوا سے آدی بلند مرتبہ ہوتا ہے اور متلائے ہوا ہوکر اسیر ہوئی اور متلائے ہوا ہوکر اسیر ہوئی اور پوسف علیہ السلام نے ترک ہوا سے کام لیا اور عالی مرتبہ یا یا۔

حفرت جنیدر جمة الله علیہ سے لوگوں نے دریافت کیا: "وصل کیا ہے؟" فرمایا" ترک ہوا" وصل حق سے مشرف ہونے کا طالب تارک ہوائے نفس ہوتا ہے۔ حصول تقرب حق کے لئے ترک ہوا سے بہاڑ کھودنا آسان ہے اور ہوائے نفسانی کی مخالفت مشکل ہے۔ ذوالنون مصری رحمة الله علیہ نے ایک آدمی کو ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھا۔ پوچھا یہ مقام کسے حاصل ہوا اس نے کہا، میں نے اپنی ہوائے نفسانی کو پاؤں سے رونددیا اور جھے ہوا کے دوش پرجگارا گئی۔

محر بن فضل بلخی رحمة الله علیہ نے فر مایا مجھے تعجب اس شخص پر ہے جو ہوائے نفس کے

باوجود خانہ کعبہ کا قصد کرتا ہے اور زیارت کی تمنا رکھتا ہے۔سیدھی بات بیہ ہے کہ دہ اپنی ہوائے نفسانی کوکچل دے تا کہ خانہ کعبہ اسکی طرف آئے اوراس کی زیارت کرے۔

لفس انسانی کی ظاہر ترین صفت شہوت ہے جو تمام اعضائے انسانی پر محیط ہے اور جواس سے پرورش پاتی ہے اس بناء پر انسان کو جملہ حواس کی حفاظت کا حکم ہے اور جرایک کوفعل پر اسے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ آ تکھی شہوت دیکھنا ہے، کان کی سننا، ناک کی سوتھنا، زبان کی بولنا، تالوکی چکھنا، جسم کی چھوٹا اور دل کی سوچنا۔ طالب تن کوچاہئ اپنا خود حاکم ہو اور دن رات ان تمام چیزوں پر نظرر کھے۔ اگر حواس میں شائبہوائے نفسانی پیدا ہوتو اسے ختم کر دے اور دعا کرے کہ باری تعالی اے ایسی روش پر چلائے کہ شہوانی خروش اس کی طبیعت میں باتی نہ رہے جو دریائے ہوائے نفسانی میں پھنس جاتا ہے وہ ہر حقیقت سے مجوب ہوجا تا ہے ابدتہ کوشش وتکلف سے نجات حاصل کرنا کار در از ہے۔ کیونکہ شہوات علقہ مجلتہ ہواتا ہے باتہ ہوں ملک تنکیم ہے اور یہی راہ حصول مراد ہے۔

ابوعلی سیاہ مروزی رحمۃ الله علیہ کی جہام میں عسل فرمارہ سے اور بطریق سنت موئے زہار صاف کرنے میں مشغول ہے۔ ول میں سوچا یہ عضوشج شہوات ہے اور اس قدر آفات میں مبتلا کرنے کا باعث ہے۔ اسے کا نے ہی کیوں نہ ڈالیس ۔ ہا تف غیب نے کہا: اے ابو علی ! ہمارے نظام حیات میں دخل اندازی کر رہا ہے۔ ہمارے نزدیک سب عضو برابر ہیں۔ ہمیں قتم ہے اپنی عزت کی اگر تو اس کو کا نے دیتو تیرے جم کے ہر بال میں اس سے زیادہ شہوت اور ہوا پیدا کی جا سے تا ہمون میں کہا گیا ہے۔

الإحسان دع إحسانك أترك بخشو الله باذنجانك الرحسان دع إحسانك إلى المتعانك الرك بخشو الله باذنجانك المنان جسماني تركيب بدلئے پرقادر نہيں۔ البته صفات جسماني كوتو نيق خداوندى اور شيوه سليم اختيار كر الماقت اور قوت سير گردان موكر بدل سكتا ہے۔ حقيقت يہى ہے كہ جب شيوه سليم اختيار كر ليا تو عصمت حق كى تائيد سے شہواني آفات سے في كلنا بها ہے كہ جب شيوه كي المان تر ہے۔ بقول كم :ان نفى اللدباب بالمكبة أيسر من نفيه برنبت بحابة ه كي المان تر ہے۔ بقول كم :ان نفى اللدباب بالمكبة أيسر من نفيه

بالمنوبة دوكم في ودوركر في كے لئے لاتھى سے جھاڑوزيادہ كارآ مدے۔

عصمت حق سب آفات سے حفوظ رکھتی ہے اور سب علل کوز اکل کرتی ہے۔انسان کو باری تعالی سے کوئی مشارکت نہیں۔ اس کی سلطنت میں بجوفر مودہ حق کے کوئی تضرف نہیں ہوسکتا۔ جب تک عصمت تائید حق حاصل نہ ہو کوئی خض اپنی جدو جہد سے کی شر سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ جدو جہد پھر جدو جہد ہوتی ہے۔ جب تک احسان خداوندی نہ ہو انسانی جدو جہد ہوتی ہے۔ جب تک احسان خداوندی نہ ہو انسانی جدو جہد ہا کی استطاعت سلب ہو کر رہ جاتی ہے۔ ہرقتم کی جدو جہد یا کوشش دو پہلور گھتی ہے، ایک مید کوشش ہوتی ہے کہ نقد بر حق بلیث جائے۔ دوسری کوشش میں ہوتی ہے کہ نقد برخ تقد بر کے ظہور پذیر نہیں ہوتی۔ سیدونوں بہلونا روا ہیں۔ نقد بر کوشش سے میک نیونیس عتی اور کوئی چیز بجز نقد بر کے ظہور پذیر نہیں ہوتی۔

کہتے ہیں بیلی صاحب فراش ہو گئے۔طبیب ان کے پاس آیا اور کہا پر ہیز کریں۔ پوچھا،''کس چیز سے پر ہیز کرول؟ اپنی مقررہ روزی سے یااس چیز سے جو میری روزی میں شامل نہیں؟ اپنی روزی سے پر ہیز ہے معنی ہے اور جو میری روزی نہیں وہ جھے مل ہی نہیں متی۔ پر ہیز کا سوال ہی پیدائیں ہوتا۔ جو چیز سامنے ہواس کے لئے کوشش نہیں کی جاتی۔'' احتیا طااس مسلکہ کو اور جگہ بھی بیان کروں گا۔انشاء اللہ عز وجل

فرقة حكيميه

متب حکیمیہ کے لوگ ابوعبد اللہ محر بن علی عکیم ترفدی رحمۃ الله علیہ کا اتباع کرتے ہیں۔
وہ اپنے وقت کے امام تھے۔ جملہ علوم ظاہری اور باطنی سے آ راستہ ۔ آپ کی بہت ک
تصنیفات ہیں۔ آپ کے طریق اور تحریر کی بنیاد ولایت پڑھی جس کی حقیقت وہ بیان کیا
کرتے تھے۔ اولیائے کرام کے درجات اور مراعات کا ذکر کرتے تھے جو بجائے خود
عجائیات کا ایک ٹاپیدا کنار سمندر ہے۔

اس کتب تصوف کو بھنے کے لئے ابتدأیہ جاننا ضروری ہے کہ خدائے عزوجل نے اوران کو تعلقات زیست سے بناز کر

تعلی نفس اور ہوا ہے محفوظ کر رکھا ہے۔ ہرولی کو ایک مقرر درجہ پر فائز کیا ہے اور حقیقت کے دروازے اس پرواکردیتے ہیں۔

اس موضوع پر بہت کچھ قابل بیان ہے مگر میں صرف چند بنیادی چیزوں کی تشریک کردں گا۔ اب مختصر طور پر اس بارے میں تحقیق شدہ چیزیں طاہر کرتا ہوں اور ان کے اسباب واوصاف پرلوگوں کے اقوال نقل کرتا ہوں۔ انشاء الله تعالی بالله التوفیق

اثبات ولايت

طریقت تصوف اور معروت کی بنیا داور اساس ولایت اور اس کے اثبات پرہے جملہ مشاکخ کہارا ثبات ولایت پرہے جملہ مشاکخ کہارا ثبات ولایت پر شغل ہیں اگر چہ ہرکسی نے اپنے نقطہ نظر کا اظہار مختلف طریقت سے کیا ہے۔ مجمد بن علی رحمۃ الله علیہ حقیقت طریقت پر اس لفظ کے اطلاق کے بارے ہیں خصوصیت سے قابل ذکر ہیں۔

لفظ ولایت (واؤکی زیر کے ساتھ) از روئے لفت تعرف کے معنی میں استعال ہوتا ہوا ورولایت (واؤکی زیر کے ساتھ) امارت کے مفہوم پر حاوی ہودؤوں فعل وایت کے مصدر بھی ہو سکتے ہیں اور بیر مانا جائے تو دلالت اور دلالت کے انداز پر دونوں طرح پڑھا جاسکتا ہے نیز ولایت بمعنی ربوبیت بھی استعال ہوا ہے۔ چنانچہ باری تعالی نے فرمایا، چنالگ آلوکویکہ پڑھوا آئی (الکہف: 44)" یہاں ولایت صرف الله کے لئے روا ہے۔" تاکہ کفارای کا سہارا حلاش کریں ای کے ہوجا کیں اورا ہے جمو نے خداؤں سے بیزاری کا اظہار کریں ۔ ولایت بمعنی عبت بھی مستعمل ہے۔ روا ہے کہوئی (الاعراف)" وہ فیک بندوں کا چنانچہ تن تعالی نے فرمایا: و مُحوک یکو کی الفیل جائی ہوا اور دفاظان نیس چھوڑ تا بلکہ اپنی چوڑ تا بلکہ اپنی پیوڑ تا بلکہ اپنی بندوں کا بناہ اور دفاظت میں رکھتا ہے۔ روا ہی ہے کہ بندہ فاعل کے رویر وفعیل (بسیغہ مبالغہ) ہو بناہ اور دفاظت میں رکھتا ہے۔ روا بی ہے کہ بندہ فاعل کے رویر وفعیل (بسیغہ مبالغہ) ہو روگر داں رہے ایک مقام مرید کا ہے دوسرامراد کا۔

یہ جملہ معانی رواہیں جا ہے انسان کا تعلق خداہے زیر بحث ہویا خدا کا تعلق انسان سے کیونکہ باری تعالی اپنے دوستول کا مددگار ہے جبیا کہ اصحاب پیغیر کی نسبت وعد ہ نفرت فر مایا اور کہا، اُلا ٓ اِنَّ نَصْرَ اللهِ قَرِیْبُ۞ (البقرہ) '' خبر دار الله کی نفرت قریب ہے۔'' اور نيز فرمايا، وَأَنَّ الْكُفِونِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ ﴿ (مُحَمَّ ) " كَفَارِكَا كُونَى مُولَانَهِينِ اوران كاكونَى مددگارنیں۔''اس کی ذات یاک کفار کی مددگارنیس۔ طاہر ہے کہ اٹل ایمان کی مددگار ہے۔ ان کے ادراک کی مدد کرتا ہے تا کہ وہ اس کی آیات کو استدلال سے پر کھیس۔ ان کے دلوں یر بیان معانی کے لئے اسرار و دلائل کمل جائیں۔وہ شیطان اورنفس کی مخالفت میں کامیاب ہوں اور ادام رخداوندی پر کار بندر ہیں۔ میجی روا ہوتا ہے کہ اس کی ذات یاک ان کوایلی دوی میں خاص در جات عطا کرے اور شیطان کی خصومت دعدادت سے انہیں اپنی تفاظت مِي ركم چنانچ فرمايا، يوجهُم ويُحِيُّونكة (المائده: 54) "الله ان عربت كرتا به اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔'' وہ اس کی محبت میں سمرشار اس سے محبت کرتے ہیں اور دنیا ے منہ چیر کراس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ وہ ان کا دوست ہوتا ہے اور وہ اس کے دوست ہوتے ہیں۔ روا ہے کہ وہ کمی کو طاعت میں استقامت کی بناء پر ولایت عطا کرے۔اس کی طاعت کواپنی امان میں رکھے تا کہ استنقامت نصیب ہو۔ وہ مخالفت سے پر بیز کرے اور شیطان اس سے دورز ہے۔ یہ مجی روا ہے کہ کی کو ولایت سے سرفر از کرے اور بست وکشاد الی کے تصوف میں کر دے۔اس کی دعا کیں متجاب ہوں اوراس کی ہر لَوُ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَآبَرُ فَرِلَ " بهت سے پریثان صورت لوگ ایسے ہیں جن کی لوگ پردائیں کرتے لیکن اگروہ خدا کی تم کھا تھی تو خداان کی تتم پوری کرتا ہے۔''

مشہور ہے حضرت عمروضی الله تعالی عنہ کے زمانے میں دریائے نیل اپنی عادت کے مطابق خشک ہوگیا۔عہد جہالت میں ہرسال ایک خوبصورت لونڈی کوآ راستہ کر کے دریا میں

<sup>1</sup>\_مندنهاب منداحر

ڈالا کرتے تھے تاکہ پانی جاری ہوجائے۔حضرت عمرضی الله تعالیٰ عنہ نے ایک پارہ کاغذ پرتحریر کیا کہ'' اے دریا! اگر تو ازخود تھہر گیا ہے تو جا ئزنہیں۔اگر بھکم خداوندی ساکت ہے تو عمرضی الله تعالیٰ عنہ تھم دیتا ہے کہ جاری ہوجا''۔ بیر قعد دریا میں ڈال دیا گیا۔ پانی جاری ہوگیا۔ یہ بچی امارت تھی۔

اثبات ولایت سے میرامقعدیہ ہے کہ یہ بات روش کردوں کہ ولی کالفظ ای شخص پر عائد ہوتا ہے جو نہ کورہ معانی کا حامل ہو۔ صاحب حال ہواور قال سے سرد کارنہ رکھتا ہواں سے قبل مشائخ کبار نے اس موضوع پر کتب تعنیف کی بین مگر وہ سرمایہ عزیز تلف ہوگیا۔ اب میں اس پیریزرگ یعنی اس کمتب تصوف کے بانی کی عبارات کومعرض تحریب لا تا ہوں تاکہ مجھے اور براس طالب حق کو جے اس کتاب کو پڑھنے کی سعادت نصیب ہو پورا فائدہ حاصل ہو سکے۔ جھے ان عبارات سے بہت عقیدت ہے۔ انشاء اللہ تعالی

فصل:<sup>ف</sup>بوت ولات

فدا تَجَةِ قوت دے بيلفظ (ولايت) عام طور پرستعمل ہے اور كتاب وسنت الى پر ناطق ہے فدائے فرمايا، الآ إِنَّ اَوْلِيماً اللهِ لَا خَوْفَى عَلَيْهِم وَ لا هُمْ يَحْزَلُونَ ﴿ لَا لَهِ لِلهِ مَوْفَى ہِ مَدَائِ اللهِ عَرْفُونَ ﴾ اللهِ اللهِ عَرْفَى عَلَيْهِم وَ لا هُمْ يَحْزَلُونَ ﴿ اللهِ لَا خَوْفَى عَلَيْهِم وَ لا هُمْ يَحْزَلُونَ ﴿ اللهِ لَا خَوْفَى اللهِ عَنْ مَرانَ اللهِ عَلَى مَنْ اللهِ عَلَى مَنَابِو مِن نُورٍ لَا يَعَافُونَ إِذَا حَافَ النَّاسُ وَلَا يَحْزَلُونَ إِذَا حَنِ النَّاسُ فَمْ عَلَى مَنَابِو مِن نُورٍ لَا يَعَافُونَ إِذَا حَافَ النَّاسُ وَلَا يَحْزَلُونَ إِذَا حَنِ النَّاسُ فَمْ عَلَى مَنَابِو مِن نُورٍ لَا يَعَافُونَ إِذَا حَافَ النَّاسُ وَلَا يَحْزَلُونَ إِذَا حَزِنَ النَّاسُ فَمْ عَلَى مَنَابِو مِن نُورٍ لَا يَعَافُونَ إِذَا حَافَ النَّاسُ وَلَا يَحْزَلُونَ إِذَا حَزِنَ النَّاسُ فَمَ عَلَى مَنَابِو مِن نُورٍ لَا يَعَافُونَ إِذَا حَافَ النَّاسُ وَلَا يَحْزَلُونَ إِذَا حَزِنَ النَّاسُ فَمَ عَلَى مَنَابِو مِن نُورٍ لَا يَعَافُونَ إِذَا حَافَ النَّاسُ وَلَا يَحْزَلُونَ إِذَا حَزِنَ النَّاسُ فَمَ عَلَى مَنَابِو مِن نُورٍ لَا يَعَافُونَ إِذَا حَافَ النَّاسُ وَلَا يَحْزَلُونَ إِذَا حَزِنَ النَّاسُ فَمَ عَلَى مَنْ وَلَا اللهِ عَرْفُونَ إِذَا حَافَ النَّاسُ وَلَا يَحْزَلُونَ إِذَا حَزِنَ النَّاسُ فَمَ عَلَى مَنَابِو مِن نُورٍ لَا يَعَافُونَ إِذَا حَافَ النَّاسُ وَلَا يَحْزَلُونَ إِذَا حَزِنَ النَّاسُ مَعَى عَلَا وَلَا إِنَّ اللهِ عَرْفُونَ إِذَا حَافَ النَّاسُ وَلَا يَحْزَلُونَ إِذَا حَالَ اللهِ مِنْ وَلَا يَحْزَلُونَ إِذَا حَالَ اللهِ مِنْ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

<sup>1</sup>\_مككوة العالع من شابر فدكور ب-

لوگ ایسے ہیں کہ نی اور شہیدان کورشک سے دیکھتے ہیں۔ پوچھاحضور وہ کون ہیں؟ ان کا نشان ارشاد فر مائے تا کہ ہم ان سے مجت کریں۔ فر مایا وہ لوگ روح الله سے مجت کرتے ہیں بغیر مال ومنال ان کے چہر نے نور سے جگمگاتے ہیں۔ وہ نور کی بلند یوں پر سرفر از ہوں گے۔ لوگ خوفز دہ ہوں گے آئیس کوئی خوف نہیں ہوگا۔ لوگ بنتلائے حزن و ملال ہوں گے اور ان کو کوئی حزن نہیں ہوگا۔ لوگ بنتلائے حزن و ملال ہوں گے اور ان کو کوئی حزن نہیں ہوگا۔ کوئی جن سے تعلق میں منہ خوف زدہ نہیں ہوگا۔ کوئی جن تعلق میں شرخوف زدہ نہ محرون۔'

مطلب بیہ ہے کہ خدائے وزوجل کے ولی وہ ہیں جن کو دوئتی اور ولایت سے سرفراز کیا گیا ہے جواس قلم و کے حاکم ہیں۔ برگزیدہ ہیں۔ آفات طبعی سے پاک ہیں۔خدائی افعال کے اظہار کا ذریعہ ہیں۔ مختلف کرامات کی استطاعت رکھتے ہیں۔ متابعت نفس سے بری ہیں۔ جن کی ہمت بجز تا ئیر تق کے نہیں اور جن کی روش بجز راہ تق کے نہیں قبل ازیں اولیاء ہیں۔ جن کی ہمت بجز تا ئیر تق کے نہیں اور جن کی روش بجز راہ تق کے نہیں آب بھی ہیں اور قیامت تک رہیں گے کیونکہ باری تعالی نے امت مجم الله ہوگذرے ہیں ، اب بھی ہیں اور ضائت دی ہے کہ شریعت پینیم سال اللہ کی تکہداشت ہوتی رہے گی۔ جس طرح خبری اور عقلی دلائل علماء میں موجود ہیں۔ اس طرح دلائل غیری بھی اولیاء اور ضامان جن میں موجود ہیں۔ اس طرح دلائل غیری بھی اولیاء اور ضامان جن میں موجود ہیں۔ اس طرح دلائل غیری بھی اولیاء

ال موضوع پر ہمارے نخالف دوگروہ ہیں:ا۔معتز له، ۲۔حشوبیہ

ر سین المرویدگان تق میں ہے ایک کو دوسرے پر فوقیت رکھنے ( خاص ہونے ) کا انکار کرتے ہیں حالانکہ دلی کی فوقیت ہے انکار نبوت ہے انکار کرنے کے برابر ہے اور کفر ہے۔ حشوبیگروہ کے لوگ خاصان حق کا انکار تو نہیں کرتے گر کہتے ہیں کہ خاصان حق ہوگذر ہے

<sup>1</sup> \_انتحاف السادة المتقين

ہیں اب موجود نہیں ہیں۔ وہ یہ بھٹے سے قاصر ہیں کہ ماضی اور سنتقبل کا انکار برابر ہے۔ انکار کی ایک صورت، دوسری صورت سے زیادہ شدید نہیں ہوتی۔

الله تبارک و تعالی نے بر ہان نبوت کو دوام بخش ہے اور اولیا ہے کرام کوان کے اظہار کا ذریعہ بنایا ہے۔ وہ ہمیشہ حضور سالی آئیلی کی آیات، ولائل اور صدق کو ظاہر کرتے رہتے ہیں وہ کو یا والیان عالم ہیں۔ وہ صرف اسی ذات کے تالیع فرمان ہیں اور متابعت نفس سے بری ہیں۔ ان کی برکت ہے آسان سے بارش ہوتی ہے۔ ان کے صفائے باطن کے فیل زمین سے نبا تات چھوٹی ہیں ان کی توجہ سے مسلمان کفار پر فتح یا بہ ہوتے ہیں۔

ان اونیائے کرام میں چار ہزار رو پوش ہیں وہ ایک دوہر نے سے نا آشنا ہیں وہ اپنی خوبی باطن سے بھی آگاہ نہیں۔ ہر حال میں رو پوش سرہتے ہیں۔اس پر احادیث نبوی بھی وارد ہیں اور اقوال اولیائے کرام بھی بالتواتر موجود ہیں۔باری تعالی کاشکر ہے کہ جھے اس معاملے میں خبرعیاں میسر آئی۔

اہل بست وکشاد اور درگاہ حق کے پہریدار تین سو ہیں اور اخیار کہلاتے ہیں۔ چالیس اور ہیں جن کوابدال کہتے ہیں۔ سات اور ہیں جو ابرار مشہور ہیں۔ چار اور ہیں جنہیں اوتا و کہتے ہیں۔ سات اور ہیں جو ابرار مشہور ہیں۔ چار اور جی تھیں۔ بیسب کہتے ہیں۔ اور ایک اور جے قطب یاغوث کہتے ہیں۔ بیسب ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں اور کاروبار ہیں ایک دوسرے سے اجازت کے ضرورت مند ہوتے ہیں۔ احادیث اور دوایات اس پر ناطق ہیں۔ اہل حقیقت اس کی صحت پر شفق ہیں۔ اہل حقیقت اس کی صحت پر شفق ہیں۔ یہاں مقصد بیٹیں کہ اس کی طویل تشریح کی جائے۔

عام اعتراض یہ ہے کہ جب وہ ایک دوسرے کو پہچانے اور جانے ہیں کہ ان میں سے ہر فردولی ہے تو ان سب کو اپنی عاقبت سے مطمئن اور بے نیاز ہونا چاہئے ۔ لیکن بیام محال ہے کہ دولایت کی پہچان عاقبت سے مطمئن کردے۔ جب میدوہ ہے کہ موکن کو اپنے ایمان کی خبر ہوتی ہے اور وہ مطمئن اور بے نیاز نہیں ہوتا۔ البتہ یہ ہوسکتا ہے کہ ارزاہ کرامت باری تعالی ولی کواس کی نیک عاقبت سے آگاہ کردے۔ جہاں تک اس صورت حال اور مخالفت

ے حفاظت کا تعلق ہاس نقطہ پرمشائخ میں اختلاف ہے اور میں نے وجہ اختلاف طاہر کر دی ہے۔

ایک گروہ ان چار ہزارروپی اولیاء سے متعلق معرفت والایت کوروانہیں بیجھتے دوسرا گروہ معرفت والایت کا قائل ہے۔ اہل فقہ و کلام بھی پیچھ قائل ہیں پیچینیں۔ ابواسحاق اسفرائی اور متفذین کی ایک جماعت کا بیعقیدہ ہے کہ ولی اپنی والایت سے بے علم ہموتا ہے۔ استادابو بکر بن فورک اور پیچ متفذین کا خیال ہے کہ ولی خودکو ولی جانا ہے۔ ہی کہتا ہوں کہ ولی آخودکو ولی جانا ہوتو اس میں کیا نقصان یا مصیبت ہے؟ اس گروہ کا قول ہے کہ ولی خود کو ولی ہوں کو ولی ہجھ کر پندار میں جتل ہوسکتا ہے اور شرط والایت تفاظت تی ہے اور جب کوئی آفت سے محفوظ ہووہ سرز اوار والایت نبیل ہوسکتا۔ یہ بات نہایت عامیانہ ہے۔ یہ کیا کہ کوئی ولی ہوں اس سے کرامات اور خوارق عادات ظاہر ہوں اور وہ خود کرامت سے بے خبر ہو۔ پی کھلوگ ایک گروہ کی تقلید کرتے ہیں۔ پیچھدوسرے کی۔ ان میں کسی کی بات معتبر نہیں۔

كِموقع پرخداوند تبارك وتعالى بينه فرما تا : وَ تَحْمِلُ اَ ثَقَالَكُمْ إِلَى بَلَوِكُمْ تَكُوْلُوْ الْلِغِيْهِ إِلَا وشِقِّ الْاَ نَفُسِ (الْحَل:7)'' الله تع بين تبهار به جوکواس شهرتک کهتم بلامشقت نفس بَنْجَ نهيں سکتے''

معتر له جمونے ہیں کونکہ خداے عزوجل نے فرمایا، سُبطی آئی آئی اُسلی کی ہمیدہ لینگا وِس اُلْسِی اِسْلی کی لیک اُلْکُ وَلَا الله اُسِی اِلْکُ وَسَالِی کی لیک اُلْکُ وَلَا الله اُسِی اِلْکُ وَسَالُی کی لیک اُلْکُ وَلَا الله اُسِی اِلْکُ وَلَا الله اُسِی اِلْکُ وَسَی کر اَلَی خانہ کعبہ ہے مجداتھ کی تک جس کا باحول برکت ہے معمور ہے۔' بوجھاٹھانے اور مکدے جانے کے لئے صحابہ کرام رضوان الله عنہم کے جمع ہونے کا مطلب بیٹھا کہ یہ کرامت خاص کی کرامت عام نہی ۔اگر سب کے سب از راہ کرامت مکہ جاتے تو کرامت عام ہوجاتی اور ایمان غیبی ہو جاتا اور ایمان غیبی ایمان غیبی ہو جاتا اور ایمان غیبی کے جملہ احکام ساقط ہوجاتے ۔ایمان عمومیت کا پہلور کھتا ہے اور اس میں مطبع اور عاص سب شامل ہیں۔ولایت ایک خاص چیز ہے۔ باری تعالیٰ کا تھم عام تھا اس لئے پیٹی برطانی آئی آئی کوسب کی معیت میں ہو جھاٹھانے کا تھم فر مایا۔ جب امر خاص کا وقت تھا تو لئے پیٹی برطانی آئی آئی کو میت میں کہ سے بیت المقدر س تک پہنچایا اور وہاں ہے'' قاب ایک پیٹی برطانی آئی ہو کہا تا ور ایمانی کے حب واپس از او سے اور گوشے دکھائے جب واپس آئی تھی۔ قوسین' کے مقام پر سرفر از فر مایا اور عالم کے سب زاویے اور گوشے دکھائے جب واپس آئی تھی۔ قوسین' کے مقام پر سرفر از فر مایا اور عالم کے سب زاویے اور گوشے دکھائے جب واپس آئی تھی۔ آئی تو جب واپس

الغرض ایمان کا مقام عام ہادر ولایت کا خاص، خصوصیت کا انکار صریح کی بحثی ہے۔ شاہی دربار میں چوکیدار، دربان، اردلی اور دزیر ہوتے ہیں۔ نوکر ہونے کی حیثیت سے سب برابر ہوتے ہیں مگر مقام سب کا جدا گانہ ہوتا ہے۔ ای طرح حقیقت میں موکن کیساں ہوتے ہیں کیکن کچھ گنہگار، کچھ طاعت گذار، کچھ عالم و عابد، کچھ جائل و کائل۔ ظاہر ہے کہ خصوصیت کا انکار ہر چیز ہے منکر ہونے کے برابر ہے۔ واللہ اعلم

فصل:رموز ولايت

مشائخ كرام نے حقیقت ولايت كے بہت سے رموز بيان كئے ہيں۔ جو چھان

بیانات سے خفر ان کا میں الله علیہ نے فر مایا: الولی هو الفانی فی حاله المباقی فی ابوعلی جوز جانی رحمة الله علیہ نے فر مایا: الولی هو الفانی فی حاله المباقی فی مشاهدة الحق لم یکن عن نفسه إخبار والا مع غیر الله قرار ''ولی وہ ہے جوخود میں فائی ہواور مشاہدة الحق لم یکن عن نفسه إخبار والا مع غیر الله قرار ''ولی وہ ہے جوخود میں فائی ہواور مشاہدة حق میں باتی ۔اے اپنی ذات کی خبر نه ہواور بجر ذات خدا کے کی چیز سے سکون قلب نہ پاسکے'' بندہ ہمیشہ اپنی ذات ہے متعلق گفتگو کرتا ہے جب اپنی ذات فنا ہوجائے تو خود ہے متعلق ذکر کرنے کا سوال بی پیدائیس ہوتا۔ غیر الله سے مانوس ہو کر حال دل کہنا راز حبیب کو فاش کرنے کے برابر ہے راز حبیب غیر حبیب کے سپر دئیس کیا جا سکتا۔ علاوہ ازیں مشاہدہ حق کے عالم میں نظر سوئے غیر اٹھ بی ٹیر سیس کتی اور غیر حق کی طرف نظر تک علاوہ ازیں مشاہدہ حق کے عالم میں نظر سوئے غیر اٹھ بی ٹیر سے سکون قلب کی تلاش بے معنی ہے۔

جندرهمة الله عليہ نے فرمایا' ولی وہ ہے جے کوئی خوف لائی نہ ہو کیونکہ خوف اس چیز کا ہوتا ہے جس کے اختمال ہے دل میں کراہت ہو یااس خیال ہے ہوتا ہے کہ مجبوب جواب سامنے ہے۔ غم فراق میں بہتال نہ چھوڑ جائے۔ ولی صاحب وقت ہوتا ہے۔ اس کے لئے کوئی مستقبل باعث ہراس نہیں ہوسکتا۔ باری تعالیٰ نے فرمایا: اَلَآ اِنَّ اَوَلِیمَآ اللّٰهِ لَا حَوْف مستقبل باعث ہراس نہیں ہوسکتا۔ باری تعالیٰ نے فرمایا: اَلَآ اِنَّ اَوَلِیمآ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَی ہُوں ﴿ لِیسُ ﴾ ''اولیاء الله کے لئے کوئی حزن و ملال نہیں۔ ''خوف کی طرح ولی الله بہتلائے رجا بھی نہیں ہوتا۔ رجا مستقبل میں وصل مجبوب کا نام ہے یا ہے کوئی حزن و ملال نہیں۔ ''خوف کروہ چیز دفع ہوجائے گی۔ ولی کوکوئی اندوہ دائمن گیزئیں ہوتا۔ کیونکہ اندوہ و کدورت دفت کروہ چیز دفع ہوجائے گی۔ ولی کوکوئی اندوہ دائمن گیزئیں ہوتا۔ کیونکہ اندوہ و کدورت دفت کو خیال ہے کہ جب خوف و رجا اور اندوہ نہ ہوتو آئن ہوتے ہیں اور صفات سے مطمئن نہیں کو طرح انتیاز ہے جو اپنی بشریت سے بے نیاز ہوتے ہیں اور صفات سے مطمئن نہیں ہو سکتے خوف و رجا اور اندوہ کا تعلق نفس انسانی سے ہے۔ جب یوفنا ہوجا تیں تو رضا ماصل ہو جائے تو سالک متنقبم الحال ہو کر خالق انسانی صفت ہوجاتی ہوجاتی ہو۔ جب رضا حاصل ہوجائے تو سالک متنقبم الحال ہو کر خالق حالات کے مدمئر کھور لیتا ہے۔ اس وقت کشف ولایت

ہوتا ہےاوراس کی حقیقت ولی کے باطن پر منکشف ہوتی ہے۔

ابوعثمان مغربی رحمة الله علیه نے فرمایا ' ولی دنیا میں مشہور ہوتا ہے لیکن دنیا سے محبت فہیں رکھتا۔' ایک اور بزرگ نے کہا: الولمی قلد یکون مشہور اولا یکون مفتونا ' ولی مستور ہوتا ہے مشہور نہیں ہوتا۔' '

مطلب یہ کہ ولی وہ ہوتا ہے جس نے شہرت سے پر ہیز کیا اور صرف اس بناء پر کہ شہرت فتنہ پرور ہوتی ہے۔ بقول ابوعثان: شہرت روا ہے آگر باعث فتنہ نہ ہو۔ فتنے کی بناء کذب پر ہے۔ ولی الله کذب سے پاک ہوتا ہے اور اپنی ولایت میں صادق ہوتا ہے۔ لفظ ولی کا ذب پر چہاں ہی نہیں کیا جاسکتا۔ کرامت کا ذب سے ظہور پذیر ہو ہی نہیں سکتی اور فتنہ کا ذب کی زندگی سے خارج ہو ہی نہیں سکتا۔

حاصل کلام وہی اختلاف ہے کہ کیا ولی کواپی ولایت کاعلم ہوتا ہے؟ اگر علم ہوتو وہ مشہور ہے اگر علم نہ ہوتو مفتون ہے۔'' اس کی شرح بڑی طویل ہے۔''

کہتے ہیں اہرائیم ادھم رحمۃ الله علیہ نے کی شخص سے پوچھان کیا تو ولی الله ہونا چاہتا ہے؟" آپ نے جواب دیا" ہاں" آپ نے فرمایا" دنیا اور عاقبت کی کی چیز سے وابنتگی پیدانہ کراپے نفس کوفارغ کر اور اپ سامنے ای کی ذات پاک کور کھے۔" حق تعالیٰ سے منہ پھیر کر دنیا سے رغبت کرنا فائی چیز ہیں الجھنے کے ہرا ہر ہے۔ عاقبت کی تمناحق سے باتی چیز کی طرف روگر دانی ہوجاتی ہے اور اس کے ساتھ روگر دانی ہمی ختم ہوجاتی ہے۔ باتی چیز کی طرف سے روگر دانی کو بقا ہے۔ باتی چیز کوفنانہیں۔ اس سے روگر دانی کو بھا ہے۔ باتی چیز کی طرف سے روگر دانی کو بقا ہے۔ باتی چیز کوفنانہیں اور نیز کہا اپنی ذات کو خداکی دوئی کے لئے فارغ کر دنیا اور عاقبت کی ہوں سے پاک ہو۔ بجان و دل خداکی طرف رجوع کر۔ اگر بیا اوصاف موجود ہیں تو کی ہوں سے پاک ہو۔ بجان و دل خداکی طرف رجوع کر۔ اگر بیا اوصاف موجود ہیں تو

ابویزید بسطامی رحمة الله علیہ ہے پوچھا گیا کہ ولی کون ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا'' ولی اسے کہتے ہیں جو باری تعالیٰ کے امرونہی پر قائم رہے۔'' حق تعبالیٰ کی دوتی نصیب ہوتو اس كادكام كتظيم دل من نياده بوقى بدانواى عجم زياده دور بتاب

ابوین پر رحمة الله علیہ فی لوگوں نے بیان کیا کہ فلاں شہر میں ایک ولی الله ہے۔آپ

ای اس کی زیارت کا ارادہ کیا۔ جب اس کی مجد میں پنچے تو وہ خص گھر سے فکل کر سجد میں

آیااور آتے ہی تھوک دیا۔ آپ اس کوسلام کے بغیروا پس بلٹ آئے اور کہا کہ ولی شریعت کا

پاسدار ہوتا ہے تاکہ باری تعالی اس کا مقام برقر اررکھیں۔اگر شخص واقعی ولی ہوتا تو مسجد

میں تھو کئے کا مرتکب نہ ہوتا۔ اپنی عزت کا لحاظ رکھتا۔ اپنے مقام کا حق اواکر تا اور شجح کرامت

کو لائق ہوتا۔ اس رات پنجم سلٹ ایک کے خواب میں دیکھا۔ آپ نے فر مایا '' اے ابویز ید اجو مقام نے مقام کا حق اس کی برکات نے نوازے' ابویز ید کہتے ہیں کہ دوسرے ہی روز جھے وہ

مقام نصیب ہواجس پرفائز جھے لوگ دیکھتے ہیں۔

' کہتے ہیں ایک شخص ابوسعیدرحمۃ الله علیہ کے پاس آیا۔اس نے اپنا بایاں پاؤں پہلے مجد میں رکھا۔ شِخ نے اسے ہٹا دیا اور کہا جو خص دوست کے گھر داغل ہونے کے آ داب سے ناواقف ہودہ ہماری مجلس کے قابل نہیں۔

ملحدوں کا ایک گروہ صوفیائے کرام میں شامل ہوگیا۔ اس گروہ کے لوگ کہتے ہیں کہ آئی خدمت کرو کہ ولایت حاصل ہو جائے۔ جب ولایت حاصل ہوگئی۔ خدمت کی ضرورت نہیں۔ بیصرت مگراہی ہے۔ راہ حق میں کوئی مقام اییانہیں جہاں خدمت (طاعت) کا کوئی رکن ساقط ہو جائے۔ مناسب جگہاس کا کمل ذکر ہوگا۔ ان شاء اللہ تعالی

کرامت خرق عادت ہے جو تیکلیف شرکی کے دائرے میں رہ کرولی کے ہاتھوں معرض ظہور میں آئے وہ مرد حق بھی ولی ہوتا ہے جو خدا کے بخشے ہوئے علم کی بدولت ازراہ استدلال صدافت کو کذب سے علیمہ ہ کرسکے بعض اہل سنت و جماعت کا خیال ہے کہ کرامت ہوتو سکتی ہے مگر مجزہ کی حد تک نہیں ۔ مثلاً وہ کہتے ہیں کہ خلاف عادت دعاؤں کا قبول وغیرہ کرامت کے احاطہ سے باہر ہے میں بوچھتا ہوں کہ اگر کسی ولی کے ہاتھوں دائرہ شریعت میں رہتے ہوئے کوئی خلاف عادت کرامت ظہور پذیر ہوجائے تو اس میں کیا چیز

قامل اعتراض ہے؟ اگروہ یہ جواب دیں کہ کرامات تقدیر خداوندی سے باہر ہوتی ہیں تو یہ چیز سراس غلط ہے۔اگر دہ کہیں کہ ہوتی تو عین تقدیر کے مطابق ہیں مگر ولی کے ہاتھوں ان کا ظهور منصب نبوت كي تعريض ب اور انبياء كي خصوصيت كا الكار فلا برب كه بياستدلال بهي غلط ہے کیونکہ ولی کی خصوصیت کرامت ہے اور نبی کی معجز ہ۔ ولی ولی ہوتا ہے اور نبی نبیٰ۔ ان میں کسی مشابہت کا سوال ہی پیدانہیں ہوتا جس سے احتر از کیا جائے۔ پیغمبروں کا شرف ومرتبدان کےعلو ہمت اور صفائے عصمت کی وجہ ہے ہوتا ہے معجز ہ، کرامت یا ناتص عادت تغل کی وجہ سے نہیں۔ بنیادی طور پرسب معجز ات برابر ہیں اور در جات میں ایک کو دوسرے پر فضیلت ہوسکتی ہے جب خوارق عادت کے اصلاً متساوی ہونے کے باد جود انبیاء علیهم السلام من فرق مراتب موجود ہے تو كيوں اوليائے كرام سے ظہور كرامت روانة تمجما جائے اور انبیاء کامر تبدان سے بلندتر ہے۔ جب انبیائے کرام کے لئے معجزہ یا ناقص عادت فعل باعث خصوصیت اور د جبر تربت نہیں تو ادلیاء کرام سے ناقص عادت فعل ( کرامت ) کاظہور ئی کے مقابل ولی کی خصوصیت کا باعث کیے ہوسکتا ہے؟ اور وہ نبی کی برابری کیے کرسکتا ے؟ جوكوئى اہل خرداس استدلال كو بجھ لے يقينان كے دل سے ہرشبددور ہوجائے گا۔اگر کسی کے دل میں پی خیال ہو کہ ولی ناقص عادت فعل پر قادر ہوتے ہوئے نبوت کا دعویٰ بھی كرسكتا بي تويد چيز محال بي كيونكه ولايت كي شرط البم صداقت بي حقيقت كے خلاف دعوى ا کرنا کذب ہےاور کا ذب ولی نہیں ہوسکتا۔ ولی کا دعویٰ نبوت معجز ہ پر دست اندازی کے برابر ہادریہ كفرہے۔

کرامت بجزمومن مطیع کے کس سے معرض ظہور میں نہیں آتی ۔ جھوٹ طاعت نہیں بلکہ گناہ ہوتا ہے۔ اس زاویہ نظرے دیکھا جائے تو ولی الله کی کرامت اثبات جحت نبوت کے موافق ہوتی ہے محص نکتہ جینی سے مجزہ اور کرامت میں اشتباہ ثابت نہیں ہوسکتا۔ چنا نچہ سینجبر سلٹی ایکٹیام جزات سے اثبات نبوت کرتے ہیں، ولی الله کرامت سے اثبات نبوت پینجبر ملٹی ایکٹیا کی کہتا ہے جو نبی ہزور ملٹی ایکٹیا کے ساتھ ساتھ اثبات ولایت بھی کرتا ہے۔ ولی بنام ولایت وہی کہتا ہے جو نبی ہزور

نبوت ولی کی کرامت عین مجزو که نبی ہوتی ہے۔مومن کا ایمان ولی کی کرامت دیکھ کر نبی کی صداقت پر پختہ تر ہوجا تا ہے اور شک وشبہ کی گنجائش نہیں رہتی۔

نی اور دلی کی دعوت میں کوئی چیز متغاد نہیں ہوتی جو ایک دوسرے کی نئی کرے۔ فی
الحقیقت ولایت نبوت کی عین تائید ہوتی ہے۔ جیسے شریعت ہیں ورشہ کے معاطے میں جب
ایک گروہ کے تمام افراداپ وعویٰ میں اتفاق رائے رکھتے ہوں تو ایک فر دکی اثبات ججت نہیں
سب پر یکسال عائد ہوتی ہے۔ اگر دعویٰ متغاد ہوتو ایک کا فیصلہ دوسروں کے لئے ججت نہیں
ہوسکتا۔ نبی مجز وکی دلیل پر مدی نبوت ہوتا ہے اور دلی کرامت کی بناء پر اس کی تقد میں کرتا
ہے۔ دونوں میں کسی اشتباہ کا احتمال رونمانہیں ہوسکتا۔ واللہ اعلم بالصواب
مجز واور کرامت

یہ بات ثابت شدہ ہے کہ مجزہ یا کرامت جھوٹے مدی کے ہاتھوں ظہور پذیر نہیں ہوتے۔ابان کافرق بیان کرناضروری ہے تا کہ بات صاف اور واضح ہوجائے۔

معجزہ کی شرط یہ ہے کہ وہ ظاہر ہو۔ کرامت کے لئے اخفاء ضروری ہے کیونکہ معجزہ کا متیجداوروں کے لئے ہوتا ہے اور کرامت کا صاحب کرامت کے لئے علاوہ ازیں صاحب معجزہ کو معجزہ کو معلم ہوتا ہے ولی کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ظہور پذیر ہونے والافعل کرامت ہے یا استدراج ۔ نبی علم خداوندی کے تحت شریعت میں تقرف کرتا ہے اور حکم خداوندی کے تحت شریعت میں تقرف کرتا ہے اور حکم خداوندی کے تحت شریعت میں استدراج کو نفی یا اثبات کرتا ہے۔ صاحب کرامت کو بجرت تنام اور قبول احکام کے کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ کیونکہ ولی کی کرامت کسی حالت میں بھی شریعت نبوی کے منافی نہیں ہوگئی۔

اگر کوئی ہے کہ کہ تمہارے اپنول کے مطابق معجز ہ خرق عادت ہے اور نبی کی صدافت کی دلیا ہے اور نبی کی صدافت کی دلیا ہے اور پھر تمہارے ہی خیال کے مطابق خرق عادت ولی کے لئے بھی روا ہے تو سائل عامیانہ بات ہوگئی۔ ظاہر ہے کہ ججز ہ کی حقیقت کا شوت کرامت کی حقیقت کی دلیل کواز خود قطع کر دیتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ معاملہ یٹیس کرامت ولی معجز ہ نبی کی ہم شکل دلیل کواز خود قطع کر دیتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ معاملہ یٹیس کرامت ولی معجز ہ نبی کی ہم شکل

ہوتی ہے۔ دونوں ایک ہی متم کے اعجاز کامظہر میں اور اعجاز منافی اعجاز نہیں ہوسکتا۔ جب كفار مكه حفرت خبيب رضى الله تعالى عنه كودار يرافكارب عضر يغير ما في الله تعالى عنه والمارية معجد نبوی میں بیٹے ہوئے صورت حال دیکھ لی اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کومطلع کر دیا۔ خدائے عزوجل نے خبیب رضی الله تعالی عند کی آنکھوں سے بردے اٹھادیے۔ انہوں نے پیغیر ملٹی ایک کودیکها اور سلام عرض کیا حضور ملٹی ایک نے سلام سنا اور دعائے خیر کی فیب رضى الله تعالى عندروبة تبله مو كئ يغير ما في الله الله الله تعالى عندروبة تبله موكة ميغير ما في الله الله تعالی عند کودیکھا۔ میزترق عادت مججزہ فھا۔حضرت خبیب رضی الله تعالی عنہ نے مکہ عظمہ ے حضور سالٹھائیا کی کو دیکھا۔ بیان کی کرامت تھی۔ بیرویت غیب بھی خرق عادت تھی۔غیبت مكانی اورغيبت زمانی میں كوئی فرق نہيں كيا جاسكتا۔ كرامت خبيب رضى الله تعالى عندا يے عالم میں ظہور پذیر ہوئی جب وہ مکانی طور پرحضور سالٹی آئی ہے دور تھے۔ بیفرق بین ہے اور ظاہر دلیل ہے کہ کرامت پیغیبر کے مجز ہ کے منانی نہیں ہو یکتی۔ کرامت کو کرامت نہیں کہہ سکتے جب تک وہ صاحب معجز ہ پغیمر کی تصدیق ندکرے اورایے ولی کے ہاتھوں ظہور پذیر نہ جوجوطاعت كزار اورصاحب ايمان بو-كرامت دراصل پيفيرساللهايايكم كاغيرمعمولي معجزه ہے۔ان کی شریعت منتقل ہے اور ای بناء پر ان کی ججت نبوت بھی منتقل ہے۔حضور ملی ایر خیر مکن ہے کہ کرام کواہ ہیں اور خیر مکن ہے کہ کرامت کی بیگانہ کے ہاتھوں معرض ظہور میں آئے۔

یہاں اہرائیم خواص رحمۃ الله علیہ کا ایک واقعہ قابل ذکر ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنی عادت کے مطابق کوشٹینی کی نیت سے جنگل میں گیا۔ کوشہ جنگل سے ایک شخص نمودار ہوا اور جھے سے مجالست کا خواہش مند ہوا۔ میں نے اس کو دیکھا تو میر ہے دل میں کراہت پیدا ہوئی اس نے کہاا ہے اہرائیم! آزردہ دل نہ ہو۔ پی بیسائی ہوں۔ ان کے صابیوں میں شار ہوتا ہوں اور بلا دروم کے نواح سے آیا ہوں اور صرف تیری مجلس میں باریا نی کی خواہش ہے۔ جب یہ معلوم ہوا کہ وہ ریگا نہ ہے تو میرے دل کوقد ریے تسکین ہوئی اور اس کے ساتھ

راہب کی خوش کلامی اور معقول گوئی ہے اہراہیم متبحب ہوئے اور ازراہ آ زماکش اس کی مجالست پر راضی ہو گئے تا کہ اس کی بساط اور اس کا مقام دیکھ تکیس۔سات شبانہ رز و چلنے ك بعد پياس نے غلبه كيا عيسائى تفہر كيا اور بولا "اے ابراہيم! دنيا ميس تيرے نام كے اتنے ڈھول پیٹے جارہے ہیں۔ بارگاہ حق میں جواعز از تجھے حاصل ہے بروئے کارلاء میں پیاس کی شدت برداشت نہیں کرسکتا۔'ابراہیم نے سربعجدہ موکر پکارا:''اے باری تعالیٰ! مجھے اس کا فر کے سامنے رسوا ہونے سے بیا۔ اسے باوجود بیگانہ ہونے کے میرے متعلق خو تہنی ہے۔ البی اس کی خوش فہنی میں فرق ندآنے دے۔''اس دعاکے بعد ابراہیم نے سر اٹھایا توایک طباق سامنے تھا جس میں دوروٹیاں اور دو پیالے شربت موجود تھے۔ دونوں کھا بی کر پھر چل پڑے۔سات شباندروز اور گذر گئے۔ابرائیم نے سوچا کہ اس عیسائی کی آ ز مائش کرنی چاہئے کہاہے اپنی ہے مائیگی کا احساس ہوجائے اوروہ باردیگر امتحان کرنے ک غرض سے معارض نہ ہو۔ کہا'' اے راہب نصاریٰ! اب تیری باری ہے تیرے مجاہدہ کا كوئى ثمره بتوسامنے لا۔ 'اس نے بھی سرزمین پرر کھ کر پچھ کہا۔ ایک طشت سامنے آیا جس میں چارروٹیاں اور جارپیالے شربت رکھے ہوئے تھے۔ ابراہیم کو یخت تعجب ہوا۔ کبیدہ خاطر ہوئے اور اپنے حال سے ناامیدی کے عالم میں بولے: ''میں پنہیں کھاؤں گا۔'' میر طعام کافر کے لئے ظاہر ہوا ہے اور وہ از راہ اعانت پیش کررہا ہے۔ ' راہب نے کہا '' کھائے۔''ابراہیم نے فر مایا'' میں نہیں کھاسکتا۔تو اس کا سز اوار نہیں یہ چیز تیرے بس کی نہیں۔ مجھے جیرت ہے۔ کرامت خیال نہیں کرسکتا کیونکہ کرامت کا فرکے ہاتھوں ظہور پذیر نہیں ہو یکتی اورا گرتیری طرف سے اعانت بھے کر قبول کروں تو تجھے مدعی صادق تصور کرنے میں مجھے عار ہے۔'' راہب نے پھرکہا:'' آپ کھائیں، میں آپ کودو چیزوں کی بشارت سیسین معجزه نبی منظ الیا تھا جو کرامت ولی کی صورت میں طاہر ہوا۔ بیٹا ممکن ہے کہ ایک نبی کی عدم موجودگی میں کوئی عام آدی نبوت کی دلیل پیش کرے اور ولی کی موجودگی میں کوئی فیرولی کرامت ولی کا حقدار بن جائے۔ فی الحقیقت انتہائے ولایت ابتدائے نبوت ہے۔ وہ راہب فرعون کے جادوگروں کی طرح نفی طور پر صاحب ایمان تھا۔ ایراہیم نے اعجاز نبوت کی صدافت اور تو قیر ولایت کا دلدادہ تھا۔ خدائے بزرگ کی صدافت اور تو قیر ولایت کا دلدادہ تھا۔ خدائے بزرگ نے اسے بھی دولت تھود سے سرفر از فر مایا ہے ہے فرق کرامت ولی اور اعجاز نبی میں۔

اس بارے میں بہت کچھ کہا جاسکتا ہے گرکتاب میں گنجائش نہیں قطع نظراس سے کہ اولیاء کے لئے اظہار کرامات بھی کرامت ہے اور اس کے لئے اختا شرط ہے اظہار بہ تکلف روانہیں۔ میرے پیر طریقت کا قول ہے کہ اگر ولی اظہار ولایت کرے اور اس کا دعویدار ہوتو یہ اس کی صحت عال کے لئے نقصان وہ نہیں نے البتہ تکلفا اظہار ولایت کرنا رعونت ہے۔ واللہ اعلم

## مدى الوجيت كخوارق

مشائخ کباراور جملہ اہل سنت و جماعت کا اس بات پرا تفاق ہے کہ خوارق عادات از فتم مجمز ہ وکرامت کا فر کے ہاتھوں بھی رونما ہو سکتے ہیں تا کہ اسباب اشباہ ختم ہو جا ئیں اور کسی کوان کے جھوٹ ہونے ہے متعلق کوئی شبہ ندر ہے لے کمہور ہی جھوٹ کو ثابت کرتا ہے مثلاً فرعون نے چارسوسال عمر یائی اور اس عرصے میں کوئی بیاری اس کے نزد کیک نہ آئی۔ یا نی اس کے عقب میں بلندی پر چڑھ جاتا تھا۔ وہ تھرتا تو یانی بھی تھم جاتا تھا اس کی رفتار کے ساتھ ساتھ یانی بھی رواں رہتا تھا۔ ان تمام چیزوں کے باوجود کسی اہل خرد کو اس کے دعوائے الوہیت کے لچر ہونے میں شبنیں کیونکہ اہل ہوش جانے ہیں کہ خدائے عز وجل کی ذات اقدى مجسم ومركب نہيں ہوسكتى۔ اس طرح شداد (صاحب ارم) اور نمرود سے متعلق محیرالعقول با تیںمشہور ہیں۔ثقة روایات کی بناء پریہ بھی کہا جاتا ہے کہ قرب قیامت میں د جال رونما ہوگا اور دعوائے الوہیت کرے گا۔ اس کے دونوں ہاتھوں پر پہاڑ ہوں گے۔ دائیں ہاتھ کا پہاڑ مقام راحت ہوگا اور بائیں ہاتھ کا جائے عذاب۔ و ہلوگوں کو عوت دے گا اوراطاعت نہ کرنے والوں کوسز ا دےگا۔ کیکن وہ ہزار جیرت انگیز مظاہروں کے باوجود ابل نظر کے لئے مفتری اور کاذب ہوگا کیونکہ خدا گدھے برسواری نہیں کرتا اور آ نکھ سے اندھانہیں۔ یہ جملہ چیزیں استدراج کے تحت آتی ہیں۔ای طرح نبوت کا مدعی کا ذب بھی غیرمعمولی افعال کی نمائش کرسکتا ہے مگراس کی نمائش اس کے جھوٹ کو ثابت کرتی ہے جس طرح سے نی کے معجزات اس کی صداقت کی دلیل ہوتے ہیں۔ گریا در کھنا جا ہے کہ خوار ق عادات ظہور پذیز بہیں ہو سکتے۔اگراشاہ کا حال ہواورصدافت کو کذب ہے تمیز کرنے میں كى دنت كاسامناهو، بيصورت نه بوتو يقيناً اصول بيعت برحرف آتا ہے كيونكه طالب نبيس جانتا كه كسي المجهاور كے جموثار

سیردا ہے کہ مدی ولایت کے ہاتھوں ازقتم کرامت کوئی چیز ظہور پذیر ہوگو بظاہراس کے معاملات درست ندہوں کیونکہ اظہار کرامت سے وہ صدافت نبوت کو ثابت کرتا ہے اور اس فضل ومکرمت کو نمایاں کرتا ہے جو بارگاہ تن سے اسے ارزاں ہوئے ہوں۔اسے اپنی طاقت اور قدرت کا مظاہرہ مدنظر نہیں ہوتا۔ جو شخص ایمان کے معاملے میں بلاا ظہار خوار ق سے ہووہ ولایت کے معاملے میں اظہار خوار ق کے ساتھ بھی سچاہی ہوگا۔ کیونکہ اس کا اعتقاد ولی کے اعتقاد کے عین مطابق ولی کے اعتقاد کے عین مطابق

نہیں ہوتے۔اعمال ظاہر کی خرابی اس کی ولایت کی نفی نہیں کرتی جس طرح میہ چیز ایمان کی نفی نہیں کرتی۔ دراصل کرامت اور ولایت انعام خداوندی ہیں، مکاسب انسانی نہیں۔ کسب انسانی حقیقت ہدایت کا سبب نہیں ہوسکتا۔

میں قبل ازیں کہہ چکا ہوں کہ ولی گنا ہوں سے پاک نہیں۔ کونکہ گنا ہوں سے پاک میں مونا صرف نبوت کی شرط ہے۔ تاہم اولیاء ہراس آفت سے کتر اکر نگلتے ہیں جونئی ولایت کی مقتضی ہو۔ ولایت منقطع ہوتی ہے مگر صرف سقوط ایمان اور ارتد اوسے، گناہ سے نہیں بیچمہ بن علی حکیم ترفدی، جنید، ابوالحن نوری اور حارث محاسی رضی الله عنهم کا کمتب خیال ہے۔ اہل معاملات جیسے بہل بن عبد الله تستری، ابوسلیمان وارانی ابوحمہ ون قصار رضی الله تعالی عنهم کے مطابق دوام طاعت شرط ولایت ہے۔ ارتکاب گناہ کہیرہ سے ولایت چھن جاتی ہے۔

جیسے اوپر بیان ہوا با تفاق آئمہ کرام گناہ کی وجہ سے انسان ایمان سے خارج نہیں ہوتا۔ ایک ولایت کو دوسری ولایت پر فوقیت نہیں ہوتی۔ جب ولایت معرفت جوسب کرامات کاسرچشمہ ہے، گناہ سے ساقطہ بیں ہوتی تو بیامر محال ہے کہ شرف و کرمت میں کمتر چیز گناہ سے ساقط ہوجائے۔مشائخ کبار میں صرف اس موضوع پر طویل اختلافات ہیں۔ چیز گناہ سے ساقط ہوجائے۔مشائخ کبار میں صرف اس موضوع پر طویل اختلافات ہیں۔ میں سب کو معرض بیان میں نہیں لا نا چاہتا۔ اس معاملے میں اہم ترین چیز ہید کے لیقنی طور پر اس بات کاعلم ہو کہ صاحب ولایت سے کرامت کس عالم میں ظہور پر رہوئی ہے صوبیں یا سکر میں،غلبہ یا تمکین میں صحووسکر کی کمل تشریح کمتب ابویز بدر کے تحت کی جا چی ہے۔

ابویزید، ذوالنون مصری، محمد بن خفیف، حسین بن منصور، یکی بن معاذ رازی رضی الله عنهم اوران کے ساتھوا کی جماعت کا خیال ہے کہ ولی کا ظہار کرامت حالت سکر (مستی و ہے ہوڈی) میں ہوتا ہے۔ عالم صحوبیں صرف معجز و نبی ظہور پذیر ہوتا ہے۔ ان لوگوں کے نزد یک کرامت اور مجز و میں یہی واضح فرق ہوتا ہے کہ ولی اظہار کرامت کے وقت حالت سکر میں ہوتا ہے۔ مغلوب الحال ہونے کی وجہ سے دعوت سے معذور ہوتا ہے۔ نبی کا مججز ہ کو عالم صحوبیں ظاہر ہوتا ہے۔ وہ غالب ہوتا ہے اور لوگوں کو دعوت معارضہ دیتا ہے اسے مجز ہ کو

پردہ اخفا میں رکھنے یا ظاہر کرنے کا اختیار ہوتا ہے۔اولیاء کرام کو بیہ مقام نہیں ماتا۔ان کو کرامت پراختیار نہیں ہوتی اور بعض کرامت پراختیار نہیں ہوتی اور بعض اوقات وہ ظہور کرامت چاہتے ہیں مگر ظاہر نہیں ہوتی اور بعض اوقات وہ کرامت نہیں جو کرامت نہیں چاہتے مگر وہ معرض ظہور میں آجاتی ہے۔ولی کے لئے دعوت لازی نہیں ہوتی تا کہ اس کے اوضاف قائم رہیں وہ پردہ اخفا میں ہوتا ہے اور اس کی مسیح حالت مہیں ہوتی ہوگی ہے کہ اس کے اوضاف رو بہ فنا ہوں۔

نی صاحب شریعت ہوتا ہے اور ولی صاحب دل اور اس کئے ولی سے کرامت ظہور میں نہیں آتی جب تک اس پرعالم بے خودی طاری نہ ہواور وہ کلیت تصرف تن میں نہ ہو۔ اس حالت میں اس کی جملہ گفتار گویا تالیف حق ہوتی ہے۔ صفت بشریت کی درتی یالا ہی کو ہوتی ہے یا ساہی کو یا مطلق الی کو نبی نہ لا ہی ہوتے ہیں نہ ساہی۔ بجز انبیاء کے کوئی مطلق الی منہیں ہوتا۔ جب تک اولیاء کی بشریت قائم ہووہ مجوب نہیں ہوتا۔ جب تک اولیاء کی بشریت قائم ہووہ مجوب ہوجاتے ہیں جا طاف خداوندی کے ہوتی خیس جب عالم کشف میں ہوں تو مدہوش و تتی ہوجاتے ہیں۔ الطاف خداوندی کے چش نظر۔ اظہار کرامت حالت کشف کے بغیر درست نہیں کیونکہ یہ مقام قرب ہے اور اس وقت حاصل ہوتا ہے جب پھر اور سونا ول کے نزدیک برابر ہوں۔ یہ مقام صرف انبیاء کرام کا ہے۔ اور وں کو عارضی طور پرارز ال ہوتا ہے اور دو بھی صرف عالم سکر (متی ) ہیں۔

چنانچہ ایک روز حارشاس دنیا سے منقطع اور دوسری دنیا سے دو چار تھے۔ آپ نے کہا:
"شیس نے اپنے آپ کواس دنیا سے منقطع کرلیا۔ اس کے پھر، سونا، چاندی اور مٹی میر سے
لئے برابر ہیں۔ " دوسر سے روز لوگوں نے آپ کوخر ماکے درخت پر کام کرتے ہوئے دیکھا۔
پوچھا یہ کیا؟ حارشہ نے جواب دیا: " طلب روزی میں مصروف ہوں اس کے بغیر چارہ
نہیں۔ " پہلے مقام کی وہ کیفیت تھی اور دوسر ہے کی ہی۔

الخقر صحواولیاء کے لئے ایک عام کیفیت ہے اور سکر مقام انبیاء ہے وہ حالات سکر میں راجع بحق ہوتے ہیں۔ ان کاسکر سنورتا راجع بحق ہوتے ہیں اور جب بلٹتے ہیں تو عام لوگوں کی طرح ہوتے ہیں۔ ان کاسکر سنورتا ہے اور وہ حق کے لئے سنورتے ہیں۔ سب عالم ان کے لئے سونا ہوجاتا ہے۔ بقول شبل

دحمة اللهعليه

ذهب أينما ذهبنا ودر حيث درنا و فضة في الفضاء '' ہم جہاں گئے سونا ہی سونا پایا۔'' جدهرقدم الٹھاتے موتی ہی موتی نظرآئے تمام فضا میں جاندی پھیلی ہوئی تھی''۔

استادابوالقاسم قشیری رحمة الله علیه سے روایت ہے کہ ایک موقع پر انہوں نے طائدانی سے ابتدائے عال سے متعلق دریافت کیا طائدانی نے بیان کیا'' مجھے ایک پھر کی ضرورت مقی میں سرخس میں دریا کی وادی میں تلاش کررہا تھا مگر جس پھر کواٹھا تاوہ موتی ہوتا۔''اس کی وجہ یقی کہ پھر اور موتی اسکی نظر میں یکسال تھے بلکہ موتی کم قیمت تھے کیونکہ اسے ان کی ضرورت نہیں۔

شبلی سے متعلق مشہور ہے کہ انہوں نے چار ہزار دینار دریائے وجلہ میں ڈال دیئے لوگوں نے کہا آپ نے کسی لوگوں نے کہا آپ نے کسی لوگوں نے کہا آپ نے کسی اور کو دے دیئے ہوتے ۔ 'لوگوں نے کہا آپ نے کسی اور کو دے دیئے ہوتے ۔ فر مایا ، خدا کی پناہ! کیا وہ سامان تجاب جو جھے اپنے گوارانہیں ایٹ کردوں ۔خدا کو کیا جواب دوں گا؟ کسی مسلمان بھائی اپنے ہرا دران اسلام کے دلوں پر مسلط کردوں ۔خدا کو کیا جواب دوں گا؟ کسی مسلمان بھائی

کواپنے سے کمتر بھنا شرط اسلام نہیں'۔ بیسب حالت سکر کا معاملہ ہے اور اس کی تشریح ہو چکی ہے۔ یہاں مدنظر اثبات کرامت ہے۔

جنید، ابوالعباس سیاری، ابوبکر واسطی اور مجمد بن علی ترفدی رضی الله عنهم جمله بزرگان دین کا خیال ہے کہ کرامت عالم صحوت کمین بین ظہور پذیر ہوتی ہے اور سکر کواس بیس کوئی دخل نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں اولیائے کرام حاکمان وقت ہوتے ہیں۔ خدائے عزوجل ان کو جہان کا کار پر داز اور والی بناتا ہے۔ بندوبست عالم ان کی تحویل میں دے دیتا ہے۔ کوا گف حیات ان کی ہمت سے وابستہ ہوتے ہیں۔ لاز مان کی رائے تمام آراء سے حکم ترین ہوتی ہے ان کے دل تمام دلول سے شیق ترین ہوتے ہیں اور وہ درجہ کمال پر مشمکن ہوتے ہیں۔ شور وستی ابتدائے حال میں رونما ہوتی ہے کمال کو بڑی کر شور مبدل ہمکین ہوجاتا ہے وہ شیح ولایت پر فائز ہوجاتے ہیں۔

الم تصوف میں مشہور ہے کہ اوتا دکو ہر شب جہان کے گرد چکر لگانا ہوتا ہے اگر کوئی جگہ نظر انداز ہوجائے اور وہاں خلل رونما ہوتو ہے قطب کواطلاع دیتے ہیں تاکہ وہ تو جہ دے اور اس کی برکت سے وہ خلل یا فساد رفع ہوجائے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ سونا اور مٹی ان کے نزدیک یکسال حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ علامت سکر ہے اور کوتا ہی نظر پر بنی ہے اس کی کوئی تو قیر نہیں۔ تو قیرای میں ہے کہ سونے کوسونا اور مٹی کوئی سمجھا جائے اور ان کے شرسے کما حقہ واقعیت ہو۔ بقول کے زیا صفو اعیا بیضاء غوی غیری ' اے زرداے سفید! میرے مواکسی اور کوفریب دے۔' یعنی اے زراور سے سفیدفریب کی اور کودے۔ میں تجھے دیکھ کر مغروز ہیں ہوسکتا۔ کیونکہ تیرے شرکا جھے علم ہے۔

جوکوئی بھی سیم وزر کے شرے آشنا ہوتا ہے وہ دونوں کو باعث تجاب بھتنا ہے اور دونوں
کو ترک کرنے کی دعوت دے کر تواب کا مستحق ہوتا ہے۔جس کی نظر میں زر شی کے برابر ہو
وہ شی کو ترک کرنے کی تلقین نہیں کرسکتا۔ چنا نچہ حارثہ نے عالم سکر میں کہا کہ سونا، پھر،
چاندی اور مٹی سب برابر ہیں حضرت ابو یکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب صحوتے۔ مال و

منال دنیا کو قبضه اختیار میں رکھنے کی آفت سے واقف تھے تیجے روش سے آشا تھے۔ جب پیغیمر ملٹی ایکی نے دریافت فرمایا: ما خلفت لعیالک فقال الله ورسوله (1)' اپنا اہل وعیال کے لئے کیار کھا؟'عرض کی' خدااور خدا کارسول (ملٹی ایکی آ)

ابو بکر وراق ترندی رحمة الله علیہ کہتے ہیں کہ ایک روز جھے محمہ بن علی رحمۃ الله علیہ نے کہا

"اے ابو بکر! آج ہم تہمیں ایک جگہ لے جائیں گے" میں نے عرض کی" جیسا تھم۔" ہم

چلے تھوڑی دیر کے بعد ہمارے سامنے ایک سنسان جنگل تھا۔ دیکھا کہ ایک سرسز درخت

کے یہجے تخت بچھا ہوا ہے پاس ہی ایک چشمہ آب روال ہے۔ ایک آدی تخت پر بیٹھا ہوا

ہے۔ جب محمہ بن علی قریب بہنچ تو وہ آدی کھڑا ہو گیا اور تخت ان کے لئے خالی کر دیا۔ تھوڑی

دیر بیس چاروں طرف سے لوگ آئے شروع ہوئے۔ جب چالیس کے قریب ہمت ہوگئے۔
انہوں نے آسان کی طرف اشارہ کیا۔ طعام نازل ہوا۔ ہم سب نے مل کر کھایا۔ محمہ بن علی

انہوں نے آسان کی طرف اشارہ کیا۔ طعام نازل ہوا۔ ہم سب نے مل کر کھایا۔ محمہ بن علی

لفظ بھی نہ آیا۔ بھی دیر کے بعد اجازت طلب کی۔ مجھ سے کہا جاؤ۔ تہمیں سعادت نصیب

ہوئی۔ ترنہ والی بھی تھی کر میں نے پوچھا: " یہ جگہ کیا تھی اور شیخف کون تھا؟" فر ہایا: " یہ بیت بی اسرائیل تھا اور وہ محف قطب المدار تھا۔" میں نے بھر پوچھا: " یا شخ اہم اسے عرصے میں

امرائیل تھا اور وہ محف قطب المدار تھا۔" میں نے بھر پوچھا: " یا شخ اہم اسے عرصے میں

سید بی امرائیل تھا اور وہ محف قطب المدار تھا۔" میں نے بھر پوچھا: " یا شخ اہم اسے عرصے میں

سید بی امرائیل تھا اور وہ محف قطب المدار تھا۔" میں نے بھر پوچھا: " یا شخ اہم اسے عرف میں کے سے کیا مطلب؟ اور اس کی

یے علامات صحت حال ہیں۔ سکر کو ان میں وظن نہیں۔ میں اب بیان کو مخضر کرتا ہوں کیونکہ اگر پوری تفصیل کوسامنے لاؤں تو کتاب طویل ہوجائے گی اور مطلب فوت ہوجائے گا۔ میں (علی بن عثان) صرف چند دلائل جو اس کتاب سے متعلقہ ہیں اور اولیاء کی کرامات و حکامات سے وابستہ ہیں، پر اکتفا کروں گا تا کہ مطالعہ سے مریدوں کو آگاہی حاصل ہو۔ عالموں کی راحت، محتفقین کی یا دواشت اورعوام کا لیقین زیادہ ہو۔ شک وشہ کی

<sup>1</sup>\_سنن ترندي والوداؤد

مخجائش باتی ندرہے۔انشاءاللہ تعالی

كرامات اوليائے كرام

صحت کرامات عقلی دلائل سے ٹابت ہو چکی اور منطقیا نہ ثبوت بہم پہنچا دیا گیا۔اب ضروری ہے کہ کتابی دلائل بھی سامنے آ جا ئیں اور وہ کچھ بھی بیان کیا جائے جو سیح احادیث میں موجود ہے۔

کرامات اوراہل ولایت سے ظہورخوار تی عادت سے متعلق قر آن وحدیث ناطق ہیں اوران کا انکار گو یانص قر آنی سے منکر ہونا ہے۔

پہلی چیز تو یہ ہے کہ خدائے عروجل نے قرآن میں فرمایا: و ظالمُلڈ کا عَلَیْکُمُ الْعُمَامَر وَ اَلْمُولِ عَلَیْکُمُ الْعُمَامَر وَ اَلْمُولُ عَلَیْکُمُ الْعُمَامَر وَ اَلْمُولُ عَلَیْلُمُ الْعُمَامِر کے ایک من وسلوی نازل ہوگیا۔ 'اگرکوئی منگر یہ کہے کہ بید حضرت مولی علیہ السلام کا مجز ہ تھا تو ہم کہیں گے بالکل ہجا ہے۔ کیونکہ کرامات اولیا ، بھی جملہ جزات مجد ملے اللّٰ اِلَّا ہِی اور پھراگرکوئی میں کے کہموی علیہ السلام تو موجود تھے مجد اللہ اللّٰ اِللّٰ ہوں اور پھراگرکوئی میں کہ جب مولی علیہ السلام موجود نہیں اس لئے کوئی کرامت ان کا مجر وہنیں ہو کئی۔ ہم کہتے ہیں کہ جب مولی علیہ السلام موجود نہیں تق اور طور پر چلے گئے تو اب ہراورامن وسلولی کا سلسلہ بدستور قائم رہا۔ فیبت مکانی اور فیبت زمانی میں کوئی فرق نہیں اگر فیبت زمانی میں وسکا۔

دوسرا ہم آصف بن برخیا کی کرامت سے متعلق جانے ہیں۔حضرت سلیمان علیہ السلام چاہتے تھے کہ بلقیس کا تخت اس کی آ ہے ہیں سامنے آ جائے حق تعالیٰ کا بھی ایماء تھا کہ آصف کا شرف اہل علم پر ظاہر ہونیز اور لوگ جان جا کیں کہ اولیائے کرام سے ظہور کرامت جائز ہے۔ چنا نچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کون ہے جو بلقیس کا تخت اس کی آ مدسے پہلے حاضر کرسکتا ہے؟ باری تعالیٰ فرماتے ہیں۔ قال عِفْدِ یْتٌ قِنَ الْجِیْ اَکَ اَوْنَ کَا مِنْ مَا مُون ہے جو بلقیس کا تخت اس کی آ مدسے پہلے حاضر کرسکتا ہے؟ باری تعالیٰ فرماتے ہیں۔ قال عِفْدِ یُتٌ قِنَ الْجِیْ اَکَ اَوْنَ کَا اِنْ کَا اَنْ تَنْفُورُم مِنْ مُقَامِلُ (النمل: 39) ' عفریت نے کہا میں حاضر کرتا ہوں قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ ہے آئیں۔ '' سلیمان علیہ السلام نے فرمایا '' اس سے بھی جلد

تر'' آصف نے کہا: قبل اس کے آپ آ نکو جھپکیں تخت حاضر کرتا ہوں۔'' یہی ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام برآشفۃ نہیں ہوئے ،انکارنہیں کیااوراس چیز کومحال نہیں سمجھا۔

میہ عجر ہنہیں تھا کیونکہ آصف پیغبرنہیں تھا۔ لا محالہ کرامت تھی جو آصف کے ہاتھوں معرض ظہور میں آئی اگر معجو ہ ہوتا تو خود حضرت سلیمان علیہ السلام سرانجام دیتے۔

قرآن ہمیں یہ بھی بتا تا ہے کہ جب ذکر یاعلیہ السلام حضرت مریم علیہا السلام کے پاس آتے تو موسم کرما میں سرما کا اور موسم سرما میں گرما کا میوہ موجود یاتے۔ یو چھتے:'' مریم! تیرے لئے کہاں ہے آیا؟' حضرت مریم علیہا السلام فر ماتی ' بیت تعالی کی طرف سے آیا ہے۔' س بات مسلم ہے کہ حضرت مریم پیغیر نہیں تھیں۔ نیز ان کی نسبت الله تبارک تعالیٰ نصرت الفاظ من فرمايا: وَهُوِّ مَنَ إِلَيْكِ بِحِنْ عِ النَّخْلَةِ تُسْقِطُ عَلَيْكِ مُ طَبًّا جَنِيًّا ۞ (مريم) '' مجور كے سو كھے تنے كو ہلاتا كه تازه مجور تيرے لئے گرے۔'' علاوہ ازيں اصحاب کہف کا واقعہ، کتے کا کلام کرنا، اصحاب کہف کا سونا، ان کا غار میں وائیں بائیں کروٹ لینا۔''ہم ان کی دائیں ہائیں کروٹ بدلتے ہیں اوران کا کتا چوکھٹ پر کھڑ اہے۔'' یہ جملہ چیزیں خرق عادات میں شامل ہیں۔ معجزہ کے تحت تو آتی نہیں لامحالہ کرامات كہلائيں امورموہومہ كے حاصل ہونے كے لئے تكليف كے وقت دعاكى قبوليت بھى کرامات کی ایک شکل ہے۔ لمبی مسافت چشم زدن میں طے ہوجانا۔ غیرمعلوم مقام سے طعام کا نازل ہونا۔خلقت کے اندیشہائے نہانی سے واقف ہونا وغیرہ کرامات میں شامل ہیں۔ احادیث صححہ میں حدیث غار قابل غور ہے۔ صحابہ نے پیغیر سلٹھ لیا کہ سے استدعا کی: '' يارسول الله! منتُ اليَّهُمُ كَذَشته امتول كاكو كي عجيب واقعه بيان فرمايئے۔'' حضور منتُ اليَهُم نے فرمایا:'' کسی زمانے میں نین آ دمی کہیں سفر پر جارہے تھے۔ جب رات ہوئی تو وہ ایک غار میں شب بسری کے لئے چلے گئے۔ تھوڑی رات گذری تو ایک پھر پہاڑ پر سے سرک کر غار كمنه برآ كيا- تنول كے تنول بريثان موكئ اور ايك دوسرے سے كہنے لگے اس غار سے رہائی ناممکن ہے۔ آؤ اپنے بے رہا کاموں کی شفاعت تلاش کریں ایک نے کہا

''میرے ہاں باپ زندہ تھے۔میری بساط صرف ایک بکری تھی جس کا دودھ اپنے مال باپ کو بلا دیتا تھا۔ ہرروزکٹڑیوں کا ایک گھمالا تا تھااس کے دام سے ان کے طعام کا انتظام کرتا تھا۔ایک رات مجھے در ہوگئ ۔ بحری کا دودھ دوہ کران کے لئے کھانا تیار کیا۔اتی دریش وہ سو گئے میں دودھ کا بالہ اور کھانا لئے کھڑا رہا۔ صبح کے وقت وہ بیدار ہوئے۔ جب وہ کھا مے تب بیٹا۔ ' یہ بیان کر کے اس مخص نے دعا کی کہاہے باری تعالیٰ! اگر بیدوا تعدیس نے سیج کہاہے تو غار کے منہ ہے اس پیخر کوسر کا دے۔ پیغمبر ملٹے ایکٹی نے فر مایا کہ پیخر کو حرکت ہو کی اورتھوڑا ساراستہ بن گیا۔ دوسرے آ دمی نے کہا'' میرے چیا کی ایک صاحب جمال لڑکی تھی۔میرادل ہمیشہ اس کی طرف مائل تھا۔ میں اسے ترغیب ملا قات دیتار ہا مگر وہ کسی طرح ملتفت ندہوئی۔ آخریس نے اسے ایک سوئیس دینار پیش کے اور ایک رات کی خلوت کے لئے استدعا کی۔ جب وہ میرے ماس آئی توحق تعالی کا خوف میرے دل بر مسلط ہوگیا۔ یں نے اس سے پر ہیز کیا اور وہ رقم بھی اس کے پاس رہنے دی۔'' یہ بیان کر کے اس مخص نے دعا کی '' اے باری تعالیٰ! اگر بیرواقعہ میں نے سچ کہا ہے تو اس سوراخ کو فراخی عطا فر ما۔ 'پنیمبر سلی ایک ہے فر مایا کہ پھرنے ایک اور جنبش کی اور سوراخ زیادہ ہو گیا مگر ابھی اتنا نہیں تھا کہ وہ غارہے باہرنکل سکیں۔ تیسرے آ دمی نے کہا<sup>و د</sup> میرے یاس مزدوروں کا ایک گروہ کام کیا کرتا تھا۔سب نے اپنی اپنی اجرت وصول کی گرایک مز دور کہیں غائب ہوگیا۔ میں نے اس کی اجرت ہے ایک بکری خریدی۔ دوسرے سال دو ادر تیسرے سال حیار بكرياں ہوگئيں اور ای طرح سال بسال بڑھتی گئيں۔ چند سال کے اندر بہت سا مال جمع ہوگیا۔وہ مزدورواپس آیا اوراپنی اجرت طلب کی۔ میں نے کہادہ سب بکریاں تیرا مال اور ملیت ہیں۔اس نے نداق مجھا گرمیں نے سب کھاسے وے دیا۔ "بیر کہنے کے بعداس هخص نے دعا ما گلی:'' یارب العزت! اگر بیرواقعہ میں نے من وعن بیج بیان کیا ہے تو اس سوراخ کواور فراخ فرما۔'' پیغیبر مالٹی آیکم نے فر مایا کہ ای وقت پھرغار کے دہانے سے سرک کیااور تینوں مسافر ہا ہرنکل آئے۔ یہ چیز بھی خارق عادت تھی۔(1)

جرت راہب ہے متعلق پینجرس اللہ اللہ عنداس کے داوی ہورہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنداس کے داوی ہیں۔ پینج برمالی آئی ہے ارشا دفر ما یا کہ طفولیت کے جود لے ہیں صرف تین اشخاص نے دوسرا ایک نے گفتگو کی ایک جیسا کہتم لوگوں کو معلوم ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ دوسرا ایک اسرا کیلی راہب جرت نامی تھا۔ مرد جمتہد تھا۔ اس کی دالمدہ پر دہ نشین تھی ایک رزوا ہے بیٹے سے طفے آئی وہ عبادت ہیں مشغول تھا۔ اس نے ہیکل کا دروازہ نہ کھولا۔ دوسرے دن پھر آئی۔ پھر وہ بی ہوا۔ آخر مال نے کہا اے خدا! میرے اس بیٹے کورسوا کر اور میری وجہ ہے اسے گرفت ہیں لے لے۔ اس زمانہ ہیں ایک فاحشہ عورت تھی اس نے دعوی کی میں جرت کو گراہ کرسکتی ہوں۔ چنا نچہ اس کے عبادت کدے میں گئے۔ جرت کے ذات کی النفات نہ کیا۔ والیس بلٹتے ہوئے وہ ایک کدے ہیں گئی۔ جرت کے ذات کی طرف کوئی النفات نہ کیا۔ والیس بلٹتے ہوئے وہ ایک گذریئے سے ہم صحبت ہوئی اور اسے حمل قرار پایا۔ اس نے شہر میں مشہور کر دیا کہ اسے جرت کے بیاس لے گئی۔ جرت کے دربارشاہی میں جرت کے میاس کون ہے؟'' نیچ نے جواب دیا۔'' اے جرت کے ایس کے گئے۔ جرت کو ایس بیش ہوا اور نیچ کو خاطب کر کے لوچھا،'' تیرابا ہون ہے؟'' نیچ نے جواب دیا۔'' اے جرت کے ایس کے گئے۔ جرت کے دربارشاہی میں جرت کے ایس کے گئے۔ جرت کے دواب دیا۔'' اے جرت کے ایس کے گئے۔ جرت کے دربارشاہی میں جرت کے ایس کے گئے۔ جرت کی دربارشاہی میں جرت کے ایس کے گئے۔ جرت کے دربارشاہی میں جرت کے ایس کے گئے۔ جرت کے دربارشاہی میں جرت کے ایس کے گئے۔ جرت کے دربارشاہی میں جرت کے ایس کے گئے۔ جرائ دیا۔ نہ بی کے جرائ اور ایسے حمل اور ایسے میرابا ہو ایس کون ہے؟'' نیچ نے جواب دیا۔'' ا

ایک اور خاتون اپنے بچکو کو دیس لئے گھریس بیٹھی تھی۔ ایک خوش پوش خوبروسوار
پاس سے گذرا۔ خاتون نے کہا،''باری تعالیٰ! میرے بچکو ایسا جوان کرنا۔'' بچے نے کہا
''اے خدا جھے ایسا نہ بنائیو۔'' تھوڑی دیر کے بعدا یک بدنام عورت پاس سے گذری۔ اس
خاتون نے کہا،''اے خدا! میرے بچکو اس عورت جیسا نہ بنانا۔'' بچے نے پھر کہا''اے
خدا! جھے اس عورت جیسا بنانا۔'' خاتون کو خت تجب ہوا۔ اس نے پوچھا،''بیٹا یہ کیا کہدر ہو؟'' بچے نے جواب دیا'' یہ جوان رعنا ظالم ہے، یہ عورت صالحہ ہوگی اس برا کہتے
ہو؟'' بچے نے جواب دیا'' یہ جوان رعنا ظالم ہے، یہ عورت صالحہ ہوگی اس برا کہتے
ہیں اورائے نہیں جانے۔ میں ظالموں میں شارئیں ہونا چا ہتا مجھے صالحین میں شامل ہونے

<sup>1</sup>\_د يكيئة الم أودى كى رياض الصالحين

لتمنائه-

زایدہ کنیزہ حضرت عمرضی الله تعالیٰ عنہ ہے متعلق روایت ہے کہ وہ ایک روز حضور رسالت مآب سلطينيكم مين حاضر موكرسلام بجالائي -حضور ملطينيكم في ارشاوفر مايا، "ات زایدہ!اتے عرصہ کے بعد کیوں آئی ہوتم بڑی نیکوکار ہواور ہم تہمیں عزیر بیجھتے ہیں۔'عرض ك" يارسول الله! مل الله الله الله الله عيب واقعه بيان كرف آئى مول " يوجها" كيا؟" عرض کی'' صبح لکڑی کی تلاش میں باہر لکل ۔ جب میں نے لکڑیوں کا گٹھا باندھ کرا ٹھانے کے لئے ایک پھر بررکھا تو کیا دیکھتی ہوں کہ ایک سوارآ سان سے زمین برنازل ہوا۔ مجھے سلام كهدكر بولا، "ا يزايده! محدمة الله اليه كورضوان، خازن بهشت كي طرف سے سلام پہنچا كركها كدحضور! مللجناتيكم آپ كى امت كے تين كروہ مول كے۔ايك كروہ بلاحساب داخل بہشت جوگا۔دوسرے گروہ کا حساب آسان کر دیا جائے گا اور تیسر اگروہ آپ کی شفاعت ہے بخش دیا جائے گا۔' میہ کہہ کروہ سوار پھرروبہ آسان ہوا بلندی پر جا کر پھر میری طرف دیکھا۔ میں مشے کواکشا کردی تھی مگرا تھانے سے قاصرتھی ۔ سوار نے کہا، ' زایدہ! لکڑیوں کا کھااس پھر پر رکہ دے'' چرپھرے کہا'' یہ گٹھا زایدہ کے ساتھ عمر کے گھر تک پہنچاؤ'' پھراپی جگہ سے ہلا اور کھااس کے ساتھ عمر کے دروازے تک آگیا۔ پیغیر ملٹی آلیم صحابہ کرام کے ساتھ الشفاور حفرت عمر كے دروازے تك پقر كآنے جانے كنشانات ديكھے اور فرمايا: ''الحمد لله! دنیا سے رخصت ہونے سے قبل مجھے رضوان کی طرف سے اپنی امت ہے متعلق بشارت ملی اور باری تعالی نے میری امت میں سے ایک خاتون کومریم کا درجہ عطا کیا''۔

مشہورہ کہ پنجمر سالی آیا ہے علاء حضری کو ایک لڑائی پر بھیجا۔ رائے میں ایک بڑے دریا کا حصہ حائل تھا۔ سب پانی پر چلنے گگے اور سب پار ہوگئے اور کسی کا پاؤں ترینہ ہوا۔

عبدالله بن عمر سے متعلق مشہور ہے کہ وہ کہیں جار ہے تھے۔ دیکھا کہ بہت سے لوگ ایک مقام پر مڑک کے کنار سے کھڑے ہیں۔ ایک شیر نے ان کا راستہ روک رکھا تھا۔ عبدالله بن عمر نے آ گے بڑھ کر کہا'' اے کتے! اگر فر مان خداوندی ہے تو اپنا کام کرور نہ راست دے۔'شیرا پی جگہ سے اٹھا اور لجاجت کرتا ہوا راستہ چھوڑ دیا۔ حضرت ابراہیم نے ایک شخص کو ہوا میں معلق بیٹھے ہوئے دیکھا۔'' پوچھا اے مردیق! بیدمقام کس طرح حاصل کیا؟'' اس نے جواب دیا،'' بالکل ذرائ چیز سے میں دنیا سے روگرال ہو کرراہ حق پر گامزن ہوا۔ مجھ سے پوچھا گیا تیری کیا خواہش ہے؟ میں نے کہا جھے ہوا میں جگہ لنی چاہئے تاکہ میرادل اہل دنیا سے منقطع ہوجائے۔''

ایک عجی جوان قل عمر کے ادادہ سے مدینہ منورہ آیا۔اسے معلوم ہوا کہ حضرت عمر رضی
اللہ تعالی عنہ کی جنگل میں سور ہے ہوں گے۔ تھوڑی کی تلاش کے بعد دیکھا کہ وہ خاک پر
کوڑا زیر سرر کھے ہوئے سور ہے ہیں۔سوچا سارے جہان میں فتندا کی کی دجہ ہے اب
اسے قل کرنا آسان ہے تکوار تکالی۔ دفعتۂ دوشیر نمودار ہوئے اور اس پر جملہ آور ہوئے۔اس
نے چیخ دیکار کی۔حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیدار ہوئے۔ مجمی جوان نے ساری واردات
بیان کی اور مشرف بداسلام ہوا۔

حضرت الوبكر صديق رضى الله تعالى عنه كے دور خلافت ميں عراق كے علاقه ميں حضرت الوبكر صديق رضى الله تعالى عنه كے دور خلافت ميں على الله عنه حضرت خالد بن وليدرضى الله تعالى عنه كه اس ذبيا ميں وہ زہر قاتل ہے جوكسى بادشاہ وفت كے خزانه ميں نہيں - خالدرضى الله عنه فيا كه وفت كے خزانه ميں نہيں - خالدرضى الله عنه في وہ ذبيا كھولى \_ زہر نكال كر تقيلى پر دكھا اور بسم الله پڑھكر منه ميں ڈال ليا كوئى تكليف نه ہوئى \_ لوگ حيرت زدورہ كئے اور بهت سے راہ ہدايت پر آگئے -

خواجہ حسن بھری رضی الله تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ عبادان میں ایک بادیہ شین حبثی تھا۔ ایک روز میں نے بازار سے پھھٹر بدااوراس کے پاس لے گیا۔اس نے بوچھا کیا ہے؟ میں نے کہا تیرے کھانے کے لئے پھھلا یا ہوں۔ شاید تحقیے ضرورت ہو۔ وہ جھ پر ہنا اور ایک ہاتھ سے اشارہ کیا۔ محراکے سب پھر اور کنگر سونا ہوگئے۔ میں سخت شرمندہ ہوااور سب پھھ چھوڑ کر دہشت سے بھا گا۔

ابراہیم ادہم رحمۃ الله علیہ کہتے ہیں میں ایک خرقہ پوٹ سے ملا۔ مجھے بیا سمحی پائی

طلب کیا اس نے کہا میرے پاس پانی بھی ہے اور دودھ بھی۔ میں نے کہا جھے پانی کی ضرورت ہے۔ وہ خرقہ پوش اٹھااوراس نے پھر پر عصا مارا۔ پھر سے صاف اور شیریں پانی جاری ہوا۔ جھے جرت ہوئی۔ گدڑی پوش نے کہا، جرت نہیں ہونی چاہئے۔ جب بندہ فرمان جن کے تالع ہوتو سب جہان اس کے تالع فرمان ہوتا ہے۔

کہتے ہیں کہ ابوالدرداء اور سلمان رضی الله عنما باہم بیٹے ہوئے کھانا کھا رہے تھے اور پیالہ سے بیچ کی آواز آر ہی تقی ۔

سعیدخرازرجمۃ الله علیہ بیان کرتے ہیں کہ بین ایک مدت بین دن بین صرف ایک مرتبہ کھانا کھا تارہا۔ صحرابیں تھا۔ تیسرے روز جھے محسوں ہوا۔ طبیعت کو عادت کے مطابق طلب ہوئی مگر کچھ کھانے کو میسرند آیا۔ مجبور ہوکر ایک جگہ بیٹے گیا۔ ہا تف غیب نے آواز دی: 'اے ابوسعید! بے طعام دفع ضعف کی ضرورت ہے یا طعام کی یاصرف توت کی۔' بیس نے کہا جھے قوت جا ہے ۔ میں نے قوت محسوں کی اور بارہ منزل اور بغیر خوردونوش کے مطے کر گیا۔

مشہور ہے کہ آج کل تستر میں بہل بن عبداللہ کے گھر کو بیت السباع کہتے ہیں اور تستر کے باشتر کے باشتر کے باشتر کے باشتد ہے بالا تفاق کہتے ہیں کہ بیت السباع میں درندے (شیر وغیرہ) آتے ہیں۔ بہل انہیں کھانے کو دیتے اوران کی رکھوالی کرتے ہیں۔

ابوالقاسم مروزی بیان کرتے ہیں کہ میں ایک روز ابوسعید خرازی کے ہمراہ جارہ خالہ در یا کے کنارے ایک خرقہ بوش جوان نظر آیا۔ جس کے ہاتھ میں کاسہ تھا اور کاسہ کے ساتھ ایک دوات آو بیختہ تھی۔ ابوسعید نے کہا کہ اس جوان کی بیشانی عابدانہ ہے اور صاحب معاملہ معلوم ہوتا ہے۔ بظاہر پہنچا ہوا دکھائی دیتا ہے گر دوات کو دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ ابھی مقام طلب میں ہے۔ آؤ ذرا دریافٹ کریں۔ خرازی نے بڑھ کر پوچھا، '' خدا تک پہنچنے کی راہ کون کی ہے ۔ خواص کی راہ کی کہ اور سے چلو۔ اپنے معاملہ کواللہ سے ملنے کی ماہ کا تہمیں کوئی علم نہیں۔ البتہ عوام کی راہ میں ہو بڑھے چلو۔ اپنے معاملہ کواللہ سے ملنے کی سبیل مجھوا وردوات کوآلہ جاب نہ بناؤ۔

ذوالنون مصری رحمة الله علیه بیان کرتے ہیں کہ من ایک دفعہ کچھ لوگوں کے ساتھ کشی کی مصر سے جدہ جارہا تھا۔ ایک خرقہ پوش جوان کشی میں سوار تھا۔ میرے دل میں ملاقات کی خواہش پیدا ہوئی مراس کا رعب اس قدر تھا کہ جھے بات کرنے کی جرائت نہ ہوئی۔ دہ صاحب وقت تھا اور کی حال میں عبادت سے فارغ نظر نہیں آتا تھا۔ ایک دن کی شخص کی جواہرات کی تھی کہ ہوگئی۔ مالک نے اس درو لیش پر تہمت تر اش دی ۔ لوگ اے سزاد یے جواہرات کی تھی کم ہوگئی۔ مالک نے اس درو لیش پر تہمت تر اش دی ۔ لوگ اے سزاد یے کے در بے ہوگئے۔ میں نے کہا کہ اس پر تخی نہ کرو۔ جھے لوچھے دو۔ میں اس کے قریب گیا اور زم لیج میں کہا ہوگئی۔ میار دی جورئی کا گھان کرتے ہیں اور تخی کرنا چاہتے ہیں۔ اور زم لیج میں کہا ہوگئی۔ بیا کروں؟ درو لیش نے رو برآسان ہوگر چیکے سے کھ کہا، میں موقی تھا مراس شخص کودے دیا۔ لوگ ابھی دیکھ ہی رہے تھے کہ وہ سطح آب پراتر گیا اور چلانا موقی تھا مراس شخص کودے دیا۔ لوگ ابھی دیکھ ہی رہے تھے کہ وہ سطح آب پراتر گیا اور چلانا موقی تھا مراس شخص کودے دیا۔ لوگ ابھی دیکھ ہی رہے تھے کہ وہ سطح آب پراتر گیا اور چلانا موقی تھا مراس شخص کودے دیا۔ لوگ ابھی دیکھ ہی رہے تھے کہ وہ سطح آب پراتر گیا اور چلانا موقی تھا مراس شخص کودے دیا۔ لوگ ابھی دیکھ ہی رہے تھے کہ وہ سطح آب پراتر گیا اور چلانا موقی تھا مراس شخص کودے دیا۔ لوگ ابھی میں موجود تھا اس نے تھی کی پانی میں پھینک دی گئی والے خت نادم ہو ہے۔

ابراہیم رقی رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابتدائے حال میں مسلم مغربی کی زیارت کا ارادہ کیا۔ مسجد میں پنچا تو وہ امامت فرمارہ میے گرسورہ فاتحہ کی قرات غلط تھی۔ اپنی محنت اور تکلیف اکارت جانے کا احساس ہوا۔ وہ رات وہیں گذاری۔ دومرے روز قصد طہارت سے دریائے فرات کی طرف جا رہا تھا۔ راہ میں ایک شیرسوتا ہوانظر آیا میں واپس لوٹ آیا مگر ایک اور شیر میرے پیچھے لیک پڑا۔ میں زور سے چلایا۔ سلم اپنی عہادت گاہ سے باہر آئے۔ شیروں نے انہیں و کھے کر گروئین ڈال دیں۔ انہوں نے سب کی گوشائی کی اور فرمایا: '' خدائی کو ایمس نے تہمیں کئی بار کہا ہے کہ میرے مہمانوں کوشک نہ کیا کروئ۔ کی اور فرمایا: '' خدائی کو ایمس نے تہمیں کئی بار کہا ہے کہ میرے مہمانوں کوشک نہ کیا کروئ۔ کی اور فرمایا: '' خدائی کو ایمس نے تہمیں کئی بار کہا ہے کہ میرے مہمانوں کوشک نہ کیا کروئ۔ کی خرقت سے فرار تے ہو۔ ہم بنام حق باطن کی ورتی پر مامور ہیں اس لئے خلقت ہم سے خوف کھاتی ہے'۔

ایک روزیش اپنے پیرطریقت کے ہمراہ بیت الجن سے دشق جارہا تھا۔ بارش ہورہی تھی اور کچیڑ کے باعث بشکل چلا جا بیپا تھا۔ میں نے دیکھا کہ پیرصاحب کے کپڑے اور جوتا خشک ہے۔ میں نے پوچھا تو فرمایا ہاں میں نے اپنی ہمت کے بجائے تو کل کا سہارالیا اور باطن کوترش وہواسے پاک کیا میرے مولانے مجھے کپچڑ سے محفوظ فرمایا۔

مجھے ایک مشکل در پیش تھی جس کاحل میرے لئے دشوار تھا۔ میں شُنُّ ابوالقاسم گرگانی رحمۃ الله علیہ کی زیارت کے لئے طوس پہنچاہے میں نے دیکھا کہ وہ اپنے گھر کی مجد میں تشریف فرما ہیں اور عالم تنہائی میں میرا حال ایک ستون سے کہدر ہے ہیں۔ مجھے بغیر سوال کئے جواب کل گیا۔ میں نے بوچھا:'' جناب شُخ ایر آپ کے فرمارے ہیں؟' فرمایا:'' ابھی ابھی اللہ تعالیٰ نے اس ستون کو زبان دی اور اس نے مجھ سے بیسوال بوچھا۔''

فرغانہ کے ایک گاؤں ہل تک میں اوتادالارض میں سے ایک پیر بزرگ رہتے تھے۔
الوگ انہیں باب عمرو کہتے تھاس علاقے میں سب درولیش مشائخ بزرگ کو باب کہتے ہیں۔
ان کی رفیقہ حیات ایک عفیفہ فاطمہ نام کی تھیں۔ میں ان کی زیارت کے لئے گیا۔ جب قریب پہنچاتو ہو چھا کیوں آئے ہو۔ عرض کی'' شخ کی زیارت کے لئے اوراس امید پر کہ چھ کریٹ و نگاؤ شفقت ہو۔' فرمایا:'' میں خود فلال دن سے تیرے لئے چشم براہ تھا تا کہ میں کتھے دیکے لوں اور تو ادھرادھر نہ ہو جائے''۔ میں نے حساب لگایا تو یہ دن میری ابتدائے تو ہکادن و کیے لوں اور تو ادھرادھر نہ ہو جائے''۔ میں نے حساب لگایا تو یہ دن میری ابتدائے تو ہکادن تھا۔ پھر فرمایا:'' سفر بچول کا کھیل ہے۔ اب آنا ہوتو ہمت (تصور) سے آؤ۔ کی شخ کی زیارت کرنے سے بچھ حاصل نہیں ہوتا۔ حضور اشباح (جسمانی قرب می بیکار چیز ہے'۔ پھر فرمایا:'' فاطمہ! جوموجود ہو۔ لے آؤ تا کہ یہ درولیش کھائے۔'' ایک طبق تازہ اگور (حالا تکہ فرمایا:'' فاطمہ! جوموجود ہو۔ لے آؤ تا کہ یہ درولیش کھائے۔'' ایک طبق تازہ اگور (حالا تکہ انگور کاموسی نہیں تھا) اور تازہ کھور (فرغانہ میں کھجو نہیں ہوتی) میر سے سامنے آگیا۔

ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میہندیش ابوسعیدر حمۃ الله علیہ کے مزار پر حسب عادت تنہا بیٹھا ہوا تھا۔ ایک سفید کبوتر آیا اور قبر کے غلاف کے اندر چلا گیا۔ میں سمجھا کسی کا پالتو کبوتر اڑ کر چلا آیا ہے۔ غلاف اٹھا کر دیکھا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ دوسر ہے اور تیسرے دوز بھی یہی واقعہ پیش آیا۔ جھے خت تعجب ہوا۔ ایک رات شخ جھے خواب میں نظراً ئے میں نے پوچھا تو آپ نے فر مایا:'' کبور میری صفائے معاملات ہے جو ہرروز میری ہم نشینی کے لئے زیر لحد آتا ہے۔''

ابو بكروراق رحمة الله عليفر مات بي كدايك روز محد بن على عكيم ترندى في ابني تصانيف ے چند جزو و تکال کر مجھے دیئے اور فر مایا کہ بیدریائے جیمون میں ڈال دو۔ میں نے باہر آ کر دیکھاتو عجیب وغریب تحریر تھی۔ دریا میں ڈالنے کوطبیعت نہ جا ہیں۔ میں نے وہ جزوایے گھر مي ركه لئے اورواپس مليث كركهد ما كه دريا ميں ڈال آيا ہوں۔ انہوں نے يو چھا، كياد يكھا؟ میں نے کہا، پھے بھی نہیں فرمایا: وہ جزوتم نے دریا میں نہیں ڈالے۔ جاؤ ڈال کرآ ؤ میل نے کہا یک نہ شد دوشد۔ بھلا ہے کیوں کہتے ہیں کہ دریا میں ڈال دوادر دریا میں ڈال دول گا تو کیا کرامت رونما ہوگی؟ طوعاً و کرہاً ہیں واپس ہوا۔ وہ جزو اٹھائے اور بادل ناخواستہ وریائے جیمون میں ڈال دیے۔ یانی کا دھارا پھٹ کیا اور ایک صندوق نمودار جواجس کا ڈ حکنا اٹھا ہوا تھا۔ جزواس کے اندر چلے گئے۔ڈ حکنا بند ہو گیا اور یانی پھراپنی اصلی حالت پر آ گیا۔ میں تکیم تر ندی کے پاس واپس آیا اور سارا واقعہ بیان کیا۔ بولے، ابتم نے واقعی وريابرد كيم بين من ن كها، " يا يشخ إخداك لئه مجه بتائي بركياراز ب؟ "فرمايا" مين نے تصوف پر ایک کتاب کھی تھی۔ ہرآ دی کے لئے اسے مجھنا دشوارتھا۔خصرعلیہ السلام نے مجھے طلب کی۔وہ صندوق ان کے حکم کے مطابق مچھلی لا کی تھی۔اللہ نے یانی کو حکم دیا کہ صندوق خفرعليه السلام كو پہنچادے۔"

ای طرح کی اور بہت می حکایات بھی بیان کردوں تو طبیعت سیرنہیں ہوگی۔میری مراد اس کتاب میں تصوف کے اصول کو ثابت کرنا ہے۔فروعات اور معاملات پر ناقلین آثار بہت کچھکھ چکے ہیں جومنبروں پر واعظ لوگ بیان کرتے رہتے ہیں۔

میں ابھولیک دوفصلوں میں چندایے نکات کی تشریح کردن گا جواس موضوع سے پوستہ ہیں تا کہ پھراس کی طرف لوٹنے کی ضرورت نہ پڑے۔واللہ اعلم بالصواب

## انبياء كي اولياء يرفضيلت

تمام صوفی مشائخ کباراس امر پرشفق میں کداولیاء مرحال اور مرصورت میں انبیاء كة الح اوران كى دعوت كى تقىديق كرنے والے ہوتے ہيں \_ پيغبراولياء سے انفل ہوتے ہیں کیونکہ ولایت کی انتہا نبوت کی ابتدا ہوتی ہے۔ ہرنبی ولی ہوتا ہے مگر ولیوں میں کوئی نبی مہیں ہوتا۔ انبیاء انسانی کمزور یول سے متنقل یاک ہوتے ہیں اور اولیاء صرف عارضی طور یر۔اولیاء کا احوال طاری اور انہیاء کا قیام مستقل ہوتا ہے اور جواولیاء کے لئے مقام ہوتا ہے وہ انبیاء کے لئے تجاب کی حیثیت رکھتا ہے۔ بیاال سنت صوفیائے کرام کا متفقہ فیصلہ ہے۔ حشوبیکا ایک گروہ لیعنی کمتب خراسان اس کے خلاف ہے۔ بیلوگ اصول توحید پر مناقض کلامی سے کام لیتے ہیں۔ صوفیائے کرام کے منکر ہیں اور اپنے آپ کو ولی جھتے ہیں۔ ہاں ولی وہ ہوں کے مگر شیطان کے ولی۔ کہتے ہیں کہ اولیاء انبیاء سے فاضل تر ہیں۔ بید صلالت ہی ان کے لئے کافی ہے کہ جاہل کو محمد سٹی ایکٹی ہے بہتر بچھتے ہیں۔اس تسم کا بے ہودہ عقیدہ مشتبہ جماعت کے لوگوں کا ہے جوصوفی کہلاتے ہیں اور ذات باری سے متعلق ازراہ انقال حلول ونزول پریفین رکھتے ہیں۔ تجزیہ ذات حق کا جواز ثابت کرتے ہیں۔اس کمتب کی دو جماعتیں ہیں جن سے متعلق میں نے اس کتاب میں تفصیلاً ذکر کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ انشاءالله تعالیٰ ۔ بیر مذکورہ جماعتیں دعوائے اسلام کرتی ہیں مگر انبیائے کرام کی تخصیص کے معاطے میں برہمنوں کی ہم خیال ہیں شخصیص انبیاء کامنکر کافر ہوتا ہے۔

انبیائے کرام دعوت دینے والے اور امام ہوتے ہیں۔ اولیاء ان کے مقندی ہوتے ہیں۔ اولیاء ان کے مقندی ہوتے ہیں۔ سیحال ہے کہ مقندی امام سے فاضل تر ہو مختفریہ کہ اگر جملہ اولیائے کرام کے احوال ، انفاس وروزگارکوایک جگہ رکھ کرنی کے ایک گام صدق سے مقابلہ کیا جائے تو جملہ احوال و انفاس پراگندہ نظر آئیں گے کیونکہ اولیاء طلب میں گامزن ہوتے ہیں اور انبیاء مزل پر پہنچ کر گو ہر مقصود حاصل کر بچے ہوتے ہیں اور اس کے بعد دعوت سے خلقت کوراہ حق دکھاتے ہیں۔ ان محدول میں سے اگر کوئی ملعون میہ کے کہ قاعدہ میہ ہے کہ کی ملک سے

جھیجا ہواسفیر مرسل الیہ سے فاضل ترنہیں ہوتا۔ چنانچہ جریل پیغیرں کے پاس آتے گر پیغیروں کامقام جریل سے بلندتر تھا۔ان لوگوں کی بیخیاں آ دائی غلط ہے۔ہم کہتے ہیں کہ جب ایک سفیرا یک آدی کی طرف بھیجا جائے تو یقینا مرسل الیہ فاضل تر ہوگا۔ جبریل ایک ایک پیغیر کے پاس آئے ہر پیغیر جبریل سے فاضل تر ہوا۔لیکن جب رسول ایک جماعت یا قوم کی طرف بھیجا جائے تو لامحالہ وہ اس قوم سے فاضل تر ہوگا جھیے ہرامت کا پیغیبر۔اس معاملے میں کسی ڈی ہوش کومغالط نہیں ہوسکتا۔الغرض نبی کا ایک سانس ولی کی ساری زندگی معاملے میں کسی ڈی ہوتا کہ وہ اپنے باطنی مجاہدے اور ظاہری عبادت سے درجہ کمال کو پہنچتا ہوتو مقام مشاہرہ پر فائز ہوتا ہے اور جباب بشریت سے نبیات پاتا ہے۔ حالانکہ وہ مین بشریت میں بہتلار ہتا ہے اس کے برعس رسول کا پہلا قدم مشاہدہ ہوتا ہے۔رسول کی ابتدا ولی کی انتہا ہوتی ہے اس لئے ایک سے دوسرے کا تصور نہیں کیا جاسکتا۔

تم جائے ہوکہ سب طالبان تن بالا تفاق کہتے ہیں کہ کمال ولایت تفریق ہے منقطع ہو کر جمع کے مقام کو حاصل کرنا ہے۔ اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ بندہ ایسے مقام پر پہنی جاتا ہے جہاں غلبد دوتی کے باعث عقل کا دستور نظر باطل ہو جاتا ہے اور ہر چیز میں فاعل کل نظر آتا ہے۔ چنا نچے ابوعلی رود باری رحمۃ الله علیہ نے فر مایا: ''اگر ہم اس کی رویت سے محروم ہو جا کیں تو ہماری عبادت بیکار ہو جائے کیونکہ اس کی عبادت کا شرف اس کی رویت ہی سے حاصل ہوتا ہے۔''

مید حقیقت انبیاء کے لئے ابتدائے حال ہوتی ہے۔ ان کے روزگار میں کوئی تفرقہ صورت پذیر نبیس ہوتا نفی ، اثبات ، مسلک ، انقطاع ، اقبال ، اعراض ، بدایت اور نہایت سب عین جمع کے عالم میں ہوتے ہیں حضرت ایراہیم علیہ السلام نے ابتدائے حال میں سورج کو دیکھا تو فر مایا" بیرمیر ارب ہے۔"جب چا ندستارے کو دیکھا تو فر مایا۔" بیرمیر ارب ہے۔" جب چا ندستارے کو دیکھا تو فر مایا۔" بیرمیر ارب ہے۔" کیونکہ ان کا دل غلبرت ہے مغلوب تھا۔ وہ عین جمع کے مقام پر تھے۔ انہوں نے کئ غیر چیز کوئیس دیکھا اوراگر دیکھا تو جمع کی نظر ہے دیکھا عین ویدار چی میں محو ہو کرتا ب دیدار

سے بیزاری کی حالت میں فر مایا'' میں ڈوب جانے والوں سے محبت نہیں کرتا۔''ابتدا بھی جمع انتہا بھی جمع۔

ولایت کے لئے ابتدااورائتہا ہے نبوت کے لئے نہیں۔انبیاء جب تک تھے نبوت پر فائز تھے جب تک ان کور ہنا تھا نبوت پر سرفراز رہنا تھا۔ بعثت سے پہلے بھی اللہ کے علم اور ارادے کے مطابق وہ صاحب نبوت تھے۔

ابویزیدر جمۃ الله علیہ سے بوچھا گیا آپ انبیاء کے بارے میں کیافر ماتے ہیں؟ فرمایا،

"فدانہ کرے! ہم انبیاء کے بارے میں فیطے نہیں دے سے ان کی نبیت ہمارے
تصورات ہماری ذاتی بساط کے مطابق ہوتے ہیں۔ باری تعالیٰ نے ان کی نفی اور اثبات
الیے مقام پررکھے ہیں جہال انسانی نظر قاصر رہ جاتی ہے۔ جیسے اولیاء کا مرتبہ لوگوں کی نظر
سے پنہاں ہای طرح انبیاء کیہم السلام کامقام اولیاء کے دائر ہ تصرف سے باہر ہے۔
ابویزید بر ہان روزگار تھے آپ نے فرمایا،

" میں نے دیکھافرشے میری روح کوآسان پر لے گئے۔اس نے کی طرف توجہ نہ
دی۔ گودوز خ اور بہشت اس کے سامنے رونما ہوئے۔ وہ حادثات اور جابات سے معراتی ۔
پھر ش ایک پرندہ بن گیا جس کا جسم وحداثیت تھا اور جس کے بازو ابدیت تھے۔ میں
فضائے ہویت میں اڈا گیا۔ یہاں تک کہ فضائے ازلیت میں واخل ہوا اور شجر احدیت کو
دیکھا۔ غور کیا تو سب پچھ میں ہی تھا۔ میں پکارا خدایا! جب تک میری انا موجود ہے تیری
طرف راستہ ملنا محال ہے۔ جھے اناسے رستگاری نہیں، بتا میں کیا کروں؟ " محم ہوا:" اے
ابویزید! اناسے رستگاری ہمارے دوست کی متابعت سے وابستہ ہے۔ اس کے قدموں کی
خاک کوانی آئھوں کا سرمہ بنا اور اس کی تابعداری میں بسر کر۔"

سیداستان بزی طویل ہے۔اہل طریقت اسے معراج بویزید کہتے ہیں۔معراج سے مراد قرب ہے۔انبیاء علیم السلام کا معراج جسمانی طور پر ظاہر ہوتا ہے۔اولیائے کرام کا معراج ہمت اور دوح سے متعلق ہے۔انبیاء کاجسم صفااور پاکیزگی میں قرب کے معاطے

میں اولیاء کے دل اور ان کی روح کی ماند ہوتا ہے۔ یہ بظاہر فضیلت کی دلیل ہے۔ ہوتا ہہ ہے کہ ولی عالم سکر میں اپنے آپ سے غائب ہو جاتا ہے اور روحانی درجات سے گزر کر قرب جق کے مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ جب عالم صحوبیں والیس پلٹتا ہے تو تمام دلائل اس کے دل پر نقش ہوتے ہیں اور ان کاعلم اسے حاصل ہوتا ہے۔ طاہر ہے کہ جسمانی معراج اور اس فکری معراج میں زمین وا سمان کافرق ہے۔ واللہ اعلم بالصواب

انبياء واولياء كي فرشتول برفضيلت

جمله الل سنت وجماعت اورمشا كخ طريقت متفقه طورير مانت مين كهانبياء اوروه تمام اولیاء جوآفات سے محفوظ بیں، فرشتوں بربرتری رکھتے بیں۔ صرف معتزله فرشتوں کو انبیاء ے افضل تر مجھتے ہیں۔وہ کہتے ہیں کہ فرشتوں کا رتبہ زیادہ ہاوروہ پیدائش طور پرلطیف واقع ہوئے ہیں۔ بالضوص وہ باری تعالی کی زیادہ طاعت کرتے ہیں اس لئے ان کامقام بلندر ہے۔ میں کہتا ہوں کہ حقیقت اس موہومه صورت سے بالکل مختلف ہے۔ جسمانی طاعت،مقامی بلندی،اور پیدائش لطافت فضل خداوندی کی مقرره علت نہیں۔ میتمام چیزیں تو الليس ميں بھی موجود تھیں مگرسب مانتے ہیں کہ وہ ملعون اور ذلیل ہوا فضل خداوندی ای ك لئے ہوتا ہے جے بارى تعالى خودارزال فرمائے اور جے خوداس كى رحمت منتخب كرے۔ انبیاء کی فضیات کے لئے دلیل بیہ ہے کہ الله تعالی نے فرشتوں کو تھم دیا کہ آدم کو تجدہ کریں۔ بدام مسلم ہے کہ مجود ساجدے بالاتر ہوتا ہے۔اگراس کے خلاف بیکہاجائے کہ خانہ کعبہ بے جان پھر کا بنا ہوا ہے۔موس کا مقام بلندتر ہے گروہ اسے تجدہ کرتا ہے۔ای طرح فرشتے آدم کو مجدہ کرنے کے باوجود فاضل تر ہیں تو میں کہوں گا کہ کی ہوشمند کے نزدیک مومن دیوار، محراب یا پھر کو بحدہ نہیں کرتا مجدہ صرف خدا کے لئے کیا جاتا ہے۔ دوسری طرف ہم جانتے ہیں کہ ملائکہ نے سجدہ صرف آ دم کوکیا جیسا کہ تھم باری تعالیٰ میں مذکور ہے۔ السُجُلُوالِا دُمَ (البقره:34)" آدم كو كبده كرو-"مومنول كے مجده ك ذكر ميل فرمايا: وَالسُجُنُ وَاوَاعْبُدُوا مَ بَكُمْ (الْحَ:77)" مجده كروادراية رب كى بندگى كرو-"

خانہ کعبہ آدم کی طرح نہیں ہوسکتا۔ سوار جب نماز ادا کرتا ہے تو اس کا منہ خانہ کعبہ کی طرف نہیں ہوسکتا و جد الرف نہیں ہوسکتا و جد الرف نہیں ہوتا اور وہ معذور ہوتا ہے۔ جب کسی جنگل میں جہت قبلہ معلوم نہ ہو سکے تو جد هر بھی منہ کرلیا جائے نماز ہو جاتی ہے۔ ملائکہ کو آدم کے سامنے بحدہ کرنے میں کوئی عذر نہیں تھا۔ ایک نے عذر تر اشا اور ملعون وخوار ہوگیا۔ اہل بصیرت کے لئے یہی دلائل واضح اور روثن ہیں۔

علاوہ ازیں ملائکہ صرف اس بناء پر کیے افضل تر ہو کتے ہیں کہ وہ حق محرفت ہیں جندتر ہیں۔ ان کی تو جبلت ہیں شہوات سے معرا ہے۔ ان کے دل حرص و آفت سے نا آشنا ہیں۔ ان کی طبیعت کر وفریب سے پاک ہے۔ ان کی غذا اطاعت خداوندی ہے اور ان کا مشرب فرمان حق کی بجا آوری ہے۔ اس کے برکس انسانی طینت شہوات کا مرکب ہے، گنا ہوں کا مرتکب ہونا انسانی کم وردی ہے۔ زینت دنیوی کی طلب اس کے دل پر طاری رہتی ہے۔ حرص وحیلہ اس کی طبع ٹانی ہے۔ شیطان اس پر اس قدر مسلط ہے کہ گویا اس کے دگ و پاس کے دگ و پاس کے دگ و پ میں خون کے ماتھ گردش کر دہا ہے۔ فنس امارہ جو جملے شرکا منبع ہے، اس کے قریب ہے۔ جس کے وجود میں یہ تمام چزیں ہوں اور وہ غلبہ شہوات کے باوجود فتق و فجور سے پر ہیز کر سے حرص و ہوا کے باوصف دنیا سے روگر دال ہو۔ شیطانی وسوسوں کے ہوتے ہوئے گنا ہوں سے بچے نفسانی آفات سے دور رہے ۔ عبادت، طاعت، بجاہدہ ففس اور مخالفت شیطان میں مشغول ہو۔ یقینا اس مخلوق سے افضل تر ہے جس کی طبیعت میں شہوات کی کشکش نہ ہو۔ جو خولیش و جو غذا کی ضرورت اور لذت سے ناواقف ہو۔ جے زن وفرزند کاغم نہ ہو۔ جے خولیش و جو غذا کی ضرورت اور لذت سے ناواقف ہو۔ جے زن وفرزند کاغم نہ ہو۔ جے خولیش و اقار ب سے تعلق نہ ہو۔ جو اسباب و آلات کی مختاج نہ ہواور امید و تیم میں مبتلانہ ہو۔

بخدا بجھے تجب ہے اس شخص پر جوافعال میں نصیلت تلاش کرتا ہے جمال میں عزت طلب کرتا ہے اور مال جمع کرنے میں بزرگی کی تمنا رکھتا ہے۔ عنقریب سیجاہ ومنال زوال پذیر ہوگا۔ رب قدیر کے نفل پر نظرر کھنی چاہئے۔ رضائے حق کوعزت بجھنا چاہئے۔ معرفت اورائیان میں بزرگ تلاش کرنی چاہئے تا کہ دوام نعت نصیب ہواور دونوں جہان کی دولت

ہے شاد مانی حاصل ہو۔

جبریل انظار خلعت بی کی بزار سال عبادت کرتا رہا ۔ خلعت کیاتھی؟ حضور سال انظار خلعت کیاتھی؟ حضور سال انظار خلات کی غلای شب معرائ ان کی سواری کی خدمت، بھلا وہ کسے اضل تر ہوسکتا ہے اس ذات گرای سے جس نے دنیا بیل نفس کو عبادت شباندروز بیل مشغول رکھا، جابدہ کیا اور باری تعالیٰ نے ازراہ کرم اسے اپ دیدار سے سرفراز فر مایا اور تمام آفات سے محفوظ کیا۔ جب ملائکہ نے ازخود نخوت کا اظہار کیا اور ہرایک نے اپنی صفائے محاملت کو بر سینل دلیل پیش کیا اور انسان پر ذبان درازی کی توحق تعالیٰ نے ان کی شیح کیفیت ان پر آشکا بدا کودی چا تیج فر مایا کہ اپنی گروہ بیل قبی افراد ایسے منتخب کروجن پر تمہیں پورا اعتماد ہو۔ دو زبین پر تمہیں پورا اعتماد ہو۔ دو زبین پر عبی فر مایا کہ اپنی خلافت بجالا کیں۔ لوگوں کوراہ راست دکھا کیں اور عدل وافساف کی داد دیں۔ تین فرشتے ختف کے ایک نے تو اس وقت مصیبت کا اندازہ کر لیا اور معذرت جیابی ہوتی ہوتی میں۔ باتی دوز بین پر آئے تی تو تا تو ای دیلہ دی اور وہ طعام وشراب کے چاتی ۔ ایک نے ان کی جبلت بدل دی اور وہ طعام وشراب کے قبی ہوتی ہوت کا ربحان پیدا ہوا اور مستوجب سرزا ہوئے۔ تمام ملائکہ کو انسانی فضیلت کا قائل ہوتا پر اور اور مستوجب سرزا ہوئے۔ تمام ملائکہ کو انسانی فضیلت کا قائل ہوتا پڑا۔

ابل ایمان میں سے خاص لوگ المائکد سے افغنل ہیں اور ای طرح عام موکن عام المائکہ پر فضیلت رکھتے ہیں۔ معصوم تر اور محفوظ تر آ دمی جبریل اور میکائیل سے افغنل ہیں جومعصوم ہیں وہ حفظہ اور کراماً کاتبین سے بہتر ہیں۔واللہ اعلم بالصواب

اس معاملے پر بہت بچو کہا جا چکا ہے۔ مشارکے کہار میں سے ہرایک نے بچھ نہ بچھ ضرور فرمایا ہے باری تعالیٰ جے چا دروں پر فضیلت عطاکر تا ہے۔ بالله التو نیق

یہ ہیں حکیمیہ کتب تصوف اور المل تقوف کے اختلافات جو مخفراً معرض بیان میں آئے ہیں۔ یادر کھوکہ ولایت اسرار حق تعالی میں شامل ہے اور سلوک طریقت کے بغیر ظاہر نہیں ہوتی۔ صرف ولی بی ولی کو پیچان سکتا ہے۔ اگر ہرس و ناکس دائدہ راز ہوتا تو دوست کی دشمن سے اور واصل کی غافل نے تمیز نہ ہو کتی۔ مشیت ایز دی کا بھی تقاضا ہے کہ

اس کی دوئتی کا موتی طامت کے صدف میں جانستاں سمندر کی ندیس چھیارہے۔اس کا طالب اپنی جان جو کھوں میں ڈالے۔ بحر تلاطم انگیز میں اترے یا اپنا مقصود حاصل کرے یا جان پر کھیل جائے۔

خیال تھا کہ اس موضوع پر کچھ اور لکھوں مگر قاری کے ملال اور کراہت طبع کے خیال سے دست بردار ہوتا ہوں ۔ واللہ اعلم بالصواب خراز بہ

اس کمتب تصوف کے لوگ ابوسعید خراز رحمۃ الله علیہ کا اتباع کرتے ہیں۔ طریقت پر ان کی بہت می تصانیف ہیں۔ وہ تجرید اور انقطاع میں بڑی منزلت رکھتے ہیں۔ وہ پہلے بزرگ ہیں جنہوں نے فنا اور بقا پر عبارت آ رائی کی اور اپنے کمتب تصوف کو ان دوالفاظ کی تشریح میں سمویا۔

اب میں ان کے معانی بیان کرتا ہوں اور اس گروہ کی غلطیاں ظاہر کرتا ہوں تا کہ قاری کو اس کمتب فکر ہے متعلق واقفیت حاصل ہواوروہ مجھ پائے کہ ان اصطلاحات کامفہوم کیا ہے۔ فٹا اور بقاء

بارى تعالى نفر مايا، مَا عِنْ لَلْمُ يَنْفُدُ وَ مَاعِنْ دَاللهِ بَاقِ (الْحَل:96)" تمهارك پاس جو كهر بازوال پذير باورجو كهر خداك پاس باس بقاب "دوسرى جَكْر مايا، كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا قَانٍ ﴿ قَيْمَ فَى وَجُهُ مَ رَبِّكَ ذُوالْ جَلْلِ وَالْإِكْرَامِ ﴿ (الرَّمْنَ) "مر چيزفنا مون والى بمرف جلال واكرام والحدب كى ذات كے لئے بقا ہے۔"

معلوم ہونا چاہئے کہ لغوی طور پر فنا اور بقا کا مطلب کچھاور ہے۔ حال کے نقط نظر سے کچھاور۔ اہل طریقت صرف ان دولفظوں پر عبارت آ رائی میں اتنا کھوئے ہیں کہ اس کی مثال نہیں ملتی۔

علمی زبان میں لغوی حیثیت سے بقا کی تین صورتیں ہیں: اول دو بقاجس کا اول د آخر فنا ہو۔ جیسے یہ جہان گذران جوابتدا میں کچھٹیس تھا اور بالآخر کچھٹیس رہےگا۔ کو کہ نی الحال موجود ہے۔ دوسری وہ بقا جو بھی نہ تھی ، معرض وجود میں آئی اور پھر بھی فنانہیں ہوگی مثلاً

بہشت ودوز خ کا جہان اور اس جہان والے ۔ تیسری وہ بقا جو کی وقت بھی معرض وجود میں

نہیں آئی اور کی وقت بھی ختم نہیں ہوگی یہ بقائے حق تعالی اور اس کی صفات کم بزل ولا بزال

کی بقا ہے۔ وہ ذات پاک جواپی صفات کے ساتھ قد یم ہے اور جس کی بقاسے مراداس کا

دوام وجود ہے جس کی صفات میں کوئی شریک نہیں ۔ فنا کاعلم یہ ہے کہ دنیا کوفائی سمجھا جائے

اور بقاء کاعلم یہ ہے کہ تھی کو باتی تصور کیا جائے ۔ چنانچہ باری تعالی نے فر مایا: وَالْوَا خِوَدَةُ خَدَیْدُ

وَا اَلْهُی ﴿ (اللّٰ عَلَی ) \* عاقبت بہتر اور باتی رہے والی ہے۔ ' یہاں لفظ الحقیٰ بصورت مبالغہ

استعال ہوا ہے ، دوسرے جہان میں بقائے عرے لئے فنانہیں ۔

حال کی رو سے فنا اور بقا کو پوت مجمنا چاہئے کہ جب جہالت فنا ہوتی ہے تو لا محالہ علم بقا پند پر ہوتا ہے۔ جب انسان پند پر ہوتا ہے۔ جب معصیت فنا ہوتی ہے تو طاعت بقا کا جامہ پہنتی ہے۔ جب انسان اطاعت اور علم سے بہرہ ور ہوتا ہے تو ذکر حت سے غفلت فنا ہو جاتی ہے۔ بالفاظ دیگر جب انسان کو معرفت حت نصیب ہوتی ہے اور وہ معرفت حق میں بقا حاصل کر لیتا ہے تو اس کی غفلت فنا ہو جاتی ہے بینی وہ کسی حال میں حق سے عافل نہیں رہتا اور بیغفلت کی فناذکر حق میں بقا کا سبب بنتی ہے۔ اس میں صفات قبیحہ سے وست بردار ہوکر صفات حسنہ کو اختیار کر نا

خواصان اہل تصوف کو اس میں اختلاف ہے۔ وہ فنا اور بقا کو علم یا حال ہے منسوب نہیں کرتے بلکہ دونوں لفظوں کو کمال درجہ ولایت کے خمن میں استعال کرتے ہیں لینی اولیائے کرام کے لئے جو تکلیف مجاہدہ سے فارغ ہو چکے ہوں، مقامات وتغیر حال ہے آزاد ہول ۔ جنہوں نے میدان طلب میں مقام مقصود پالیا ہو۔ ہرد کیھنے والی چیز دکیے لی ہو۔ ہر سننے والی چیز من لی ہو۔ ہر جانے والی چیز مالی ہو۔ اور پانے کے بعد حصول کی بے مائی دکھے لی ہو۔ ہرست سے روگر دال ہو چکے ہوں۔ کمیل مراد کے بعد حصول کی بے مائی دکھے لی ہو۔ ہرست سے روگر دال ہو چکے ہوں۔ کمیل مراد کے بیزار لئے اپنے قصد اور اراد سے ہاتھ دھو لئے ہوں۔ گامزن ہوں۔ ہر دعویٰ سے بیزار

ہوں۔ اصل مے منقطع ہوں۔ کرامات کوجاب بیھتے ہوں۔ جن کی نظر سے ہرمقام گذر چکا ہو۔ جولیاس آفت زیب تن کئے ہوئے ہوں۔ جومراد کو پہنچ کرنامراد ہوں۔ ہرمشرب سے روگرداں ہوں۔ ہرتعلق سے بہتعلق ہوں۔ چنانچہارشاد باری تعالی ہے: لیسفیلائ مَن هکلک عَنْ بَیتِنکہ و الله نقال :42) "جو ہلاک ہوامشاہدہ سے موااور جوزندہ ہوامشاہدہ سے موااور جوزندہ ہوامشاہدہ سے موااور جوزندہ ہوامشاہدہ سے مواور جوزندہ ہوامشاہدہ سے اس موضوع پر کہتا ہوں

فنیت فنائی بفقد هوائی فصار هوائی فی الامور هواک میں نے فناکوا پی خواہشات کومٹا کرفنا کیا۔ میری ہرخواہش تیری خواہش ہوگئ۔ جس کی نے اینے ذاتی اوصاف کوفنا کیا تو گویا اس نے بقائے کا ال حاصل کرلی۔

جبآدی عالم وجود ش ذاتی اوصاف کونذرفنا کردیتا ہے توفنائے مراد کی بدولت بقائے مراد سے بہر دور ہوتا ہے۔ پھر نظر برہتا ہے نہ بعد نہ وحشت ندائس، نہ کونہ سکر، نفراق نہ وصال، نہ ہلاکت نہ نئے کی نہ نام نہ نشان نہ کوئی سمت نہ کریے۔ بقول ایک شئے کے وطاح مقامی والرسوم کلاهما فلست اری فی الوقت قربا ولا بعدا فنیت به غنی فنازلنی به فهذا ظهور الحق عند الفناء قصدا فنیت به غنی فنازلنی به فهذا ظهور الحق عند الفناء قصدا فنیت به غنی وراه پامال ہوگئے۔ کوئی قرب اور فاصلہ ندر ہا۔ میں اپنی ذات سے اس میں فناہ وگیا۔ مجھے ہدایت ملی جوظہور تن ہے، جوقصد فنا سے دنم اجوا۔ '

المختركى چيز ہے مجمع طور پرفنا ہونا ہے ہكراس چيز كے ناقص ہونے كا كلمل احساس ہو جائے اوراس كى خواہش باقى ندر ہے۔ صرف يدكائى نہيں كدكى چيز سے رغبت ہواورآ دمى كہے " ميں اس چيز سے باقى ہوں۔" ياكس چيز سے نفرت ہواورآ دمى كہے" ميں اس چيز سے فانی ہوں۔" رغبت اور نفرت دوالى چيز يں تواليے لوگوں سے سرز دہوتى ہيں جوابھى جو يال منزل ہوں۔ فنا ميں كوئى رغبت ونفرت نہيں ہوتى۔ بقائيں كوئى فراق ووصال كا امتياز نہيں ہوتا۔

کھی لوگ غلط طور پر پیسمجھتے ہیں کہ فنا کا مطلب فقدان ذات اور ازالہ شخصیت ہے بقائے حق میں پوست ہو جانے کو بقا کہتے ہیں۔ یاد رکھو یہ دونوں چیزیں محال ہیں۔ مندوستان میں مجھے ایک ایئے مخص سے سابقہ پڑا جوعلم تغییر وغیرہ میں کامل سمجما جاتا تھا۔ جب میں نے اس کا جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ وہ فتا اور بقا کی حقیقت بچھنے ہے بالکل قاصر تھا۔ حدوث وقدم کی تفریق سے ٹا آشنا تھا۔ بہت ہے مجبول صوفیاء فنائے کی کے قائل ہیں۔ یہ فاش غلطی ہے کیونکہ طینت کے اجزاء کی فٹا اور ان کا انقطاع محال ہے۔ میں غلط روجہلاء سے یوچھتا ہوں کہ اس فتا ہے ان کی مراد کیا ہے؟ اگر ان کا مطلب فتائے عین ہے تو بینامکن ہے۔اگرفائے مفات ہے تواسکی صورت مرف بیے کہ ایک مفت کی فناکی دوسری صفت کی بقاہے وابستہ ہواور دونوں صفیت صفات انسانی میں شامل ہوں۔ بیناممکن ہے کہ کوئی کسی غيركى صفت يرفائز موروميول من نطوري كالصاري كالمجب بيب كمريم رضى الله عنها برورمجابده تمام ناسوتی اوصاف سے فانی موکئیں۔ان کو بقائے لا موتی حاصل موئی اوراس بقا ے بقائے خداوندی میں شامل ہو گئیں۔ اس کا متیجہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، جن کی تر كيب اصليت انسانيت سے بالاتر تعى \_ كيونكه ان كى بقا در حقيقت بقائے الى سے بيوستہ مقى \_اس طرح حفزت عيسىٰ عليه السلام، ان كي والدواور حق تعالىٰ ايك بي تتم كي بقايس شامل ہیں لیعنی بقائے قدیم میں جو صرف خدائے عروجل کی صفت ہے بیرسب کچھ حشوی مجسم اور مضه لوگوں کے قول سے موافق ہے جو می بھتے ہیں کہذات خداوندی محل حوادث ہے اور قدیم کے لئے صفت محدث جا زئے میں ایسے اعتقادات میں بیتلا تمام لوگوں ہے یو چھتا ہوں کہ كيافرق إس باتين كروريم كل حوادث إدر وادث كل وريم إن اوراس بات يس كرفديم صفات وادث س آراسته باور وادث صفات قديم سيمزين بين؟

سیاعقادد ہریت پر بنی ہادر صدوث عالم کی حقیقت کے منانی ہے۔ اب سامنے رکھ کر بھیں سلیم کرنا پڑے گا کہ مخلوق اور خالق قدیم میں یا دونوں حدث ہیں۔ یا گھر یہ کہنا پڑے گا' نامخلوق' کیا مخلوق سے ملاپ ہے یا' نامخلوق' کا حدث ہیں۔ یا پھر یہ کہنا پڑے گا' نامخلوق' کیا مخلوق میں صلول کرتا ہے۔ معلوم نہیں کہ یہ بے سود اعتقاد انہیں کیوں پہند ہے؟ قدیم کوکل حوادث کہیں یا حادث کوکل قدیم جردوصورت میں پیداختا پڑے گا کہ صفت اور صانع دونوں

قدیم ہیں یابرائے دلیل۔اگرصفت حادث کوقد یم کہاجائے یا قدیم کوحادث تصور کیاجائے ہے۔
ہمری گراہی ہے۔ہم جانے ہیں ہیں کہ جو چیزیں ایک دوسرے سے ہوست، می جلی اور قریب ہوتی ہیں وہ باہم کیسال ہوتی ہیں۔ ہماری بقا ہماری صفت ہے۔ ہماری فنا ہمارا وصف ہے دونوں ہیں قدر مشترک ہے۔
وصف ہے دونوں ہمارے اوصاف ہیں شامل ہیں اور یہی چیز دونوں ہیں قدر مشترک ہے۔
فناکس ایک وصف کی فنا ہے جو کسی اور وصف کی بقاسے صورت پذیر ہوتی ہے۔فنا بغیر بقااور بقالجنے وفنا بھی ہوگئی ہوتی ہے اس تصور کے پیش نظر فنا سے مراد فنائے ذکر غیر ہے اور بقا کا مطلب بقائی ہوائی مراد بقی بالمواد "جو شخص اپنی مراد بقائی ہوا اور مراد تی ہو ایک ہوا۔"

کیونکہ انسانی مراد فانی ہے اور مرادی باتی ہے۔ جب انسان اپنی فانی مراد پر قائم رہا تو قیامت فا پر ہوگی۔ جب مرادی پر رہاتو گویا مراد باتی پر رہا اور قیامت بقا پر ہوگی۔ اس کی مثال یوں جھنا چاہئے کہ جو چیز بردھتی ہوئی آگ میں گرتی ہے وہ اس کے التہاب کا وصف اختیار کرلیتی ہے۔ فاہر ہے کہ جب آگ کی طاقت اپنے لیسٹ میں آئی ہوئی چیز کا وصف بدل سکتی ہے تو ارادت تن کی قوت تو آگ ہے بہت زیادہ ہے۔ مریا در کھو ہے آگ کا تصرف مرف او ہے کے وصف تک محدود ہے اس کی ذات نہیں بدتی لیجن او ہا کھی آگنیں موسکتا۔ واللہ اعلم

فصل: فناوبقا کے اسرار ورموز

مشائ کہارنے اسموضوع پر بہت باریک رموز بیان کے جیں۔ ابوسعید خراز رحمة الله علیہ جواس کتب کے امام جیں، فرماتے جین: الفناء فناء العبد عن رؤیة العبودیة والبقاء بقاء العبد بشاهد انظر الإللهیة "فنا احساس عبودیت کی فنا کا نام ہے بقا مشاہدہ حق ہے باتی ہونے کو کہتے جیں۔ " یعنی اپنے افعال پر نظر رکھنا خام کاری کی دلیل مشاہدہ حق ہے۔ بندگی کا صحیح مقام اس وقت حاصل ہوتا ہے جب انسان اپنی کارگذاری کونظر انداز کر دے اور اس کی طرف سے اپنے آپ کوفانی سمجھے۔ صرف فعل خداوندی پر نظر رکھے اور اس

ے خودکو ہاتی تصور کرے۔ اپنے معاملہ کوخود سے نہیں بلکہ اس کی ذات ہے منسوب کرے
کیونکہ ہر انسانی چیز ناقص ہوتی ہے اور ہر وہ چیز جو حق تعالیٰ ہے موصول ہو کامل ہوتی ہے
الغرض آدی اپنے جملہ متعلقات سے فانی ہو کریں الہیت حق کے جمال سے ہاتی ہو سکتا ہے۔
ابوا کچی نہر جوری رحمۃ الله علیہ فر ماتے ہیں، '' صحیح عبودیت فنا و بقا میں ہے۔' لیعنی جب
تک بندہ اپنی تمام پونجی سے بیز ارنہ ہوسی اور مخلص بندگی کے قابل نہیں ہوتا۔ مطلب سے ہے۔ کرم مابی آدمیت سے دست بردار ہونا فنا ہے اور عبودیت میں مخلص ہونا بقا ہے۔

ا براہیم بن شیبان رحمة الله علیه فرماتے ہیں: ' <sup>و</sup> علم فناوبقا کی بنیا داخلاص ، وحدا نبیت اور صحیح عبودیت پر ہے۔ باتی سب کچھ خطاوالحاد ہے۔'' جب انسان تو حید خداوندی کا اقر ارکر تا ہےتواہے آپ کو علم من تعالی کے سامنے مغلوب ومقہوریا تاہے۔مغلوب ہمیشہ غالب کے سامنے فانی ہوتا ہو وہ اپنی فنا کوچی سمجھ کرایے عجز کومسوں کرتا ہے اور اے بجز بندگی جارہ کارٹیس رہتا اور وہ جاد ہ رضا پر گامزن ہو جاتا ہے۔ پس فنا و بقائے یہی معنی ہیں جوکو کی اس کے خلاف کہتا ہے لیتن میر کہتا ہے کہ فنا کا مطلب فنائے ذات ہے اور بقا کے معنی بقائے خدادندی بوه زندقه کام تکب بادرعیسائیت کاعلمبر دارجیسا کداویربیان موچکاب میں کہتا ہوں کہ یہ جملہ اقوال از روئے معانی برابر ہیں، گو کہ از روئے عمارت مختلف نظرآتے ہیں مخضرا مطلب یہ ہے کہ فناحق تعالی کے جلال کی روایت اوراس کے کشف عظمت سے ظہور پذیر ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ بندہ اس کے غلبہ جلال کے سامنے دنیا وعقبی کو فراموش کردیتا ہے۔ احوال ومقام اس کی ہمت کے سامنے تقیر ہوجاتے ہیں۔ کرامات ہیج ہو کررہ جاتی ہیں۔وہ عقل ونفس سے فانی ہوجاتا ہے۔ یہاں تک کہوہ فناسے بھی فانی ہو جاتا ہے اور اس حقیقی فنا کے عالم میں وہ زبان فنا سے اعلان حق کرتا ہے اور اس کی جان اور اس کاتن سرا یا خثیت و طاعت ہو کررہ جاتے ہیں۔ بالکل ایسے جیسے اولا وآ دم، پشت سے یاک و منز و نکائم می اورسر تابقدم بیرعبودیت تقی ای موضوع پرایک بزرگ نے فر مایا ہے،

لا كنت أن كنت أدرى كيف السبيل إليك

افنیتنی عن جمیعی فصرت اُبکی علیک ''اگر جھے تیری ذات تک پنچنے کا راستہ معلوم ہوتا تو ٹیں اپنی ذات سے فنا ہوکر تیرے ذکر ٹیں روتار ہتا۔'ایک اور ہزرگ نے فرمایا،

329

یہ جیں احکام فنا و بقائصوف اور فقر کے نقطۂ نظر سے جو میں نے مخضر أبیان کردیئے۔اس کتاب میں جہاں کہیں فنا و بقا کا ذکر ہوگا ہی پچھ مراد ہوگا۔ یہ خراز یوں کے کتب کا بنیادی اصول ہے جو تمام تر روش اور بین ہے۔ فی الحقیقت جو فراق وصل کی دلیل ہووہ بے بنیاد نہیں ہوتا۔اس طاکفہ میں یہ بات زبان زدعام ہے واللہ اعلم بالصواب

مفيف

خفنی کمتب فکر کے لوگ ابوعبداللہ محد بن خفیف شیرازی رحمۃ الله علیہ کا اتباع کرتے ہیں اور وہ اس کمتب کے بزرگ مربرا موں میں شار ہوتے ہیں۔اپنے زمانے میں صاحب عزت وتو قیر تھے۔علوم طاہری و باطنی سے آراستہ تھے۔ان کی تصابیف مشہور ومعروف ہیں۔ان کے مناقب وفضائل بے شار ہیں۔مختمر سے کہ عزیز روزگار تھے اور نہایت درجہ یا کیز ونفس تھے۔شہوات نفسانی سے روگر دانی ان کی خصوصیت تھی۔

سنا ہے کہ انہوں نے چارسو عورتوں سے نکاح کئے۔ وجہ غالبًا بیتی کہ آپ شاہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ جب تو ہہ کی ابتدا ہوئی تو اہل شیراز نے بے حدارادت کا اظہار کیا۔ جب بلند حال ہوئے تو شم ادیوں اور رئیس زادیوں نے تبرکا آپ کے ساتھ رشتہ زوجیت استوار کرنا چاہا۔ تا ہم آپ ابتلاء سے بچے اور ہراکیک کو ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دی۔ البتہ چالیس عورتیں الی تھیں جو مختلف اوقات میں دودو، تین تین آپ کے حلقہ زوجیت میں رہیں۔ایک کمل جالیس برس تک آپ کے ساتھ رہی وہ کسی وزیر کی الزيتمي من في الوالحن على بكران شيرازى رحمة الله عليه الدايك روزآب س متعلقه كجيم ورتي ايك جكه جع تحي اورباجم كفتكوكر دى تحيي سب كي سب اس بات يرمنن ق تھیں۔ کہان میں ہے کسی نے بھی خلوت میں شیخ کوعالم شہوت میں نہیں دیکھا۔ ہرایک کے دل میں وسوسہ پیدا ہوااور و ہخت متعجب ہوئیں قبل ازیں ہرایک اپنی جگہ سیجھتی تھی کہ شخ کامیلان طبع دوسری طرف مائل ہے۔سب نے سوچا کدوزیرزادی کے سواکوئی اس راز سے وانف نہیں ہوسکا۔ ووسالہاسال سے ان کی صحبت میں رہی ہے۔سب نے مشورہ کیا اور ا تفاق رائے سے دوکووز ہرزادی کے پاس بھیجا تا کہ سجح صورت حال معلوم ہوسکے۔وزیر زادی نے بیان کیا، شخ کے حلقہ زوجیت میں آنے کے بعد مجھے بیغام پہنچا کہ آج رات شخ میرے بال بسر کریں گے۔ میں نے خوب کھانے تیار کئے ،خوب بناؤ سنگھار کیا۔وہ پخشریف لائے۔دستر خوان لگ جا تو مجھے طلب کیا۔ایک نظر مجھے دیکھا۔ایک نظر دستر خوان پرڈالی۔ پھر میرا ہاتھ پکڑ کرائی آسٹین میں لے گئے۔ میں نے دیکھا توسینے ناف تک پیٹے پر يندره كريس براي موني تفيل \_ پرفرمايا، اے وزيرزادي! پيگريس اس تخي اورمبر كانتيجه بيل جوش اس حن اورطعام سے روگردال ہوکر پرداشت کرتار ہاہول''۔

شُخ نے صرف قدر المنظكوكي اور الحد كر يلے كئے يه مار فعلق كي انتهاتى -

تصوف پیس ان کے کتب کا بنیادی تصور فیبت و حضور سے دابستہ ہے اس پر انہوں نے عبارت آرائی کی ہے۔ بین اس موضوع پر جو ممکن ہے، بیان کرتا ہوں۔ انشاء الله العزیز

غيبت وحضور

یہ الفاظ حقیق معنوں میں ایک دوسرے کاعکس ہیں۔ کو بظاہر متضاد دکھائی دیے ہیں،
اہل زبان اور اہل حقیقت کے ہاں مروج وستعمل ہیں۔حضور سے مراد حضور دل ہے جو
دلیل یقین ہے لیعنی جوآ تھوں سے نہاں ہے اس کی حیثیت المکی چیز کی ہے جوآ تھوں کے
سامنے عیاں ہے۔ غیبت سے مراد غیر الله سے دل کی غیبت ہے یہاں تک کہ دل خود سے

ادرائی فیبت سے بھی غائب ہوجائے۔ ابنی اہمیت قطعاً موقوف ہوجائے۔ اس کی علامت رکی تکلفات سے قطع تعلق ہے۔ بی کی طرح جوتا ئیدربانی سے معصوم ہوتا ہے۔

ر المعناف سے میں سے ہیں کر کی برنا میر رہاں سے سوم ہونا ہے۔ چٹانچہ اپنی ذات سے غیبت حضور حق اور حقور حق اپنی ذات سے غیبت کا نام ہے۔ جو اپنی ذات سے غائب ہو وہ صاحب حضور حق ہوتا ہے اور جو صاحب حضور حق ہو وہ اپنی ذات سے غائب ہوتا ہے۔ مالک القلوب ذات باری ہے۔ جب جذب حق دل پر غالب ہوتا ہے تو دل کی غیبت طالب کے لئے حضور حق کے بماہر ہوتی ہے۔ شرکت اور تقییم کا سوال بی پیدائمیں ہوتا اور خودی کا تصور مث جاتا ہے۔ بقول شخ

ولى فؤاد وأنت مالكه بلا شريك فكيف ينقسم "توبلاشركت غير مرددل كاما لك إلى كلقيم كيد كياجا سكتا ب-"

ذات حق ما لک القلوب ہے اور ای کو دلوں کی غیبت اور حضور پر پوری قدرت ہے۔ يهدد واصل جمله منطق كالباب مرفرق كومد نظر ركعة موع مشائخ كبار كالفقلاف ہے۔ایک جماعت حضور کوفینت پر ترجیح دیت ہے اور دوس کیفیت کوحضور پر۔ان بحث کی نوعیت صحو وسکر کی ک ہے بوای سے پہلے معرض میان میں آچکی ہے مرصحو وسکر بقائے اوصاف انسانی کی علامات ہیں اور غیبت وحضور فنائے اوصاف کی۔اس لئے غیبت وحضور در حقیقت لطیف ہیں۔غیبت کوحضور پر مقدم رکھنے والوں میں ابن عطا،حسین بن منصور، ابو برشل ، بندار بن حسین ، ابو تمزه بغدادی ، سنون محت رضی الله عنهم اجمعین اور کئی دوسرے عراتی مشائخ شامل ہیں۔ وہ فرماتے ہیں: "خدا اور تیرے درمیان سب سے بڑا تجاب تیری اپلی ذات ہے۔ جب تو اپنی ذات سے غائب ہوجا تا ہے تو تیرے جبلی عیوب ختم ہو جاتے ہیں۔ تیری ذات میں ایک بنیادی انقلاب رونما ہوجاتا ہے۔ مریدوں کے مقامات تیرے لئے تجاب ہو کررہ جاتے ہیں۔ طالبوں کے احوال سامان آفت بن جاتے ہیں۔ تیری اپنی ذات ادر ہرغیراللہ چیز تیری نگاہ میں ناپید ہوجاتی ہے۔ تیری انسانی صفات شعلہ قربت سے جل كرجميم موجاتى ہيں۔ يہى غيبت كا عالم ہے جس ميں بارى تعالى نے مجھے

آرز وصرف ذات باري مو-"

پشت آدم سے پیدا کیا۔ ابنا مقدل کلام تخمے سنوایا۔ ضلعت توحید اور لباس مشاہرہ سے مرفراز کیا۔ جب تک توایی ذات سے عائب تعاحضور حق سے سرفراز تھا۔ جب این صفات انسانی میں حاضر ہوا قربت تل سے غائب ہوگیا۔ تیراحضور تیرے لئے باعث ہلاکت ہے۔ يرمطلب باس قول خدادىك كا، وَ لَقَنْ حِثْتُمُونَا فَيَادَى كُمَا خَلَقْنَاكُمُ أَوَّلَ مَرَّةً (الانعام:92)" ابتم مارى طرف تنها آرب مو جيس بم في تهيس بهلى بار بيداكيا تعار دوسرى طرف حارث محاسى، جنير، بهل بن عبدالله تسترى، ابوحفص حداد، حمدون قصار، ابو محمد ہزیری، حصری، بانی کمتب محمد خفیف رضی الله عنبم اجھین اور کئی ایک دوسرے مشاکُخ حضور کوغیبت برمقدم بیجے بیں کیونکہ سب خوبیال حضور سے متعلق ہیں۔ اپنی ذات سے غائب ہوناحضور حق کی راہ ہے۔ اگر منزل پر پہنچ جائے لینی حضور حاصل ہوجائے تو راہ در کار نہیں ہوتی۔جوخود سے غائب ہو دہ لامحالہ حاضر بحق ہوتا ہے۔غیبت کا حامل صاحب حضور ہاورنیبت بےحضور بے کار بے غفلت سے دست بردار ہونا ضروری ہے، نیبت حضور كيك ذريعكار إورصول مقصدك بعدكارك ذريع كى كوئى ابميت نيس ربتى " وہ عائب نہیں ہوتا جوایے شہرسے عائب ہو۔ عائب وہ ہے جو ہرآرزو سے عائب موصا ضروہ نیں جس کی کوئی آرزونہ ہو۔ حاضروہ ہے جس کے دل میں دور تگی نہ مواوراس کی

مشہور ہے کہ ذوالنون مصری رحمۃ الله علیہ کے ایک مرید نے ابویزیدر تمۃ الله علیہ کی زیارت کا ارادہ کیا۔ ان کے عبادت خانہ کے دروازہ پر آ کردستک دی۔ ابویزید نے اندر سے بوچھا''کون ہے، کس کی تلاش ہے؟''مرید نے جواب دیا، پس ابویزید سے ملنا چاہتا ہوں۔ جواب ملا:''ابویزیدکون ہے؟ کیا ہے؟ کہاں رہتا ہے؟ پس مدت ہاس کی تلاش میں ہوں جھے آج تک نہیں ملا۔''مرید نے والی آکرتمام واقعہ ذوالنون سے بیان کیا۔ آپ نے فرمایا:''میرا بھائی ابویزیدی تعالی کی طرف جانے والوں پس چلاگیا۔''

ا بيك خف جنيد رحمة الله عليه كي خدمت من حاضر هوا اور درخواست كي كه ا بيك لحد مجھ

تو جہ دیجئے میں پچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔جنید نے فر مایا: '' اے جوانمر د! تو مجھ سے وہ چیز طلب کرر ہاہے جس کامیں خود مدت سے طالب ہوں۔سالہا سال گذر گئے ہیں۔حضور حق کے لئے کوشاں ہوں مگر مجھے کامیا بی نہیں ہوئی۔اس وقت میں تیرے سامنے کیسے حاضر ہوسکتا ہوں۔''

الغرض غيبت ميں جاب كا خوف ہوتا ہے اور حضور ميں كشف كى مسرت - جاب كى الغرض غيبت ميں جاب كا خوف ہوتا ہے اور حضور ميں كشف كى مسرت - جاب كى شكل ميں بھى كشف كے برابر نہيں ہوسكتا ۔ اى مضمون پرشنے ابوسعيد رحمة الله عليه فرمايا ۔ تقشع غيم الهجو عن قمر الحب وأسفر نور الصبح عن ظلمة العتب "تقشع غيم الهجو عن قمر الحب وأسفر نور الصبح عن ظلمة العتب "أبتاب مجت سے فراق كے بادل دور ہو گئے ۔ ظلمت غيب سے نور انى صبح ضوفشال ہوگئے۔ "

یتفریق جومشائ کمبارنے بیان کی ہے، حال سے تعلق رکھتی ہے۔ سطی طور برصرف اقوال کافرق ہے ورندونوں صورتیں کم وہیش برابر ہیں۔ حضور حق اور خود سے غیبت۔ دونوں میں کیافرق ہے؟ جوخود غائب ہے وہ حاضر بحق نہیں ہوسکتا۔ جوحاضر بحق ہو وہ لاز ماخود سے غائب ہے۔ چنا نچہ حضرت ایوب صلوات الله علیہ نے دردو کرب میں جو پکار کی وہ ان کے ذاتی اختیار سے باہر تھی کیونکہ وہ خود سے غائب تھے۔ اس لئے حق تعالیٰ نے اس پکار کو صبر کے ذاتی اختیار سے باہر تھی کیونکہ وہ خود سے غائب تھے۔ اس لئے حق تعالیٰ نے اس پکار کو صبر کے منافی نہ کہا۔ جب ایوب صلوات الله علیہ نے فر مایا: آئی مکسونی (الا نمیاء : 83)' جھے تکلیف مونی نہ کاری تعالیٰ نے فر مایا ، انا و جدنا صابو ا (ص:66)' وہ صبر کرنے والا تھا۔'' اس حکایت سے موضوع بخن کی مکمل وضاحت ہوتی ہے۔غوروتا مل کی ضرورت ہے۔

جنیدرجمة الله علیه نے فرمایا: '' ایک ایسا وقت تھا کہ اہل آسان اور ساکنان زمین میرے عالم جرت پرگریاں تھے۔ پھرایک ایساوقت آیا کہ جھے ان کی غیبت پر رونا پڑااب بیعالم ہے کہند جھے زمین وآساں کی فہر ہے اور ندا پنا پتا ہے۔'' بیموضوع حضور پرایک حسین اشارہ ہے۔

. بیہ ہیں معانی غیبت وحضور کے جو میں نے مختصراً بیان کردیئے ہیں تا کہ خفیفیہ کمتب کا مسلک ظاہر ہوجائے اور غیبت دحضور سے جوان کی مراد ہے وہ سامنے آجائے۔ مزید شرح و بسط کتاب کوطویل کردے گی اور میراطریت تح ریاختصار ہے دحمۃ الله علیہ و بالله التو نیق سیار ہیہ

سیاری کتب کوگ ابوالعباس سیاری رحمة الله علیہ کا اتباع کرتے جومروش تمام علوم کے ہام تنام کئے گئے ہیں۔ بیابو بکرواسطی کے مصاحب تھے۔ آئ بھی نیاء اور مروش ایک کثیر جماعت ان کے اصحاب کی موجود ہے۔ شاید بھی ایک کتب تصوف ہے جو آئ تک اپنی اصلی صورت پر قائم ہے۔ مرواور نیاء شی بھیشہ کوئی نہ کوئی رہنما موجود رہا ہے جس نے اس کمتب کے پیرو کاروں کو آئ تک اقامت کا بیق دیا۔ اہل نیاء اور اہل مروکے در میان کی لطیف رسائل ہیں جو کمتوبات کی صورت میں لکھے گئے ہیں۔ میں نے خود چند کمتوبات دکھیے۔ نہایت خوبصورت زیادہ تر عبارات جمع و تفرقہ کے موضوع پر ہیں۔ بیالفاظ اہل علم میں مشترک ہیں۔ ہرگروہ اپنے موضوع علم کے مطابق ان الفاظ کو مفہوم بیان کرنے کے میں مشترک ہیں۔ ہرگروہ اپنے موضوع علم کے مطابق ان الفاظ کو مفہوم بیان کرنے کے ابتحاع وافر آئی اعداد مراد سب کی جداگانہ ہوتی ہے۔ چنا نچہ حساب دان جمع و تفرقہ سے فرق ہجھتے ہیں۔ فقہاء جمع قیاس اور تفرقہ صفات فات فات اور تفرقہ صفات فعل پر چیاں کرتے استعال کرتے ہیں۔ اہل اصول جمع صفات فات اور تفرقہ صفات فعل پر چیاں کرتے ہیں۔ اس کتب تصوف میں بیالفاظ ان معنوں میں استعال نہیں ہوتے۔

میں اب اس جماعت کا مقصود اور آن کے مشاکنے کے اختلافات بیان کرتا ہوں تا کہ اصل حقیقت روش ہو جائے اور مشاکنے کے ہر گروہ کا مقصود جمع و تفرقہ سے متعلق واضح ہو جائے۔والله اعلم بالعبواب

جمع وتفرقه

جہاں تک دوت کا تعلق ہے تی تعالی نے تمام بی نوع انسان کو خطاب کیا اور فرمایا، والله عُدِين عُوَّا إِلَّى دَا مِ السَّلْمِ (يوْس: 25) " الله تنهيس مقام سلائتي کی طرف بلاتا ہے۔"

ہدایت کے لئے فرق ظاہر کیا اور فرمایا، یکھپٹی مین یکھنا اور وہ اور فرمایا، یکھپٹی مین یکھنا اور وہ اور وہ ایا میں اللہ جے چاہتا ہے راہ ہدایت و کھا تا ہے۔ ' ظاہر ہے کہ دعوت سب کو دی لینی دعوت میں سب جج سے مجرائی مشیت کے مطابق ایک گروہ کور دفر مایا لینی تفریق فرمائی۔ سب کو ایک جا کیا۔ حکم دیا۔ تقریق فرمائی۔ ایک گروہ کومر دود کر کے بہارا چھوڑ دیا۔ دوسرے گروہ کو شرف قبولیت عطا کیا اور تا ئیدر بانی سے سرفر از فرمایا۔ پھر دوبارہ ایک تعداد کو حصیت سے آزاد فرمایا۔ دوسرے گروہ کو مائل برکج دوی چھوڑ دیا۔

المختصر جمع دراصل حق تبارک و تعالی کاعلم اور اس کا تھم ہے اور تفرقہ امرونہی کا اظہار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام و تحرم کر بینہ چاہا کہ اساعیل علیہ السلام و خرجہ کوجا ئیں اہلیس کو تھم ہوا کہ آ دم علیہ السلام کو تجدہ کرے گرنہ چاہا کہ ایسا ہو۔ آ دم علیہ السلام کو دانہ گذم چھنے ہے منع فر مایا گر چاہا کہ چھے وغیرہ جمع وہ ہے جووہ اپنی صفلت علیہ السلام کو دانہ گذم چھنے ہے منع فر مایا گر چاہا کہ چھے وغیرہ جمع وہ ہے جو وہ اور ادادت کی صفات سے بیجا کرے اور ادادت حق کا اثبات ہے جو کچھ جمع و تفرقہ کی نسبت بیان ہوااس پر بجرمعتز لہ کا انقطاع اور ادادت حق کا اثبات ہے جو کچھ جمع و تفرقہ کی نسبت بیان ہوا اس پر بجرمعتز لہ کے تمام اہل سنت و جماعت کتب فکر کے مشائخ کہار شفق ہیں۔ اس ہے آ گے اختلاف ہے۔ پچھتو حیدے منسوب کرتے ہیں پچھاوصا ف سے اور پچھافعال ہے۔

توحید سے نسبت دینے والوں کا قول ہے کہ جع کے دودر ہے ہیں: ا۔ جمع اوصاف حق، ۲۔ جع اوصاف حق، ۲۔ جع اوصاف حق،

اول الذكر سرتو حيد ہے جس ميں كسب انسانی كوكوئی دخل نہيں۔ مؤخر الذكرتو حيد ہے متعلق صدق الله عليہ كاعقيدہ ہے۔ متعلق صدق الله عليہ كاعقيدہ ہے۔ جمع وتفرق لله عليہ كاعقيدہ ہے۔ جمع وتفرق كلاد صاف ہے منسوب كرنے والے كہتے ہيں كہ جمع حق تعالى كى صغت ہے اور تفرق الى ذات كالعل ہے جس ميں انسان كود خل نہيں كيونكہ خدائى ميں كوئى شريك نہيں ہوسكا۔ جمع كو صرف ذات حق اور صفات حق ہے متعلق سجھنا جا ہے كوئكہ جمع تسويت اصل كا

نام ہے اور ابدیت میں بجز ذات وصفات تق کے کوئی دو چیزی مساوی نہیں ہو تئیں۔ بخت ہرگز جمع نہیں اگر تفصیل وتجزیہ میں ذات وصفات کو جدا جدا کیا جاسکے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چی تعالیٰ کی صفات از ل سے ابد تک اس کی ذات سے دابستہ وموجود ہیں۔ ذات تق اور اس کی صفات علیحدہ اور مختلف نہیں ہیں کیونکہ وحدا نہیت میں تفریق واعداد کا وجو ذہیں ہوتا۔ اس نقطہ نظر سے جمع صرف ذکورہ صورت میں ممکن ہے۔

تفرقہ فی الحکم کی نسبت افعال خداوندی سے ہے جو مختلف الانواع ہوا کرتے ہیں۔ ایک کے لئے تھم وجود ہے۔ دوسرے کے لئے تھم عدم۔ مگر وہ عدم جس کے لئے وجود بھی ممکن ہو۔ ایک طرف تھم بقا ہے دوسری طرف تھم فنا۔

پھرایک اورگروہ ہے جوان الفاظ کا اطلاق علم پرکرتا ہے۔ بقول اس گروہ کے '' جمع علم تو حید اور تفرقہ علم احکام'' کا نام ہے۔ الغرض علم جمع کی اصل اور تفرقہ شاخوں کی مانند ہے۔ اس سلسلہ میں کسی شخ بزرگ کا قول ہے: '' جس چیز پر اہل علم شغق ہوں وہ جمع اور جس چیز ہے متعلق اختلاف ہووہ تفرقہ ہے''۔

جملہ محققین تصوف اپ اتوال اور اپنی عبارات میں لفظ تفرقہ کو انسانی افعال (مکاسب) کے معنوں میں استعمال کرتے ہیں اور جمع سے انعابات خداوندی (مواجب) مراد لیتے ہیں۔ یعنی عباہدہ ومشاہدہ ہو پھر آ دمی ہزور عباہدہ حاصل کرے وہ باعث پریشانی ہے اور جو محض عنایت وہدایت خداوندی سے مبسر آئے وہ باعث اطمینان ہے۔ ہیآ دمی کے موجب افتخار ہے کہ وہ اپ افعال وعباہدہ کی امکانی آ فات سے جمال حق کی بدولت محفوظ رہے۔ اپ نعلی کو فضل حق میں متفرق سمجھے۔ اپ بجاہدہ کو ہدایت حق کے سامنے بھی تصور کرے۔ کی طور پر خدا پر تو کل ہوا ہے تمام اوصاف کو وکالت حق کے سرد کر دے اور ایٹ جملہ افعال کو ای کی ذات اقدی سے منسوب کرے۔ یہاں تک کہ اس کے مکاسب کو اس کی اپنی ذات سے کوئی نسبت نہ رہے۔ جبیبا کہ پیغیبر مسائی ایک کہ اس کے مکاسب کو اس کی اپنی ذات سے کوئی نسبت نہ رہے۔ جبیبا کہ پیغیبر مسائی ایک کہ اس کے اس کی اپنی ذات سے کوئی نسبت نہ رہے۔ جبیبا کہ پیغیبر مسائی ایک کہ اس کے مکاسب کو اس کی اپنی ذات سے کوئی نسبت نہ رہے۔ جبیبا کہ پیغیبر مسائی ایک کہ جبر میل علیہ السلام نے اللہ تعالی کی طرف سے کہا: '' جب بندہ مجاہدہ سے ہماراتقر ب تلاش کرتا ہے ہم

اسا پی محبت سے نواز تے ہیں۔ جب ہماری محبت کی نوازش ہوتی ہے تو ہم اس کے کان،
آئکہ، اس کے ہاتھ اور اس کا دل ہوجاتے ہیں۔ وہ ہمارے ذریعہ سے سنتا ہے، ویکھتا ہے،
بولتا ہے اور بست وکشاوکر تا ہے (1)۔ "یعنی ہمارا ذکر کرتے ہوئے وہ ذکر میں اتنا تحوہ وجاتا ہے کہ اس کے ذاتی مکاسب فنا ہوجاتے ہیں۔ وہ خود فراموثی کے عالم میں فقط ہمارے ذکر میں ڈوب جاتا ہے۔ انسان ہونے کا احساس مث جاتا ہے اور وہ کیفیت وجد میں ابو بربید محمد الله علیہ کی طرح پکار اٹھتا ہے۔ سبحانی سبحانی ما اعظم شانی" میں پاک ہوں۔ میری شان کنی بلند ہے۔ "ابویز بدر حمد الله علیہ کے یہ الفاظ گفتار کا فاہری لباس شے بولے والے والے والے والے والے تقالی شے۔

حضور طلی الله عنه کی الله عنه کی الله عنه کی لیسان عُمَو " حق عررضی الله عنه کی زبان سے گویا ہے (2) ۔ "اصل حقیقت سے ہے کہ جب جلال حق انسانی قلب پرغلبہ کرتا ہے تو انسان اپنی ذات سے فنا ہوجا تا ہے اور اس کی گفتار جو جاتی ہے ۔ بیغیر ممکن ہے کہ حق تعالیٰ کی گفتار ہوجاتی ہے۔ بیغیر ممکن ہے کہ حق تعالیٰ کو گفتات یا مصنوعات سے امتزاج یا تعاد ہوجائے یا وہ کسی چیز میں حلول کر جائے۔ اس کی ذات اس سے بہت بلند ہے اور بہت او نجی ہے ان چیز ول سے جو ملاحدہ اس کی طرف مشوب کرتے ہیں۔

موسکتا ہے کہ جب عشق حق انسان پرغلبہ کرتا ہے اور اس کے دل ود ماغ اس بو جھ کے متحمل نہیں ہوسکتے تو اسے اپ کسب پرکوئی اختیا نہیں رہتا۔ اس حالت کو جمع کہتے ہیں مثلاً حضور سلٹھ آیا ہم متفرق ومغلوب تھے۔ آپ سے ایک فعل ظہور پذیر ہوا۔ حق تعالیٰ نے اسے اپی طرف منسوب کیا اور فر مایا یہ میرافعل تھا۔ ق مائی میٹ اڈئی میٹ و لکوٹ الله تمائی الله تمائی الله تمائی دالانفال: 17) '' اے محمد (سلٹھ آیا ہے) وہ فرزف ریزے تو نے نہیں بلکہ الله تعالیٰ نے پھیکے'' حضرت داؤد علیہ السلام سے بھی اسی فتم کا فعل ظہور پذیر ہوا۔ اس پر فر مایا: قَتَلُ دَاؤهُ حَالُوتَ (البقرہ: 251)'' داؤد علیہ السلام نے جالوت کوئل کیا۔'' یہ تفرقہ کی حالت تھی۔ جالوت کوئل کیا۔'' یہ تفرقہ کی حالت تھی۔

کی کے فعل کو ای سے منسوب کرنے اور اپنی ذات سے منسوب کرنے میں بہت فرق ہے۔ انسان محل آفات وحوادث ہے۔ حق تعالیٰ کی ذات اقدس قدیم و ہے آفت ہے۔ جب فعل حق انسان کے ہاتھوں ظاہر ہواور انسانی امکان سے باہر ہوتو لامحالہ فعل حق متصور ہوگا۔ اعجاز کرامات کا یہی مقام ہے۔

جملہ منہائ معمول پرسرانجام پانے والے کام تفرقہ کے تحت آتے ہیں اور جملہ خوارق عادات جمع کے۔ایک شب میں "قاب توسین "کو پنچ نافعل معمول نہیں اے فعل حق تسلیم کرنا عدات جمع کے۔ایک شب میں "قاب توسین "کو پنچ نافعل معمول نہیں فعل حق متصور ہوگا۔ آگ سے بے گر ندگر رجانا معمول نہیں فعل حق سمجھا جائے گا۔ حق تعالی مجزات اور کرامات اپ پیغیروں اور ولیوں کو عطا کرتا ہے اپ افعال کو ان سے اور ان کے افعال کو خود سے منسوب کرتا ہے جیسا کے فرمایا، اِنَّ الَّذِیْنُ یُنَا یُعَالِمُونُ اللّٰهَ (الفّع: 10)" بیشک جو کوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔"پھر فرمایا، متن یُعِلِم الرّسُول فَقَدُ اَطَاعَ اللّٰه (النسام: 80)" اور جس نے پیغیر ساٹھ اِلْیَا کی اطاعت کی اس نے الله کافر ما نبر دار الله کافر ما نبر دار ہے۔"

اولیائے الله اسرار کے معاملے میں مجتم اور ظاہری اطوار میں متفرق ہوتے ہیں۔ محبت حق جمع باطن سے مضبوط ہوتی ہے اور حقوق عبودیت تفرقہ ظاہر سے پایٹیکیل کو پہنچتے ہیں۔ کسی شخ کبیر کا قول ہے:

'' میں نے اپنے اندردنی اسرار کو سمجھا اور تیرے ساتھ دخفیہ طور پر گفتگو کی۔ایک صورت سے ہم مجتمع ہیں اورایک صورت سے متفرق''

'' تیرے جلال نے تجھے میری مشاق نگاہوں سے چھپار کھا ہے۔ گرعالم کیف میں تجھے دل کی گہرائیوں میں دیکھ رہاہوں۔''

یہاں باطنی طور پرمجمع ہونے کوجمع کہا گیا ہے اور خفیہ گفتگو (مناجات) کو تفرقہ ۔ پھر جمع و تفرقہ دونوں کی اپنے اندرنشان وہی کی ہے اور ان کی بنیاد اپنی ذات کو قرار دیا ہے۔ یہ

نهایت نازک نکته ب- وبالله التوفیق الاعلی فصل: ایک متنازع فیدمسئله

یہاں ایک متنازعہ فیدمستلہ بیان کرنا ضروری ہے۔ کچھلوگ خیال کرتے ہیں کہ جب جمع کاظہور ہو جائے تو تفرقہ کی نفی ہو جاتی ہے کیونکہ مید متضاد چیزیں ہیں وہ سیجھتے ہیں کہ ہدایت من الله کے سامنے کسب ومجاہدہ ساقط ہوجاتے ہیں۔ پیخیال سراسر غلط ہے۔ تابیہ امکان توانائی کب وعجامدہ ہے مفرنہیں۔ جمع اور تفرقہ الگ الگ نہیں کئے جا کتے۔ جیسے نور آ فآب سے، عرض جو ہر سے اور صفت موصوف سے وابستہ ہے ای طرح مجاہدہ ہدایت ہے، شریعت حقیقت سے اور یافت طلب ہے وابستہ ہے۔ البتہ مجاہرہ مقدم ومؤخر ہوسکتا ہے۔ جہاں مقدم ہو دہاں غیبت کے پیش نظر زیادہ مشقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ مجاہدہ موخر ہوتو بوجہ حضوری رنج وکلفت ہے دو جار ہونانہیں پڑتا۔جس کے اعمال کی بنیا دی نفی پر موادراس کی نگاموں می نفی عین عمل مواکرتی ہے اور سے بہت بڑی غلطی سے ۔ البت میمکن ہے کہ انسان ایسے مقام پہنچ جائے جہاں اسے این تمام عمدہ صفات نامکمل اور ناقص دکھائی دي اور جب الحجي صفات نامكمل اور ناقص نظر آئيس گي تويقيينا بري صفات ناقص تر دكھائي دیں گی۔ یہ چیز میں اس لئے بیان کرر ہاہوں کہ جہالت میں مبتلا بعض لوگ ایک علمین غلطی كے مرتكب ہوتے ہیں جوالحادے بہت قريب ہے دہ سجھتے ہیں كد كوشش سے كوئى چيز حاصل نہیں ہوئتی۔ ہماری طاعت ناقص اور ہمارے اعمال معیوب ہیں۔ ناقص مجاہدہ نہ کرنا مجاہدہ كرنے سے بہتر ہے بياستدلال باطل ہے۔ كيونكه بالا تفاق مانا كيا ہے كەكردار كى بنياد فعل پرہے۔اگر فعل کوم کز علت وآفت تصور کیا جائے اور بیجمی ظاہر ہو کہ نا کر دہ کو بھی بنیا دی فعل كى ضرورت ہے قو ہروو جانب بنیا دى طور پر نعل كار فر ما ہونا جائے فعل دونوں جانب علت وآفت ہے قا کردہ کو کردہ پر کو ظرر جے دی جا عتی ہے۔ یہ بین غلطی اور واضح بے راہروی ہے۔ کفراور ایمان میں بہی نمایاں فرق ہے۔ مومن و کافر متفق ہیں کہ افعال محل علت ہیں۔ مومن حسب علم كرده كو ناكرده برترجيح دينا ہے اور كافر اپني نافر مانى كى بناء برنا كرده كوكرده

ہے بہتر مجھتا ہے۔ فی الحقیقت جمع میہ کہ آفت تفرقہ کے باوجود حکم تفرقہ کوسا قط نہ سمجھا جائے اور تفرقہ میں تفرقہ مجمع متصور ہو۔

ای مضمون پر مزین کبیر فر ماتے جیں: '' جمع مقام خصوصیت ہاور تفرقہ عبودیت یہ دونوں صور تیں ایک دوسرے سے کلیت وابستہ ہیں۔'' مطلب یہ ہے کہ عبودیت کے فرائفن کوسرانجام دینا خاصان حق کا کام ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جرفرض کو کما حقد سرانجام دینا والے کے لئے محنت ومشقت کو آسان کر دیا جائے گریہ قطعاً ناممکن ہے کہ مجاہد ہائش کے آئین کوساقط کر دیا جائے جب تک شرعاً جائز شلیم کئے جانے والی شکل موجود نہ ہو۔ یہاں قدرت تشریح کی خرور تیں ہیں: اے جمع کی دوصور تیں ہیں: اے جمع محلامت، میں جمع تک میر۔

جمع سلامت وہ ہے جو غلبہ حال، شدت وجد، قلق اور شوق کے عالم میں ظہور میں آئے۔ حق تعالیٰ بندہ کی حفاظت کرے اس کے ظاہر کوسلامت رکھے۔ امر اداکر نے کی تو فیق عطا کرے اور مجاہدہ پر استفقامت دے۔ سہل بن عبداللہ، ابو حفص حداد، ابوالعباس سیاری امام مروصاحب کمتب سیاری، ابو یزید بسطامی، ابو بکر شبلی، ابوالحن حصری، اور مشائخ کباری ایک کشر جماعت قدس الله تعالیٰ ارواجم مغلوب رہا کرتے تھے جب تک وقت نماز کا وقت ندآ جاتا۔ نماز کے وقت اپنے حال پر پلے آتے تھے۔ نماز اداکر چکنے کے بعد پھر مغلوبیت طاری ہو جاتی تھی۔ ظاہر ہے کہ عالم تفرقہ میں کوئی شخص احساس خودی سے خالی نہیں ہوسکتا اور اس کے لئے تحمیل امر لازم ہے۔ عالم جذب میں بیتی تقالیٰ کا کرم ہے کہ بندے کوخلاف امر سے محفوظ رکھے تا کہ اس کا نسان عبود بت برقر ارر ہے اور باری تعالیٰ کا کرم ہے کہ بید عدہ پوراہوکہ شریعت محمد سائے آئے ہی مفاظت وہ خود کرتا ہے۔

جمع تکسیریس انسان مدہوش ہوجاتا ہے اور اس کی قوت فیصلہ دیوانوں کی ہوکررہ جاتی ہے۔ اس حالت میں انسان معذور ہوتا ہے یا مشکور مشکور کا درجہ معذور سے بلندتر ہے۔ الغرض جمع کمی خاص مقام یا خاص حال کا نام نہیں جمع سے مرادا پے مطلوب کے لئے

ا پی ہمت کومرکوز کرنا ہے۔ پچھلوگ بچھتے ہیں کہ بیہ مقامات میں شامل ہوتی ہے۔ '' تفرقہ بیا کہ بیادوال سے متعلق ہے۔ بہر حال صاحب بچع کومرا ذفی مراد سے حاصل ہوتی ہے۔ '' تفرقہ جدائی اور جع وصل ہے۔ '' بید چیز ہر مقام پر درست اترتی ہے۔ بیقوب علیہ السلام کی ہمت لیلی بوسف علیہ السلام پر مرکوز رہی اور ان کے تصور میں اس کے سواکوئی شدہا۔ مجنوں کی ہمت لیلی پر مرکوز ہوئی تواسے دنیا میں لیلی کے سوا پچھنظر نہیں آیا۔ ہر چیز نے لیلی کی شکل اختیار کرئی۔ پر مرکوز ہوئی تواسے دنیا میں لیلی کے سواکوئی تھے۔ کی ایسی اور بہت می چیز ہیں ہیں۔ ابویز بدر جمۃ الله علیہ اپنے عبادت کدہ میں متیم ہے۔ کی افتار کرئی۔ نے آکر آواز دی: '' کیا ابویز بدگھر میں ہے۔'' ابویز بدنے جواب دیا:'' بجز ذات خدا کے گھر میں کوئی نہیں۔''

ایک شخ بزرگ نے بیان کیا ہے کہ کوئی درولیش مکم معظمہ میں وارد موااور خانہ کعبہ کے سامنے ایک سال تک بیشار ہا۔ نداس نے کھایا نہ پیا۔ ندوہ سویا اور ندر فع حاجت کیلئے اٹھا۔
اس کی ہمت رویت خانہ خدا پر جمع تھی اور خانہ خدا اس کے تن اور اس کی روح کے لئے ساہان خور دونوش بن گیا۔ اس کی حقیقت سے کہ باری تعالی نے اپنی مجت کو جواصل میں ساہان خور دونوش بن گیا۔ اس کی حقیقت سے کہ باری تعالی نے اپنی مجت کو جواصل میں اثیک بی جو ہرے منسوب ہے ، کلا نے کھڑے کیا اور اپنے دوستوں میں ہرایک کے ظرف اور اشتیاق کے مطابق تقیم فر مایا پھر اس پر انسانیت کی زرہ ، طبیعت کا لباس ، مزاج کا پر دہ اور روح کا جاب ڈال دیا تا کہ وہ ریز ہ محبت اپنی قوت سے تمام اجزائے انسانی کو اپنے رنگ میں رنگ دے۔ نینجیا مجبت کرنے والا سرا پامجت ہوگیا اور اہل ذبان نے جمع کا لفظ وضع کیا۔ اس مضمون پر سین بن منصور رحمۃ اللہ علیہ نے فر مایا

"اے میرے آقا! میں حاضر ہوں اے میرے مالک! میں حاضر ہوں۔ اے ہوں اے میرے مقصد! اے میرے معنی! میں حاضر ہوں۔ اے میری روح رواں! اے میری منزل مقصود! اے میری عبارت! اے میری اشارت! اے میری کلیت کے کل! اے میری قوت سمع! اے

ميرى طاقت ديدا ميرى جملكى، ميرعاص مير اجزاء

الغرض جب انسان بھھ لیتا ہے کہ اس کے ذاتی اوصاف مستعار ہیں تواکی نظر میں اپنی ہستی ہاعث عار ہو جاتی ہے۔ کوئین کی طرف نگاہ التفات کرنا شرک کے برابر ہو جاتا ہے عالم موجودات کی ہرشے بے وقعت ہوکر رہ جاتی ہے۔

بعض اہل زبان کلام کی نزاکت اور عبارت کی باریکی کے لئے بھے الجمع کالفظ استعال کرتے ہیں۔ یہ کلہ عبارت آ رائی کے لئے خوب ہے۔ گر معنوی اعتبارے بہتر یہ ہے کہ جمع کی بھتر یہ عبارت آ رائی کے لئے تفر قد ضروری ہے۔ بھتے موجود ہے تو اس پراور بھتے کی بھتے ہے۔ اس کلمہ کا غلط منہوم لیا جا سکتا ہے۔ کیونکہ صاحب بھتے کی نظر تحت و فوق ہے بے نیاز ہوتی ہے۔ پیغیر سال الیکی کوشب معران ہر دوعالم دکھائے گئے۔ آپ نے فوق ہے بیناز ہوتی ہے۔ پیغیر سال الیکی کوشب معران ہر دوعالم دکھائے گئے۔ آپ نے کسی طرف نگاہ النفات نہ فرمائی۔ آپ مجتمع سے اور بھتے کی نظر تفرقہ پر نہیں پڑا کرتی۔ اس واسط باری تعالی نے فرمایا ، ماڈاغ المنت کو ماطلی ہے (النجم) '' نہ نظر کی طرف مائل واسط باری تعالی نے فرمایا ، ماڈاغ المنت کو ماطلی ہے (النجم) '' نہ نظر کی طرف مائل موئی نہ تجاوز کیا۔''

ادائل ایام میں ای موضوع پر میں نے ایک کتاب تر تیب دی تھی ادراس کا نام'' البیان لا ال العیان'' رکھا تھا'' بحر القلوب'' میں بھی جمع کے تحت اس مضمون پر سیر حاصل بحث کی ہے۔اب اختصار کے طور پر جو بیان کیا کا ٹی ہے۔

سے محتب سیار میکا طریق۔ اور ای پران مکا جب تصوف کا احوال ختم ہوتا ہے جو مقبول ہیں اور صحیح تصوف کے علمبر دار ہیں اب مجھے پھھان ملحدوں سے متعلق بیان کرنا ہے جو صوفیائے کرام کے گروہ میں شامل ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے اقوال کو اپنے الحاد کا جامہ پہناتے ہیں اور اپنی تذکیل کو ان کی عزت وقو قیر میں چھپاتے ہیں۔ میر امقصد ایسے لوگوں کے مکروریا کو بے نقاب کرنا ہے تا کہ عوام الخناس ان سے دور رہیں۔ انشاء الله العزیز طولیہ (لعتہم الله)

بارى تعالى نِفر مايا ولَمَاذًا بَعُدَ الْحَقِّ إِلَّالضَّلْلُ (يونس بَيْدَ)" صداقت كي بعد

ممرای كسواكياركهاي-"

وومردودگردہ بیں جوصوفیائے کرام سے مسلک ہوکرا پی گمراہیوں کا تعلق ان سے ظاہر
کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک گروہ افی حلمان دشقی کا اتباع کرتا ہے اور اس کے متعلق
الی حکایات بیان کرتا ہے جومصدقہ کتب سے مختلف ہیں۔ اہل تصوف حلمان کو منجملہ
صوفیائے کرام ہجھتے ہیں گریہ طحدوں کا گروہ حلول ، امتزاج اور تناسخ ارواح کے مسائل اس
کی طرف منسوب کرتا ہے۔ میں نے بیمقدی میں پڑھا۔ جس میں افی حلمان پراعتراض کیا
گیا ہے۔ دیگر علمائے اصول کا بھی بہی زاویہ نظر ہے۔ تاہم اصل حقیقت کا علم صرف باری
تعالیٰ کو ہے۔

دوسراوہ مردود ہے جواپی تعلیمات کوفارس ہے منسوب کرتا ہے اوراس کادعو کی ہے کہ میطریق حسین بن منصور (حلاج) کا ہے مگر حلاج کا اتباع کرنے والوں میں صرف فارس ہی اس چیز کا مدی ہے۔ میں نے ابوجعفر صید لانی سے ملاقات کی۔ان کے چار ہزار مرید جو سب کے سب حلاجی تھے جوئے تھے ،سب کے سب فارس کوملعوں بچھتے تھے علاوہ ازیں حلاج کی اپنی تھنیفات میں بجر سے کے کہم بھی نظر نہیں آتا۔

میں ہجھتا ہوں کہ یہ جانے کی ضرورت ہی نہیں کہ فارس اور حلمان کون تھے اور انہوں نے کیا کہا؟ جوکوئی بھی کسی ایسی چیز کا قائل ہو جوتو حید اور تصوف کے منافی ہے وہ دین سے بے بہرہ ہے۔ دین جڑ ہے۔ اگر جڑ کمزور ہے تو تصوف جسکی حیثیت شاخ کی ہے بھی مضبوط نہیں ہوسکتا۔ کرامت، کشف اور مجڑ وصرف اٹل دین اور اٹل تو حید کے لئے ہیں۔ یہ غلط انگاری روح کے معاملے میں ہے اور میں اب روح سے متعلق جملہ احکام قانون سنت و مقالات کے مطابق بیان کرتا ہوں اور محدول کی اغلاط اور ان کے شہبات کا ذکر کرتا ہوں تاکہ تیرے ایمان کو تقویت ہو۔

بيان روح

معلوم ہونا جا ہے کدروح سے متعلق علم کی ضرورت ہے گراس کی ماہیت بجھنے سے عقل

انسانی عاجز ہے۔علاء، حکماء اور حکیمان امت نے اپنی اپنی سجھ کے مطابق اس موضوع پر قیاس آرائی کی ہے۔ جب کفار قریش نے میاس آرائی کی ہے۔ جب کفار قریش نے میدود یوں کی اعظیمت روح کی نبیت میدود یوں کی انگیخت پر نفر بن حارث کورسول الله میں ایک تی پاس کیفیت روح کی نبیت سوال کرنے کے لئے بھیجا تو حق تعالی نے پہلے از راہ اثبات حقیقت روح فرمایا، یکٹیٹلوئک عن الروج جو الاسراء:85) '' وہ لوگ آپ میں الروج میں اکور کے متعلق ہو چھے ہیں۔' اور پر مقدم روح کی نفی کرتے ہوئے فرمایا، قبل الروج میں اکسو تری (اسرائیل:85) پر قدم روح کی نفی کرتے ہوئے فرمایا، قبل الروج میں اکسو تری (اسرائیل:85)

حضور سال النات النات الآرُوا على مثال التكرول كى سے جو ايك جگه محمل مول النكف و مَا النكف و مَا النكف و مَا النكر مِنْهَا الحَتْلَف (1) "ارواح كى مثال التكرول كى سے جو ايك جگه محمل متعارف روحول ميں اتفاق اور غير متعارف ميں اختلاف ہوتا ہے۔" اس طرح حقيقت روح كا اثبات پر بہت سے اقوال ہيں گر ماہيت روح سے متعاق كوئى ثقة چيز موجو دہيں۔ اليك جماعت كهتى ہے: روح ايك حيات ہے جس ہے جم زندہ ہيں۔" متكلمين بيشتر اى نظريه ہے قائل ہيں۔ اس نظريه كے مطابق روح كى حيثيت" وض "كى ہے جو فرمان نظريه كے قائل ہيں۔ اس نظريه كے مطابق روح كى حيثيت" وض" كى ہے جو فرمان خداوندكى كے تحت جم كوزندہ ركھتا ہے جو جس تاليف اور حركت اجتماع كا باعث ہے اور ان منام عرضى صفات كا موجب ہے جو جسم كو مختلف صور تول ميں ڈھالتے رہتے ہيں۔ ايك دوسرى جماعت كا خيال ہے:" روح حيات نہيں اگر چہ حيات اس كے بغير نہيں ہو كتی۔ جم كى عدم موجودگى ميں روح كا مونامكن نہيں۔ دونوں كا چولى دامن كا ساتھ ہے جيسے در داور كى عدم موجودگى ميں روح كا مونامكن نہيں۔ دونوں كا چولى دامن كا ساتھ ہے جيسے در داور كى عدم موجودگى ميں روح كا مونامكن نہيں۔ دونوں كا چولى دامن كا ساتھ ہے جيسے در داور كى عدم موجودگى ميں روح كا مونامكن نہيں۔ دونوں كا چولى دامن كا ساتھ ہے جيسے در داور كى عدم موجودگى ميں روح كا مونامكن نہيں۔ دونوں كا چولى دامن كا ساتھ ہے جيسے در داور در كے على كا اس حيثيت ہے دوح كون دامن كا ساتھ ہے جيسے در داور در كے على كا۔" اس حيثيت ہے دوح كون دامن كا ساتھ ہے جيسے در داور در در كے على كا۔" اس حيثيت ہے دوح كون دامن كا ساتھ ہے جيسے در داور

بیشتر اہل سنت والجماعت اور جمہور مشائخ کے مطابق روح بذات خود ایک حقیقت ہے، صفت نہیں۔ جب تک جمع میں موجود ہے تھم خداوندی سے حیات آفریں ہے۔ زندگی آدی کی صفت ہے اور اس سے زندہ ہے۔ ردح جسم میں ود بعت ہے روح جدا بھی ہوجائے

<sup>1 -</sup> بخارى: الأوب المغرد

تو وہ زندہ رہ سکتا ہے۔ چنانچہ عالم خواب میں روح موجود نہیں ہوتی مگر انسان زندہ ہوتا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کدروح کی عدم موجودگی میں عقل علم مفقو دہوتے ہیں۔

پغیرط الله الله علی الله تعالی علیم اجمعین کوآ حافوں پر دیکھا'۔ یقینا بدان کی ہارون، علی اور ابراہیم صلوٰۃ الله تعالی علیم اجمعین کوآ حافوں پر دیکھا'۔ یقینا بدان کی روعیں ہوں گی۔ اگر روح' عرض' بی ہوتی تو بذات خودقائم ہو کر نظر نہ آتی ۔ کیونکہ دکھائی دینے ہو کے لئے جو ہر (محل) کی ضرورت ہے۔ لینی وہ' جو ہر' یامحل روح جس کا' عرض' ہو۔ لامحالہ' جو ہر' لطیف نہیں بلکہ کثیف ہوتا ہے۔ پس فابت ہوا کہ روح جسم ہوارجسم ہونے کی وجہ سے نظر آسکتی ہے گر صرف چشم دل کو بقول پغیمر مطیف رکھتی ہے۔ جسیم ہونے کی وجہ سے نظر آسکتی ہے گر صرف چشم دل کو بقول پغیمر مطیف رکھتی ہے۔ اور جسم ملی اللہ ایک اندررہ علی ہیں اور ان کوشکروں کی مثال کہا جا سکتا ہے۔

یہاں ہمیں اختلاف ہے ان طیروں سے جو یہ کہتے ہیں کہ روح قد یم ہے۔ اس کی پرسش کرتے ہیں اور اس کو ہر چیز کا فاعل اور مد بر بھتے ہیں۔ خدائے کم بیزل کی طرح اس کو پر خلوق تصور کرتے ہیں اور یہ دوہ ایک جسم سے دومرے جسم میں نتقل ہو جاتی ہے۔ جس قد رخلقت اس گراہی میں مبتلا ہے شاید ہی کسی اور گراہی میں ہوئی ہو۔ یہ عقیدہ عیسائیوں کا ہے گووہ بیان کرتے وقت مختلف انداز میں بیان کرجاتے ہیں۔ ہند، شعین ما چین میں بہی عقیدہ مروح ہے۔ شیعہ قر امطہ اور باطنیہ کا بھی اس پراجماع ہے۔ ندکورہ بالا دو باطل گروہ بھی بہی عقیدہ رکھتے ہیں۔ ان راہ گم کردہ جماعتوں کے چند مفروضات ہیں جن کی بناء پروہ دلائل و براہین چیش کرتے ہیں۔ میں ان سے ایک سوال کرتا ہوں۔" قدم سے تبہاری مراد کیا ہے؟ اس کا مطلب محدث قبل از وجود ہے یا قدیم

از لی ہے؟ اگر مطلب "محدث قبل از وجود" ہے تو اصولاً کو کی فرق ندر ہا۔ کیونکہ ہم بھی روح کوالیا محدث بھتے ہیں جس کا وجود شخصی وجود سے پہلے معرض وجود ہیں آتا ہے۔ چنانچے پینیمبر ملٹی آئی آئی نے فر مایا، یقینا الله تعالی عز وجل نے ارواح کواجہا دسے پہلے بیدا کیا۔"روح ایک فتم کی مخلوق خدا ہے وہ اسے ایک دوسری فتم کی مخلوق سے پیوند کر دیتا ہے اوراس طرح پیوند کرنے میں اپنی قدرت سے زندگی پیدا کرتا ہے مگر روح ایک جسمانی قالب سے دوسرے جسمانی قالب سے دوسرے مسمانی قالب سے دوسرے دسمانی قالب میں موسکتے۔ کوئکہ جس طرح جسم کے لئے دوڑند گیاں نہیں ہوسکتے ۔ اگر اس حقیقت پر پینیمبر سائی آئی کی احادیث ناطق نہ ہوتی اور چھلی نقط نظر سے روح کوسر ف زندگی کہا جا سکا۔ اور پینیمبر سائی آئی کی کی احادیث ناطق نہ ہوتی اور پینیمبر سائی آئی کی کی معداقت مسلمہ نہ ہوتی تو عقلی نقط نظر سے روح کوسر ف زندگی کہا جا سکا۔ اس کی حیثیت سے خارج بچھی جاتی۔ اس کی حیثیت ایک صفت کی ہوتی اور وہ غیبی حیثیت سے خارج بچھی جاتی۔

اگر بولوگ میرے سوال کے جواب میں بی ہیں کدقدم سے ان کا مطلب "قدم از لی"
ہوتو میں پوچھتا ہوں کہ بیدقدم بذات خود قائم ہے یا کی اور چیز کے سہارے؟ اگر جواب بی
ہے کہ قدم سے مرادوہ قدیم ہے جو بذات خود قائم ہے تو میں پوچھتا ہوں کیا وہ خداد ندعا لم
ہے؟ اگر جواب بیہ ہے کہ وہ خداوند عالم نہیں تو بیدا یک اور قدیم شوت ہے۔ بیصورت
نامعقول ہے کہ قدیم محدود ہواور ایک قدیم کا وجود اور اس کی ذات دوسرے قدیم کی صد ہو
کررہ جائے۔ اگرود بی ہیں کہ ان کے تصور کا" بذات خود قائم" قدیم خداوند عالم ہے تو میں
کررہ جائے۔ اگر ود بی ہیں کہ ان کے تصور کا" بذات خود قائم" قدیم خداوند عالم ہے تو میں
ہوجائے۔ اس سے احتزاج یا اتحاد بیدا کرے یا اس میں طول کر جائے۔ نہ محدث صائل
ہوجائے۔ اس سے احتزاج یا اتحاد بیدا کرے یا اس میں طول کر جائے۔ نہ محدث صائل
قدیم ہوسکتا ہے اور نہ قدیم حائل محدث۔ ہر چیز اپنی جنس سے پیوند ہوا کرتی ہے۔ وصل و
قدیم ہوسکتا ہے اور نہ قدیم حائل محدث۔ ہر چیز اپنی جنس سے پیوند ہوا کرتی ہے۔ وصل و
قدیم ہوسکتا ہے اور نہ قدیم حائل محدث۔ ہر چیز اپنی جنس سے پیوند ہوا کرتی ہے۔ وصل و

اگروہ میکہیں کہ '' قدم'' سے مرادوہ قدیم ہے جو بذات خودہیں بلکہ کی اور چیز کے سہارے قائم ہے تو اس صورت میں روح یا'' صفت' ہو تکتی ہے یا'' عرض'' اگر''عرض'' ہے تو یا اس کا کوئی گل ہے یاوہ لاکل ہے۔اگر کل ہے تو کل کی ماہیت بھی وہی ہونی چاہئے جو

اس کی ہے یعنی دونوں میں سے کوئی بھی قدیم نہیں۔ ارکال ہونے کا تصور ہی مضحکہ خیز ہے

کیونکہ ' عرض' بغیر کل نہیں ہوسکتا۔ اگر دور یہ کہیں کہ روح ایک ' صفت قدیم' ہے (بیطولیہ
اور اہل تنائخ کا فد ہب ہے۔ ) تو میں کہوں گا کہتن تعالی کی کوئی صفت قدیم اس کی مخلوق کی
صفت نہیں ہو عتی۔ کیونکہ اگر حیات می صفات خلق میں شار ہو عتی ہے تو اس کی قدرت بھی
خلق ہونی جائے۔ رابط صفت وموصوف صرف ای صورت میں قائم سجھا جا سکتا ہے گرقد یم
کو محدث سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہوتا۔

ال معاملے میں ملحدول کے اقوال باطل ہیں۔روح مخلوق ہے۔تالح فرمان حق ہے اس کے خلاف عقیدہ رکھنے والے صریحاً غلط رائے پر ہیں اور قدم و صدوث میں تمیز نہیں کر سکتے ۔ کوئی ولی اگر اس کی ولایت سیح ہے صفات خداوندی سے بے فہر نہیں ہوسکا۔ حق تعالٰی کا شکر ہے کہ اس نے جمیں بدعات اور خطرات سے محفوظ فرمایا۔ جمیں عقل ارزال فرمائی جس کے ساتھ ہم نے فورواستدلال کیا۔ جمیں ایمان عطافر مایا جس کے ساتھ ہم نے فرائی جس کے ساتھ ہم نے ساتھ ہم کے ساتھ ہم کے ساتھ ہم کے لئے ہے اور حمر بھی بے صدء بے انہا کیونکہ محدود حمد اس کی لامتنا ہی استعانی سے بہتا کیونکہ محدود حمد اس کی لامتنا ہی سے سے سے سے مقابل مقبول نہیں ہو سکتی۔

جب ظاہر بین لوگوں نے اس قتم کی حکایات اہل اصول سے سین تو خیال کیا کہ سب اہل تصوف اہل تھا ہم تصوف اہل تھا ہم تصوف اہل تھا ہم تصوف کا میں عقیدہ ہے۔ وہ تحت غلطی کا شکار ہوئے اور انہیں صرت کے دعو کا ہوا ۔ اولیا ہے الله کا جمال ان سے رو پوش رہا۔ نور حق کی چک انہیں نظر نہ آسکی ۔ یہ یا در ہے کہ بزرگان حق اور سادات قوم کے لئے عوام الناس کاردو قبول کیساں حیثیت رکھتا ہے۔

فصل: ارواح کے مقامات

مشائخ میں سے ایک بزرگ کا قول ہے: '' روح جسم میں اس طرح ہے جیسے کو سلے کے اندر آگ۔ آگ مخلوق ہے اور کوئلہ مصنوی چیز۔' قدم صرف ذات حق کے لئے ہے۔ ابو بھر واسطی رحمۃ الله علیہ نے روح سے متعلق بہت کھ کہا ہے بقول ان کے ارواح کے لئے

وس مقامات ہیں۔

ا۔ مخلصین کی ارواح ظلمت میں مقید ہیں اورائے انجام سے ناواقف ہیں۔

۲۔ پارساؤں کی ارواح کامقام آسانوں پر ہے اور وواپنے اعمال کے اجر پرخوش ہیں اپنی طاعت ہے مطمئن ہیں اور ای کی قوت سے گامزن ہیں۔

س- مریدان صادق کی ارواح چوتھ آسان پرلذت صدق اورائے سابیا عمال میں ملائکہ کے ساتھ ہیں۔

۴۔ اہل مروت واحسان کی ارواح عرش کی نورانی شمعوں میں ہیں۔رحمت حق ان کی غذا اورلطف وقربت حق ان کاشرب ہے۔

۵۔ اہل وفاکی ارواح صفاکے پردوں میں بلندی کے مقام پرخوش وخرم ہیں۔

۲۔ شہداء کی ارواح باغ جنان میں طیور کے پوٹوں میں مقیم ہیں اور ہر جگد آزادی کے ساتھ اڑتی پھرتی ہیں۔

ے۔ مشاقوں کی ارواح انوار صفات کے پردوں میں بساط ادب پر تیام پذیر ہیں۔

 ۸۔ عارفوں کی ارواح جو قرب حق میں صبح دسا کلام حق ہے گوش آ سودہ ہیں اور دنیا و جنت میں ان کامقام ان کی نظر کے سامنے ہے۔

9۔ دوستوں کی ارواح مشاہرہ جمال میں مقام کشف پر مستغرق ہیں بجرحق کے ان کی کوئی آرز وٹییں اور بجرحق کے آئیں کی چیز سے اطمینان نہیں۔

•ا۔ درویشوں کی ارواح مقام فتا پر قرار پذیر ہیں۔ان کے اوصاف واحوال مبدل ہو چکے ہیں۔

مثائ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ارواح کومتشکل دیکھا ہے۔ میمکن ہے کیونکہ جیسے او پر بیان ہواہے کہ روح موجود ہے اورجسیم ہے خدا جس شکل میں چاہے دکھا سکتا ہے۔

میں (علی بن عثمان جلابی) کہتا ہوں کہ ہماری زندگی حق تعالیٰ کی عطا ہے۔ پائندگ صرف الی ذات یاک کے لئے ہے۔ ہمیں زندہ رکھنا نعل حق ہے ہم اسکی قدرت سے بحثیت مخلوق زندہ ہیں۔ اس کی ذات، صفات میں شامل نہیں روحیان کی تعلیم قطعاً باطل ہے۔ قدم روح کا عقیدہ صرح غلطی ہے اور اس گر اہی میں صرف غلط رو جتا ہوتے ہیں۔ مخلف الفاظر اشی محض الحاد کو چھپانے کے لئے کی جاتی ہے۔ روح و مادہ ، نوروظلمت یا بھنکے ہوئے گروہ صوفیاء کی اصطلاحات فنا و بقا، جمع و تفرقہ سب تفروالحاد کو لپیٹ کر پیش کرنے کا فر لیدا ظہار ہیں جمع تصوف کے علمبر داران سے بیزار ہیں کیونکہ اثبات ولایت اور محبت حق کی حقیقت کا انتصار معرفت پر ہے۔ جوقدم وحدوث میں تمیز نہیں کرسکتا وہ محض مجمولا نہ گفتار کا مرتکب ہوتا ہے اور اہل دائش جہلاء کی گفتگو پر کان نہیں دھرا کرتے۔ ان دو باطل کا مرتکب ہوتا ہے اور اہل دائش جہلاء کی گفتگو پر کان نہیں دھرا کرتے۔ ان دو باطل کروہوں سے متعلق جو ضروری تھا بیان کر دیا اگر بچھاس سے زیادہ جا ہے تو میری دوسری کراوں میں تلاش کریں۔ اس جگہ ہمارامقصد کتاب کوطول دینانہیں۔

اب میں کشف تجابات کی طرف توجہ دیتا ہوں اور اہل نصوف کے معاملات حقائق و براہین ظاہرہ کی روشنی میں بیان کرتا ہوں تا کہ حصول مقصد کا راستہ ہموار ہو جائے اور وہ منکر لوگ جوصا حب بصیرت ہوں راہ راست پر آئیں میرے لئے دعا کریں تا کہ ججھے تو اب ہو۔انشاء الله تعالیٰ

بہلاکشف حجاب،معرفت حق

حَن تعالى نے فرمایا، مَاقَدَ مُواالله حَقَّ قَدُى بَ إَلَا (الانعام: 91) "اور نه قدر بِجِ إِنْ الْهُ وَلَى الله كَ حِيثِ تَعَالَى فَدر بِجِ الله حَقَ مَعْرَفَتِهُ الله كَ حِيثِ تَعَالَى كَ قدر بِجِ الله كَ حَدَ وَلَهُ الله كَ حِيثِ تَعَالَى الْهَ حُورِ وَ ذُلْزِلَتَ بِلُمَانِكُمُ الْجِبَالُ (1)" الرحم فداكو جَقَ مَعْرَفَتِهِ لَمَشَيْتُمُ عَلَى الْبَحُورِ وَ ذُلْزِلَتَ بِلُمَانِكُمُ الْجِبَالُ (1)" الرحم فداكو جائوتو إِنْ بِهِل سَكته بواور بِها وَتَهِ بارحم مِرحَت مِن آسكته بيل" عمرفت على معرفت على دوصور عَن بين: المعرفت على ١٠ معرفت على معرفت على معرفت على معرفت على معرفت على منا و مين وعقى كى تمام نيكيول كى بنياد ہے اور آدى كے لئے ہر حال ميں اور ہر معرفت على ديا وعقى كى تمام نيكيول كى بنياد ہے اور آدى كے لئے ہر حال ميں اور ہر

مقام ياہم رين چيز ہے۔ باري تعالى نے فرمايا: وَ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا

1\_حلية الاولياء على تقى: كنز العمال

علاء اور نقہاء خداد ندعز وجل کے مجے علم کومعرفت کہتے ہیں۔ اہل تصوف صحت حال کو معرفت کہتے ہیں۔ اہل تصوف صحت حال کو معرفت کا نام دیتے ہیں اور اس بناء پرمعرفت کو علم سے فاضل تر سجھتے ہیں کیونکہ صحت حال بجوسحت علم کے نہیں ہوتی ۔ لینی عارف عارف بحرصت علم سے نہیں ہوتا جب تک وہ عالم حق نہ ہو مگر یہ ہوسکتا ہے کہ عالم عارف نہ ہو۔ جو اس تکتہ سے نابلد ہے باہم بے کارمنا ظرے کرتے رہے اور ایک دوسرے کی تر دید کرتے رہے اب میں اس مسئلہ پر روشنی ڈالٹا ہوں تا کہ دونوں گروہ مستفید ہوسکیں۔ انشاء الله العزیز

فصل:معرفت اورعلم

خدائجے سعادت دے تویہ چیز سجھ کہ اوگوں میں معرفت تی اور صحت علم کے معالمے میں بہت اختلاف ہے۔ معتزلہ کا دعویٰ ہے کہ معرفت تی کی بنیاد عقل پر ہے اور بدون عقل کے معرفت حاصل نہیں ہوتی۔ بیعقیدہ باطل ہے کیونکہ دیوانے جو حلقہ اسلام میں ہوں، معرفت کے حامل ہو سکتے ہیں اور بچے جو عاقل نہ ہوں صاحب ایمان تصور ہو سکتے ہیں۔ اگر معرفت کی کہوئی عقل ہی ہوتو ان کو معرفت کا اہل قرار نہیں دیا جاسکتا اور ای طرح صاحب عقل کفار دائر ہ کفر میں نہیں رہ سکتے۔اگر عقل ہی معرفت کی علت ہوتی تو چاہئے تھا کہ ہر صاحب عقل عارف ہوتا اور ہر بے عقل معرفت حق سے عاری ہوتا مگر بید بین طور پر مضکہ خیز ہات ہے۔

ایک دومرے گروہ کا خیال ہے کہ معرفت حق کی علت استدلال ہے اور سوائے استدلالیوں کے کوئی معرفت حق سے بہرہ یا بنیس ہوسکتا۔ یہ قول بھی باطل ہے۔ ابلیس کو دیکھو کہ بہشت، دوز خ، عرش، کری اور دیگر آیات دیکھنے کے باوجود معرفت سے بفضیب رہا۔ باری تعالی نے فرمایا، وَ لَوْ اَنْعَا نَوْلُنَا اَلَیْهِمُ الْمَدَلِّی کُلُو وَ کُلُمَهُمُ الْمُولُی وَ کُلُمَهُمُ اللّٰهِ وَ کُلُمُ مُلُلُ مُنْ اِللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰل

اگران چیزوں کی رویت اور استدلال علت معرفت حق ہوتا تو ہاری تعالیٰ ایمائے حق پر حصر نہ کرتا۔ اہل سنت و جماعت کے نزد یک صحت عقل اور رویت آیت معرفت کا سبب ہوسکتے ہیں علت نہیں ہوسکتے ۔ علت صرف مشیت ایز دی ہے کیونکہ اس کی عنایت کے بغیر عقل اندھی ہے۔ عقل کوخود اپنا علم نہیں کی اور کا ہلم تو در کنار۔ ہر ہتم کے کھد استدلال کو معمل اندھی ہے۔ عقل کوخود اپنا علم نہیں کی اور کا ہلم تو در کنار۔ ہر ہتم کے کھد استدلال کو موتے ہیں۔ مشیت حق شامل حال ہوتے ہیں۔ مشیت حق شامل حال ہوتو بندگان حق کی سب حرکات نشان معرفت ہوتی ہیں۔ ایسے لوگوں کا استدلال ' طلب' ہوتو بندگان حق کی سب حرکات نشان معرفت ہوتی ہیں۔ ایسے لوگوں کا استدلال ' نسلیم' ہوتا ہے۔ کمال معرفت کیلئے تسلیم، طلب سے بہتر نہیں کیونکہ طلب کے اصول کو کسی حالت ہیں بھی ایس پشت نہیں ڈالا جاسکیا اور ' نسلیم' اصولاً فقد ان اضطراب کی دلیل ہے۔ تا ہم یا در ہے کہ ان دو اصولوں کی حقیقت بھی معرفت نہیں۔ شیخ رہنما اور دل کشاصرف ذات حق ہے۔ عقل ودلائل کا وجود امکان ہدایت کورو بکا رئیس لا تا۔ رہنما اور دل کشاصرف ذات حق ہے۔ عقل ودلائل کا وجود امکان ہدایت کورو بکا رئیس لا تا۔ اس کی واضح تر دلیل ہیہ ہے کہ باری تعالیٰ نے فرمایا، و کو گوٹراڈوا لَعَادُوا لِمَا نُہُوا عَنْہُ اُلٰ الله عامی کا در ایک کا ورائے کفری طرف ہیں) لوٹیں اور اینے کفری طرف ہیں) لوٹیس اور کیل کی واضح تر دلیل ہیہ ہے کہ باری تعالیٰ نے فرمایا، و کوٹرائے کا کھری طرف ہیں) لوٹیس اور نے کفری طرف ہیں) لوٹیس اور کیلے کا کھری کوٹرائیس کا جوزی کھری کیل کھری دنیا ہیں آئے انہ کیل کا دیکھری کوٹرائیس کی دائیس کوٹرائیس کیس کوٹرائیس کوٹرائیس کوٹرائیس کیس کوٹرائیس کوٹرائیس کوٹرائیس کیس کوٹرائیس کوٹرائیس کوٹرائیس کوٹرائیس کیس کوٹرائیس ک

مے جس ہے انہیں روکا گیا۔"

حفرت على كرم الله وجهه معرفت متعلق يوجها كيانو آب فرمايا" مين في الله كوالله سے پہيانا اور جو ماسوىٰ الله تھااہے الله كنورے ديكھا۔'' الله نے جسم كى تخليق كى اوراس کی زندگی روح کے سپر دکر دی۔اس نے دل پیدا کیا اوراس کی زندگی کوا ی تحویل میں رکھا۔ جب عقل ، انسانی صفات اور آیات جم کوزندگی نہیں دے سکتیں روح کوزندگی دینے کا سوال بی پیدانہیں موتا حق تعالی نے فرمایا، اَوَ مَنْ کَانَ مَیْتًا فَاحْیَیْنَهُ (الانعام:122) "جومرده تقااسے ہم نے زندہ کیا۔" یہال حیات کواپی طرف منسوب كيا - پر فرمايا، و جَعَلْنَالَهُ نُوْمً اليَّنْشِي بِهِ فِي النَّاسِ (الانعام: 122)" بم في ال لئے نور بنایا جس کی مروسے وہ لوگوں میں چاتا ہے۔ " بعنی نور کا پیدا کرنے والا میں ہول۔ كرفرمايا، أفَسَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْسَ لَا لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلْ نُوسٍ مِّنْ مَّيِهِ (الزمر:22) "جس كاسينداسلام كے لئے كھولا وہ اپنے رب كى طرف سے نور ميں ہے۔ "دل كے كھولنے اور بندكر في كوجي اين طرف نسبت دى اور فرمايا، خَتَمَ اللهُ عَلَى تُكُوْبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصًا ي هِمْ غِشَاوَةٌ (البقره:6)" ان كے دلول اور ان كے كانول كوسر بمبر كرديا اور ان كى آتكمون يريد، وال ديَّ-" كِر فرمايا: وَ لا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْمِ نَا (الكهف:28)" اوراس كااتباع مت كروجس كادل بم في افي يادس غافل كرديا-"

پس ثابت ہوا کہ دل کی بست وکشاد، شرح اور ختم باری تعالی کے ہاتھ میں ہے۔ قطعا عال ہے کہ اس کے سواکوئی رہنما ہو۔ جو پھھ ماسوئی اللہ ہے وہ علت اور سبب سے زیادہ نہیں اور علت اور سبب بحر رضائے مسبب کے رہنما نہیں ہوسکتے۔ تجاب کی حیثیت رہزن کی ہوتی ہے، رہنما کی نہیں۔ نیز باری تعالی نے فرمایا، و لکن الله حبیب الدیکٹ اللائیک اللائیکان و کرینکہ فی ڈیکٹ فی ڈیکٹ فرات: 7)' الله نے تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت و ال دی اور اسے تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت و ال دی اور اسے تمہارے دلوں میں آراستہ کیا۔' یہاں زینت اور محبت کو اپنی طرف منسوب فرمایا۔ تقویٰ عا کد ہونا جے حقیقت معرفت کہنا چاہئے اس کی عطا ہے۔ متی کوراہ تقویٰ کی اختیار کرنے تقویٰ عاکمہ ہونا جے حقیقت معرفت کہنا چاہئے اس کی عطا ہے۔ متی کوراہ تقویٰ کی اختیار کرنے

یا چھوڑ دینے پر اختیار نہیں ہوتا۔ اس کی تعریف وتوصیف کے سوامعرفت کا حصد انسان کے لیے بجز بچڑ بھی نہیں ہوتا۔

ابوالحن نورى رحمة الله عليه فرماياس كيسواكوني دلول كاربيرنبيل طلب علم صرف صحت بندگی کیلئے ہے۔ ' یا در کھوٹلوقات میں کسی کوطا قت نہیں کرتن تعالیٰ تک رسائی بمم پہنچا سکے۔استدلال پرتکیہ کرنے والے ابوطالب سے زیادہ صاحب فہم نہیں ہوسکتے اور پیغمبر مَلْ إِلَيْهِ عَ بِرْهِ كُرُونَى رَبِهُمَا نَهِين بوسكما \_ممر چونكه ابوطالب كى شقاوت كاحكم لك چكاتحا پنیمرملی این رہنمائی سے وہ متنفیدنہ ہوسکے۔استدلال کا پہلا قدم خدا سے روگردانی ہے۔ کیونکہ پہلے خیال غیرالله کی طرف جاتا ہے۔ برخلاف اس کے معرفت ماسو کی الله سے کلیتہ منہ پھیر لینے کا نام ہے بالعموم ہرمطلوب شے استدلال کے دائرے میں ساجاتی ہے مگر معرفت جت عموى مطلوبات ميس شامل نهيس معرفت عقل كى لامتنابى جيرت سے حاصل ہوتی ب\_انسانی اکتماب کواس میں وخل نہیں۔ بجز ذات حق کے کوئی رہنمانہیں۔معرفت شرح قلوب ہے اور خزانہ غیب سے ملتی ہے۔ ہر غیر الله چیز محدث ہے۔ ایک محدث دوسرے محدث کو پاسکتا ہے مرخالق کوئیں چہنی سکتا۔ کیونکہ جب کوئی چیز عاصل کرنے والا غالب سمجما جاتا ہے اور حاصل کومغلوب خیال کیا جاتا ہے تو کوئی کرامت نہیں کہ عقل استدلال سے متدل کے وجود کو غافل ابت کردے۔ کرامت سے کدولی نور تن کے سامنے اپنی سی کی ننی کرے پہلی صورت میں معردنت صرف منطق ہے۔ دوسری صورت میں دلی کیفیت ہے۔ عقل كومعرفت كى علت تجھنے والول كو د كھنا جائے كہ عقل ان كے دل ميں حقيقت معرفت کا کیا تصور پیدا کرتی ہے؟ معرفت دراصل ہراس چیز کی نفی ہے جے عقل ثابت كر \_ يعنى ذات حق براس تصور بالاتر ب جوعقل كے دائرہ امكان ميس آسكے ان عالات میں عقل کا استدلال کس طرح ذریعہ معرفت بن سکتا ہے؟ عقل اور وہم دونوں ہم جنس ہیں اور جہاں جنس ثابت ہوئی معرفت کی نفی ہوگئی عقلی دلائل سے ضدا کی ہستی کو ثابت كرناتشبيه سے زياد وہيں اورائ تم كى منطق سے اس كا انكار كرنا تعطيل كے برابر ہے۔ عقل

ان دونوں صورتوں سے ہاہر نہیں جائتی اور دونوں صورتیں معرفت کے معاملے میں اٹکار حقیقت کے برابر ہیں کیونکہ مشہداور معطلہ دونوں غیرموحد ہیں۔

جب عقل امکانی کوشش کر چکتی ہے اور اس کے جاہنے والوں کو اس کی تلاش کا سودا دائن کیم ہوتا ہے تو وہ درگاہ بحز پر مرتکوں تھہر جاتے ہیں۔مضطرب الحال ہوکر گرید دزاری ے دست طلب در از کرتے ہیں اور دلہائے مجروح کے لئے مرہم کی آرز و کرتے ہیں۔ وہ حتی المقدور کوشش کر کے تھک جاتے ہیں تو قدرت حق ان کی ہمت افزائی کرتی ہے اور وہ اس کی عنایت سے اس کا راستہ پالیتے ہیں۔اذیت فراق ختم ہو جاتی ہے اور وہ ریاض معرفت میں باریاب ہوکرآ سودہ ہو جاتے ہیں۔ جبعثل دلوں کواس طرح کامران اور بامرادد یکھتی ہے تو اپنا تصرف کرنا جا ہتی ہے گراہے ناکامی کامند دیکھنا پڑتا ہے۔ ناکام ہو کر متحر ہوتی ہے متحر ہوکر بے کار ہوجاتی ہے جب بے کار ہوجائے توحق تعالیٰ اے لباس بندگی بہنا کر فرما تا ہے۔'' تو جب تک آزادتھی اپنے تصرف اور اپنی طاقت کے محمنڈ میں مستورتقی۔جب تیراتصرف اور تیری طاقت لوٹ گئی تجھے نا کا می کامند دیکھنا پڑا اور نا کام ہو كر تخفيم كچه حاصل نه ہوا۔' پس دل كوقر ابت ادرعقل كوبندگى نصيب ہوئى \_حق تعالی انسان کو اپنی معرفت خودعطا کرتا ہے اور پیمعردنت کسی انسانی طاقت سے منسلک نہیں ہوتی۔ انسان کے اپنی حیثیت سراسر بے حقیقت ہوتی ہے۔اہل معرفت کے لئے خودستائی خیانت کے برابر ہے۔ وہ یادحق سے کی حالت میں بھی غافل نہیں ہوتے ان کا ہرلحہ مقدس ہوتا ہے۔معرفت ان کے لئے خالی لفظ تر اثنی نہیں بلکے تیجے کیفیت قلبی ہوتی ہے۔

کی حدافت و بطلان کے لئے دلیل کی ضرورت ہیں۔ یہ بھی ناممکن ہے کیونکہ معرفت کی صدافت و بطلان کے لئے دلیل کی ضرورت ہے اور اہل الہام کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ مثلاً ایک کہتا ہے میں الہاماً جانتا ہوں کہتن تعالیٰ ''مکان'' میں محدود ہے۔ دوسرا کہتا ہے کہ میں الہاماً سمجھتا ہوں کہ وہ '' لا مکان' ہے۔ ان میں صرف ایک ہات درست ہوسکتی ہے دونوں طرف الہام کے مدی ہیں۔ فرق سمجھنے کے لئے دلیل کی ضرورت ہے اور دلیل کا

سہاراالہام کابطلان ہے۔ بیعقیدہ براہمہاورالہامیکا ہے۔ جس نے خودد یکھاہے کہ اس زمانے کے کچھلوگ اس معاملے جس نہایت درجہ مبالغہ سے کام لیتے ہیں اور پارسائی کا جامہ پہنے پھرتے ہیں سب گراہ ہیں اور ان کا عقیدہ ہرصاحب عقل کے لئے کافر ہو یا مسلمان، قابل ندمت ہے۔ دس معیان الہام دس متناقض چیز وں کا دعویٰ کرتے ہیں ایک میں بات پرسب غلط ہوتے ہیں اور کسی ہیں ذرہ برابرصدافت نہیں ہوتی۔ اگر کوئی ہے کہ کہ الہام وہی ہے جو شریعت کے خلاف نہ ہوتو کہنے والا سخت غلطی میں جتلا ہے۔ جب عظم شریعت ہی الہام کے صدق و کذب کی کموٹی ہے تو معرفت کے شری، نبوتی اور ہدائی، الہامی ہونے کا سوال کہاں پیدا ہوتا ہے۔

کچھالیےلوگ بھی ہیں جومعرفت کوفطری (ضروری) سجھتے ہیں۔ میکھی ناممکن ہےاگر معرفت فطرى طور برحاصل ہوسكتى توسب الل دانش كو برا برطور براال معرفت ہونا جا ہے تھا مگرہم دیکھتے ہیں کہ کتنے اہل والش حق تعالیٰ کی ستی ہی کے منکر ہیں اور شبیداور تعطیل ایسے عقائد کے علمبردار ہیں۔ علاوہ ازیں اگر معرفت حق تعالی فطری (ضروری) ہوتی تو " تکلیف" بے کارتھی۔ کیونکہ جب کس چیز کاعلم فطری (ضروری) ہوتو اس کی معرفت کے معاملے میں تکلیف چہ معنی دارد۔انسان کااپنی ذات سے متعلق علم ،آسان اورز مین ، دن اور رات مسرت اورغم وغیرہ کاعلم ابیا ہے جس سے کوئی ذی شعور بے بہر نہیں ہوسکتا۔اور کسی کوبھی اس میں شک وشبہ کی منجائش نہیں ہو عمق۔اگر کوئی جا ہے بھی کدان چیزوں کے علم سے منہ پھیر لے تو نہیں پھیرسکتا۔البتہ کچھ صوفیائے کرام نے اپنے ایقان کے پیش نظر معرفت حق کوفطری (ضروری) قرار دیا ہے۔ان کے دلول میں کوئی شک یا دسوسم وجود شاتھا۔ انہوں نے اپنے یقین کا نام ضرورت ( فطرت ) رکھ دیا۔ بنیا دی طور پر وہ غلط نہیں تھے مگر عبارةً خطاكر مك كيونكه فطرى (ضروري) علم صرف ايك طبقے كے لي مخف نبيس بوسكا۔ تمام اہل دانش کی حیثیت مکساں تعلیم کرنا پڑے گی۔علاوہ ازیں فطری (ضروری)علم دل میں بےسبب و بے دلیل پیدار ہوتا ہےاور معرونت حق بلاسب حاصل نہیں ہوتی۔

استادابوعلی دقاق، شخ ابو بهل صعادی اور آپ کے والد جونیٹا پور کےرئیس اور امام سے اس بات پر زور دیتے ہیں کہ ابتدائے معرفت کی بنیاد استدلال ہے اور انتہائے معرفت فطری (ضروری) ہوجاتی ہے جیسے کوفی وضعتی علم شروع میں اکسانی ہوتا ہے اور بالآ خرفطری (ضروری) ہوجاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بہشت میں معرفت حق فطری (ضروری) ہوگا تا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بہشت میں معرفت حق فطری (ضروری) ہوگا تا ہول ہوگا اگر دہاں ضروری نہو۔ پینیم ان الله علیم نے جب پیام حق سابالواسطہ یا بلا واسطہ تو اسے فطری (ضروری) سمجھا۔ میں کہتا ہوں علیم نے جب پیام حق سابالواسطہ یا بلا واسطہ تو اسے فطری (ضروری) سمجھا۔ میں کہتا ہوں کہ اللی بہشت کی معرفت فطری ہوگا۔ کیونکہ وہاں شرعی تکلیف کا سوال پیدائیس ہوگا۔ پینیم بوت ہوتے ہیں اور حق تحالی سے ان کا سلسلہ منقطع ہونے کا کوئی امکان نہیں ہوتا اس لئے ان کے لئے معرفت اہل بہشت کی طرح فطری (ضروری) ہوتی ہے۔

ایمان اور معرفت کی خوبی ہے کہ ان کا تعلق (غیب) ہے ہوتا ہے اگر مدعا نے ایمان ومعرفت سامنے ہے تو ''جز'' کی صورت پیدا ہوگئ اور ' اختیار' معدوم ہوگیا۔ شرگی احکام کی کوئی وقعت نہ رہی۔ اصول الحاد معطل ہوگیا۔ بلعم باعور، ابلیس اور برصیا کی تکفیر ہے معنی ہوگی۔ کیونکہ وہ عارف تھے جیسا کہ ابلیس ہے متعلق باری تعالیٰ نے بیان فر مایا اور اس کے برور جم کا ذکر کیا۔ بقول حق تعالیٰ ابلیس نے کہا۔ فیعیز تاک کا نحویز کی اُخویز کی اُخویز کی اُخویز کی کہا۔ فیعیز تاک کا نحویز کی اُخویز کی کہا۔ می محرفت کی سند سے عارف جب تک عارف ہے حق تعالیٰ ہے منقطع نہیں ہوتا۔ منقطع ہونے کی صورت ہے۔ عارف جب تک عارف ہے جب معرفت میں زوال رونما ہو۔ علم ضروری (فطری) میں زوال وفتا ہو۔ علم ضروری (فطری) میں زوال وفتا ہو۔ علم ضروری (فطری) میں زوال وفتا ہو۔ علم ضروری (فطری) میں زوال

ید مسئلہ عام لوگوں کے لئے بہت پیچیدہ ہے۔ یہ کافی ہے کہ تو صرف اس قدر ذہن شین کر لے کہ بندہ کو علم اور معرفت تن بجز ہدایت خداوندی کے حاصل نہیں ہوتی ۔ انسان کے دل میں یقین معرفت کم ویش نہیں ہوتی کیونکہ کی اور

میشی دونوں نقصان معرفت کا پیش خیمہ ہیں۔ کورانہ تقلید کو معرفت حق میں دخل نہیں۔ اس کی مفات کمال سے ہوتی ہے اور گھٹ اس کی رعایت اور عنایت سے حاصل ہوتی ہے۔ دلیل اور عقل اس کی مفایت ہیں اور ہر چیز پر اس کا نقرف ہے۔ اگر وہ چاہتو اپنے کی فعل کو بھی انسان کے لئے دلیل راہ بنا دے اور اسے منزل آشنا کر دے اور اگر چاہتو ای فعل کو بھی انسان کے لئے دلیل راہ بنا دے اور اسے منزل آشنا کر دے اور اگر عالیہ تو اس فعل کو بجاب کی شکل دے دے اور انسان منزل سے بحث کو بائے۔ حضرت عیسی علیہ السلام ایک جماعت کے لئے رہبر معرفت تھے اور دوسری جماعت کے لئے جاب معرفت ای جماعت کے لئے جاب معرفت ایک جماعت نے ان کو بندہ خدا سمجھا اور دوسری جماعت کے لئے جاب معرفت ای فدا۔ بت، آفاب، عائد وغیرہ اس قبیل میں شامل ہیں۔ پچھلوگ ان کو دیکھر معرفت حق کی راہ پالیتے ہیں اور چگھگراہ ہوجائے ہیں۔

اگراسدلال ہی معرفت کی بنیاد ہوتا تو ہر منطق کو عارف ہونا چاہے تھا۔ یہ سراسر غلط ہے۔ باری تعالیٰ ایک شخصیت کوچن لیتا ہے اور باقیوں کی رہنمائی اس کے سپر دکر دیتا ہے اور وہ اس کے سبب منزل مقصود تک بھنج جاتے ہیں۔ یہ رہنما سبب بنتے ہیں علت معرفت نہیں ہوتے۔ مسبب الاسباب کی نظر میں ایک سبب دوسرے پر فوقیت نہیں رکھتا۔ عارف کے لئے اثبات سبب خدا کے لئے عدیل تلاش کرنے کے برابر ہے اور غیراللہ کی طرف النقات شرک کے مترادف ہے۔ مَن یُضلِل الله فلا هَادِی لَهُ (الاعراف:186) 'جس کو الله گراہی میں مبتلا کردے اسے کون ہدایت دے سکتا ہے۔' جب لوح محفوظ پر قم ہوکہ کی شخص کا مقدر بجز شقاوت کے نہیں دلیل و استدلال کی طرح اسے راہ ہدایت پر السکتے ہیں۔ جس کی نے غیراللہ کی طرف تو جددی وہ معرفت میں تعدیل کا مرتکب ہوا۔ جو انسان تہر خداوندی میں پراگندہ اور غلطان ہواس کی کون رہنمائی کرسکتا ہے۔

جب حضرت ابراہیم علیہ السلام دن کے وقت عارے باہر نکلے تو انہوں نے کسی چیز کی طرف التفات نہیں کیا حالانکہ دن کی روثنی میں بیشتر بر ہان و دلائل رونما ہوتے ہیں اور بررگ صاحب کرامت لوگوں کے لئے بین آیات موجود ہوتے ہیں۔ رات ہوئی تو آپ

نے ستاروں کوریکھا اگران کی معرفت کا انتھار دلائل پر ہوتا تو ظاہر ہے دن کے وقت بیشتر دلائل روبرو تھے۔

بخفرید کرت تعالی جس کوبھی چاہے جس طرح بھی چاہاراستد کھادیتا ہے اوراس
کے لئے اپنی معرفت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ یہاں تک کہ معرفت کا وہ مقام میسر آجاتا
ہے کہ خود حقیقت معرفت بی غیر نظر آئے گئی ہے۔ صفت معرفت آفت ہو کررہ جاتی ہے اور
وہ معروف سے مجموب ہوجاتا ہے۔ اس عالم میں حقیقت معرفت کا یددرجہ ہوتا ہے کہ معرفت
بجائے خود ایک کھوکھلا دعوی نظر آتی ہے۔ ذوالنون معری رحمة الله علیہ نے فر مایا " ہوشیار!
معرفت کا دعویٰ نے کر۔ "

"عارف معرفت کادعوگا کرتے ہیں میں اقر ارجہل کرتا ہوں یہ یہ ک معرفت ہے"۔

خی چاہئے کہ معرفت کادعوگا نہ کرے مہادادہ تیری ہلاکت کا باعث بن جائے معرفت ک
حقیقت سے تعلق پیدا کرتا کہ بختے نجات نصیب ہو۔ جب کی کوجلال حق کے کشف کا اعزاز
مات ہے تواس کی ہت وبال ہوجاتی ہے ادراس کی تمام صفات اس کے لئے آفت کا سرمایہ بن
جاتی ہیں جس کا خدا ہواوروہ خدا کا ہووہ دونوں عالم کی کی چیز سے تعلق نہیں رکھتا معرفت ک
اصل حقیقت یہ ہے کہ بادشاہی حق تسلیم کی جائے جب اس کی بادشاہت تسلیم ہواور
بادشاہت غیر کے تصرف سے پاک بچی جائے تو مخلوق سے کیا تعلق؟ خلقت عارف اورخدا
کے درمیان کیوں حائل ہو؟ یہ حائل ہونے والے تجابات جہل کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ جب جہل
امٹر گیا تو تجاب ختم ہوگے اور دنیا و عقبی میں کوئی فرق نہ رہا۔

فصل: رموز معرفت

مشائ کرام رحم الله نے اس معاملے میں بہت سے رموز بیان فرمائے ہیں۔ میں تیرے حصول فائدہ کے لئے کچھاقوال بیان کرتا ہوں۔

عبدالله بن مبارک رحمة الله عليه كاتول ب: "معرفت كس چيز پرمتجب نه بونے كانام بين كونك تعجب الله وقت بوتا ہے جب كوئى كام كرنے والا اسے مقدور سے تجاوز كر

جائے۔ حق تعالیٰ قادر مطلق ہے اس لئے اس کے کاموں پرصاحب معرفت کو کسی حالت میں تبجی نہیں ہوسکا۔ البتہ یہ چیز قابل تبجب ہے کہ اس نے ایک مشت خاک کو وہ سرفرازی عطافر مائی کہ وہ اس کے احکام کے قابل ہوگئی۔ ایک قطر وَ خون کو وہ منزلت عطاکی کہ وہ اس کی معرفت کا ذکر کرنے لگا۔ اس کے دبیدار کا طالب اور اس کے قرب کا مشتاق ہوا۔

ذوالنون مصری رحمة الله علیہ نے فرمایا: "معرفت درحقیقت و علم ہے جو تن تعالی اپنی الطائف انوار سے دلول میں ودلعت کرے۔ "یعنی جب تک حق تعالی اپنی عنایت بے عایت سے انسان کے دل کوروشی نہیں بخشا اور اسے آفات سے مصون نہیں فرما تا یہاں تک کہ دنیا و مافیہا کی قدر وقیت اس کے سامنے رائی کے دانے کے برابر ہوجائے اس وقت تک باطنی اور طاہری اسرار کے مشاہدے کا غلبہیں ہوتا اور جب ہوتا ہے تو غیب وشہود کا تفرقہ خم ہوجاتا ہے۔

شبلی رحمة الله علیہ نے کہا:''معرفت دوام حیرت کا نام ہے۔' حیرت دوسم کی ہے:ا۔ حیرت ہتی ہے متعلق ہے،۲۔ حیرت کیفیت ہے متعلق

جرت ہتی ہے متعلق شرک اور کفر کے برابر ہے کیونکہ تن تعالیٰ کی ہتی ہے متعلق عارف کو کوئی شک وشہنیں ہوسکتا۔ جیرت کی کیفیت لاز ما ہونی چاہئے کیونکہ ذات تن کی کیفیت کو بچھناعقل کی مجال سے باہر ہے۔ اس واسطے کی نے کہا ہے:'' اے متحیر دلوں کے رہنما! میری جیرت کو اور زیادہ کر۔'' یہاں پہلے ہتی تن اور کمال صفات کا اقر ارہاس بات کے علم کا اظہار ہے کہ اس کی ذات پاک مقصود خلت ہے۔ وہی دعا و ک کو قبول کرنے والا ہے وہی متحیروں کو جیرت دیے والا ہے۔ اس کے بعد زیادتی جیرت کی التجا کی گئی ہے۔ یہ جانے ہوئے کہ راہ مطلوب میں عقل کے لئے بجر جیرت وسر گردائی کے کوئی شریک کا راور کوئی مقام مہیں۔ یہ نکتہ نہایت لطیف ہے۔ علاوہ ازیں اس سے یہ بات بھی نکاتی ہے کہ عرفان ہستی حق نہیں۔ یہ نکتہ خدا کو بہتیا تنا ہے۔ جب بندہ خدا کو بہتیا تنا ہے، انسان کو اپنی ہتی ہے کہ عرفان ہستی حق انسان کو اپنی ہتی ہے مقام خدا کو بہتیا تنا ہے،

این آپ اس کی قدرت مطلق کے علقہ اختیار ش ریکھتا ہے اور بھتا ہے کہ انسان کا عدم و وجود سکون و حرکت سب اس کے قبضہ اختیار ش ہے تو وہ جرت میں ڈوب جاتا ہے اور سوچنا ہے: '' میں کون ہوں اور کیا ہوں۔' اس واسطے پی غیر ملٹی آئیڈی نے فر مایا مَن عَرَف نَفْسهٔ فَقَدْ عَرَف رَبّهٔ (1) '' جس نے اپنی آپ کو پہانا تحقیق اس نے اپنی دب کو پہانا ان منات کو تم کو نا کا علم ہوتا ہے اسے بقائے حق کا عرفان ہوتا ہے۔ فناء قل اور دیگر انسانی صفات کو ختم کردی ہے اور جب کی چیز کی حقیقت مفقو وہوجائے تو وہاں چرت کے سوا پھی نہیں رہتا۔ ابو یزید رحمۃ الله علیہ نے فر مایا '' معرفت اس بات کا علم ہے کہ انسانی سکون و حرکت الله تعالیٰ کی طرف سے ہے۔'' یعنی اس کے قلم ہے کہ انسانی سکون و حرکت خیس ہیں۔ جب تک وہ کی کام کرنے کی تو فیق عطانہ کرے اور دل میں کام کرنے کا ادادہ مرحمت نہ فرمائے کوئی آ دمی پھی بیس کرسکتا۔ حقیقت اس کے کرم سے حقیقت ہے۔ اثر اس محرک مرحمت نہ فرمائے کوئی آ دمی پھی بیس کرسکتا۔ حقیقت اس کے کرم سے حقیقت ہے۔ اثر اس محرک میں ان اور متحرک اس سے متحرک سے منت اس سے صفت ہے۔ ساکن اس سے ساکن اور متحرک اس سے متحرک سے منت اس سے صفت ہے۔ ساکن اس سے ساکن اور متحرک اس سے متحرک ہے۔ ہرانسانی فعل مجازی ہے اور حقیقت کونسبت اس کی ذات یا کہ سے ہے۔ ہرانسانی فعل مجازی ہے اور حقیقت کونسبت اس کی ذات یا کہ سے ہے۔ ہرانسانی فعل مجازی ہے اور حقیقت کونسبت اس کی ذات یا کہ سے ہے۔ ہرانسانی فعل مجازی ہے اور حقیقت کونسبت اس کی ذات یا کہ سے ہے۔ ہرانسانی فعل مجازی ہے اور حقیقت کونسبت اس کی ذات یا کہ سے ہے۔ ہرانسانی فعل مجازی ہے اور حقیقت کونسبت اس کی ذات یا کہ سے ہے۔ ہرانسانی فعل مجازی ہے اور حقیقت کونسبت اس کی ذات یا کہ سے ہے۔ ہرانسانی فعل مجازی ہے اور حقیقت کونسبت اس کی ذات یا کہ سے ہے۔ ہرانسانی فور کونس کے متا کی دور کی کے میں کی ذات یا کہ سے ہے۔ ہرانسانی فور کونس کی دور کی کی دور کی کے میں کونس کے دور کی کے کونس کے دور کی کی دور کی کی کونس کے دور کی کونس کی دور کی کونس کی دور کی کونس کی دور کی کی کونس کے دور کی کونس کی دور کی کی کونس کی دور کی کی کونس کی دور کی کونس کی دور کی کی کی دور کی کونس کی دور کی کی کونس کی دور کی کونس کی دور کی کی کونس کی دور کی کی دور کی کی دور کی کونس کی کی کی کونس کی کی کونس کی دور کی کی کونس کی کونس کی کونس کی کی کونس کی کی کونس کی کونس کی

محد بن واسع رحمة الله عليه عارف كم تعلق فرمات بين: " عارف وه ب جس كاكلام مختصر مواور جيرت دواى مور" كونكه بيان اى چيز كا موسكتا ب جومعرض بيان بيس آسكه اصولاً بيان ايك حد تك بى موسكتا ب اوراگر وه جس كابيان كرنامقعود ب غير محدود ب تو محدود بيان كس طرح كامياب موسكتا ب - جب بيان سے مقصد حاصل نه موتو انسان ب بس موتا ب ادرسوائے دائى جيرت واستعجاب كے جارة بين رہتا۔

شبلی نے فرمایا: "حقیقی معرفت معرفت حق سے معذوری کا نام ہے۔ "جس چیز کے عرفان سے ہندہ عا جز ہدون طلب کے ہوتا عرفان سے ہندہ عا جز ہدون طلب کے ہوتا ہے۔ جنب تک طالب خودکوآلد کار جھتا ہے اور صفات بشری پر قائم ہے لفظ" جُڑ" کا اطلاق اس پڑیں ہوسکتا۔ جب یہ" آلیت وصفات "ختم ہوجا کیں تو وہ بجر نہیں بلکہ فنا کا مقام ہوگا۔

<sup>1</sup>\_القاصدانحسن

بعض مری صفات بشری کا اثبات بھی کرتے ہیں صحت خطاب کی ذمدواری بھی تشکیم کرتے ہیں۔ قیام جمت تق کے بھی قائل ہیں اور بید بھی اعلان کرتے ہیں کہ معرفت بجز ہے۔ ہم عاجز ہوگئے ہیں اور کی چیز کو حاصل نہیں کر سکتے ۔ بیر ضلالت اور خسران ہے۔ بیل پوچھتا ہوں کس چیز کی طلب میں عاجز ہوگئے ہو۔ '' بجز'' کے دونشان ہیں اور دونوں میں سے تمہارے پاس ایک بھی نہیں ۔ ایک نشان تو طلب اور ذریعہ حصول طلب کی فنا ہے اور دوسرا اظہار بیل ہے۔ جہاں ذریعہ حصول طلب کی فنا واقع ہو جاتی ہو وہائی ہے وہاں عبارت آرائی کی مخبائٹ نہیں ہوتی ۔ جرباں ذریعہ حصول طلب کی فنا واقع ہو جاتی ہو وہائی ہو وہاں محبارت آرائی کی مخبائٹ نہیں ہوتی ۔ جرباں اظہار بی خورے سوا کیا ہوگا؟ جہاں اظہار بی ہو وہاں اللہ ہو وہاں ہو وہ

ابوحفص حدادر حمیة الله علیہ نے فرمایا" جب مجھے معرفت نصیب ہوئی حق وباطل کا گذر میرے دل میں ختم ہو کیا۔" جب کوئی ہوں وہوا میں بہتلا ہوتا ہے تواپنے دل کی طرف رجوع کرتا ہے دل اس کی رہنمائی نفس کی طرف کرتا ہے جوگل باطل ہے۔ اس طرح جب دلیل معرفت میسر آتی ہے انسان دل کی طرف رجوع کرتا ہے اور دل اس کوروح کی طرف لے جاتا ہے جونج حق وحقیقت ہے۔ اگر دل میں کسی غیر الله کا گذر ہوا در عارف اس کی طرف مائل ہوتو یہ بطلان معرفت ہے۔

القصد دلیل معرفت کا مقام دل ہے اور ای طرح ہوں وہوا کی منزل دل ہے۔ اہل معرفت ہوا ہوں وہوا کی منزل دل ہے۔ اہل معرفت ہواوہوں ہے پاک ہوتے ہیں۔ وہ دل کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ بجرحق کے کسی چیز سے داحت حاصل نہیں کرتے اور ان کا رجوع ہمیشہ دل کی طرف نہیں بلکہ حق کی طرف ہوتا ہے اور بجی شان دلیل معرفت ہے۔ بہت فرق ہے دل کی طرف رجوع کرف والے ہیں۔ والے ہیں اور حق کی طرف راجع ہونے والے ہیں۔

اپوہر واسطی رحمۃ الله علیہ نے فرمایا، جس نے حق تعالیٰ کو پیچا نا اور ہر چیز سے منقطع ہوا بلکہ گونگا اور مفلوج ہوگیا۔ "نبی اکرم ملٹی لیے ہے فرمایا: لا اُخصِیٰ فَنَاءً عَلَیْکَ (1)" ہم تیرے اوصاف شار نہیں کر سکتے۔ "جے معردت عاصل ہوئی وہ عبارات کے معاطے میں گونگا ہوا اور اپنے سب اوصاف سے فانی ہوا۔ پیغیبر ملٹی لیکٹی عالت غیبت میں عرب کے فصیح ترین مردار تھے۔ چنا نچے فرمایا:"عرب اور عجم میں کوئی میری فصاحت کی برابری نہیں کرسکتا۔" میرب آپ حضور حق باریاب ہوئے تو اقرار کیا:" میری زبان کو تیری شاء ادا کرنے کا یارا جب آپ حضور حق باریاب ہوئے تو اقرار کیا:" میری زبان کو تیری شاء ادا کرنے کا یارا میری گفتار ہے۔ اگر میں اپنی طرف خطاب کروں تو میری گفتار ہی میرا تجاب ہے۔ اگر میری گفتار ہی میرا تجاب ہے۔ اگر میں اپنی طرف خطاب کروں تو میری گفتار ہی میرا تجاب ہے۔ اگر میری قربت کی حقیقت پر حرف آتا ہے۔ کیسے زبان کھولوں ۔ تکم موااے میری طرف ہوتو تیری قربت کی حقیقت پر حرف آتا ہے۔ کیسے زبان کھولوں ۔ تکم موااے میری اور دہ شا تیری طرف ہوتو تیری قربت کی حقیقت پر حرف آتا ہے۔ کیسے زبان کھولوں ۔ تکم موااے میری اور دہ شا تیری طرف سے شار ہو۔ واللہ اعلم بالصواب

## دوسرا كشف حجاب يتوحيد

بارى تعالى نے فرمايا، قراللهُ كُمْ واللهُ وَّاحِدٌ (البقره:163) "تمهارا خدا، خدائے واحدہے۔'' پھرفرمایا، قُلْ هُوَاللهُ أَحَدٌ ۞ (اخلاص) "كَهُوالله واحدہے۔'' نيز فرمايا، لا تَتَخِذُ وَا اِللهَ يُنِ اثْنَا يُنِ ۚ إِنَّهَا هُوَ اِللهُ وَّاحِدٌ (اِنْحَل:51)" دومعبود نتْ مِيراؤ - سوائے اس كُولُ معبودُ نِيْس ''

پیغیرسٹی الیے ایک کوئی ملی: ''تم سے پہلے ایک شخص ہوگذرا ہے۔اس کا کوئی ممل نیک نہیں مقامگر وہ تو حید پر قائم تھا۔ جب وہ قریب مرگ ہوا تو اہل خانہ سے کہاتم لوگ میری موت کے بعد مجھے جلا ڈ النااور میری را کھ کو پیس کرجس دن تیز ہوا چلے آدھی دریا میں ڈال دینااور آدھی ہوا میں اڑادینا تا کہ میراکوئی نشان باتی ندر ہے۔ پس ماندگان نے ایسے بی کیا۔ باری تعالیٰ نے ہوا اور پانی کو تھم دیا کہ اس کی را کھ کوروز حشر تک محفوظ رکھیں۔ جب قیامت کے تعالیٰ نے ہوا اور پانی کو تھم دیا کہ اس کی را کھ کوروز حشر تک محفوظ رکھیں۔ جب قیامت کے

روزسالم ہوکرحضورداور پیش ہوگا تواس سے پوچھاجائے گا۔'' تونے ایبا کیوں کیا؟''عرض کرےگا:'' میں شرم سارتھا۔''اس کو بخش دیاجائے گا۔

فی الحقیقت تو حیر کی چیز کے بگا نہ ہونے کا اقر اراوراس کی بگا تکی ہے متعلق علم ہونے کا نام ہے۔ چونکہ ذات جن ایک ہے۔ پی ذات وصفات میں تقسیم سے بالا تر ہے۔ بے مثال ہے۔ لا ثانی ہے اور اپنے افعال میں لاشریک ہے۔ موحدوں نے اسے دیگا تہ مجھا ہے۔ اس علم ایکا تکی کو تو حید کے تین مختلف پہلو ہیں:

ا۔ توحیدت برائے ت یعن ت تعالی کاعلم اپن ایکا تکی ہے متعلق

۲۔ توحید حق برائے خلق لینی حکم حق کہ بندہ اس کی توحید کا اقر ارکر ہے اور اس کے دل میں توحید حق کا تصور جاگزین ہو

الم توحیر خلق برائے حق لین حق تعالی کی وحدانیت سے متعلق مخلوق کاعلم

عارف ت وحدائیت کا اقرار کرتا ہے کہ ت تعالیٰ الیک ہے۔ وصل وفصل سے آزاد ہے۔ دوئی اس کے لئے روائیس۔ اس کی رکھ تلی عدد کی ٹیس ۔ وہ محدود نہیں کہ شش جہات میں گھر ابوا ہوا وہ رجہت کے لئے ایک اور جہت ہو۔ وہ کی مکان میں گھیں نہیں اگر اس کا مکان ہوتا تو مکان کے لئے بھی مخصوص مکان کی ضرورت تھی اور فعل وفاعل اور قد یم ومحدث کا عظم باطل ہوجا تا ہے۔ وہ عرض نہیں کہ اسے جو ہرکی ضرورت ہو۔ وہ جو ہر نہیں کہ اپنی قبیل کی کسی اور چیز کا مختاج ہو۔ وہ عرض نہیں کہ اسے جو ہرکی ضرورت ہو۔ وہ جو ہر نہیں کہ جم کی کسی اور چیز کا مختاج ہو۔ طبعی نہیں کہ حرکت وسکون کا مبداء ہو۔ روح نہیں کہ جم کی ضرورت ہو، جم نہیں کہ اس کی تالیف اجزاء سے ہو۔ وہ کسی چیز میں مغم نہیں کہ اس چیز کا جزوجت یہ بین کہ اس کی تالیف اجزاء سے ہو۔ وہ کسی چیز میں مغم نہیں کہ اس کی تالیف اجزاء سے ہو۔ وہ کسی چیز میں مغم نہیں کہ اس کی کوئی جزوجت سے مصون ہے۔ اس کی کوئی مثال نہیں کہ اپنی مشل سے میل کر دوئی کا مظہر ہو۔ اس کا کوئی فرز ند نہیں کہ وہ اصل جد کہ لائے۔ اس کی ذات وصفات میں تغیر نہیں کہ اس کا وجود شغیر ہوجائے۔ وہ اس صفات میں تغیر نہیں کہ اس کا وجود شغیر ہوجائے۔ وہ اس صفات کی اس کا حرف منسوب کرتے ہیں اور جو کہال کا مال کہ ہے جو اہل معرفت اپنی بصیرت سے اس کی طرف منسوب کرتے ہیں اور جو کہال کا مال کہا لیک ہے جو اہل معرفت اپنی بصیرت سے اس کی طرف منسوب کرتے ہیں اور جو

اس نے خود بیان فرمائی ہیں۔وہ بری ہان صفات سے جو لحدا پی خواہشات کے مطابق اس سے منسوب کرتے ہیں اور جواس نے خود بیان نہیں فرمائیں۔ تی ولیم ہے۔ رؤف و رجیم ہے۔ مریدوقدریے۔ مین وبصیر ہے۔ متکلم وباتی ہے۔ اس کاعلم اس کے لئے مقام اور حال نہیں۔اس کی قدرت وطاقت اس بر کنتی ہے مسلط نہیں۔اس کا سم وبصر تجدد کا محتاج نہیں۔اس کا کلام اس ہے جدااور کٹا ہوانہیں۔ووایٹی قدیمی صفات پر قائم ہے۔معلومات اس كعلم سے بامرنبيں موجودات اس كارادول كسامنے بي ماره بي واى كرتا ہے جو جا ہتا ہے۔ وہی جا بتا ہے جو جا نتا ہے۔ کسی مخلوق کو اس کے حضور اختیار نہیں۔ اس كاحكام اثل بي اوراس كے دوستول كو بجرتشليم كے جارة كارنيس و بى خيروشركى قدري ٹائم کرتا ہے۔ امید و بیم ای سے ہے۔ نفع و ضرر کا خالق وہی ہے۔ صرف اس کا حکم روال ہے۔اس کا کوئی تھم حکمت سے خالی نہیں۔قضا وقدر کا وہی مالک ہے کوئی اس کے وصل کی خوشبوے سرفراز نہیں۔ کی کواس تک چہنے کا یار انہیں۔اس کا دیدار اہل بہشت کے لئے ہے۔اس کے چیرے کو کسی چیزے تشبیہ نبیں دی جاستی۔اسے بالقائل اور آ منے سامنے و كيفنے كا سوال بى پيدائيس موتا۔ اولياء كے لئے دنيا ميں اس كا" مشاہرہ ' جائز ہے۔ مشابدے کا افکار سیج نہیں۔جواسے اس طرح سجھتے ہیں وہ منقطع ہونے والے نہیں اور جواس کے خلاف مجھتے ہیں وہ دیانت دارہیں۔

ال امر شل اور بہت ی اصولی اور وصولی چزیں ہیں مگر بخوف طوالت اختصار کرتا ہوں۔ میں (علی بن عثمان جلائی) نے اس فصل کے شروع میں کہا تھا کہ تو حید کی چزکی وصدائیت کے اقرار کا نام ہے۔ اقرار بجرعلم کے نہیں ہوسکتا۔ المل سنت و جماعت نے اقرار وصدائیت کی بنیاد تحقیق پر دھی۔ ہمارے سامنے کارخانہ کا نتات ہے جس میں بے حدو بے ثمار بدلیج ، عجیب اور لطیف چزیں موجود ہیں۔ یہ ازخود معرض وجود میں نہیں آگئیں۔ ہر چیز میں علامات حدث موجود ہیں۔ لا محالہ ان کا کوئی فاعل ہونا چاہئے جس نے ان کوعدم سے وجود کی صورت دی۔ زمین ، آسان ، آفاب ، ماہتاب ، خشکی ، (زمین) سمندر ، پہاڑ ، صحرا ، اشکال ، صورت دی۔ زمین ، آسان ، آفاب ، ماہتاب ، خشکی ، (زمین) سمندر ، پہاڑ ، صحرا ، اشکال ،

حرکت، سکون ،نطق ،موت، حیات الغرض سب چیزوں کے لئے صنعت گر لازمی ہے اور صنعت گربھی دونتین نہیں ہو کتے صرف ایک جی ، ایک عالم قادر ، لاشریک ، شرکائے کارے بے نیاز صانع کامل ہوسکتا ہے۔ فعل کے لئے صرف ایک فاعل ہونا جا ہے۔ اگر ایک سے زائد فاعل ہوں تو ایک دوسرے کے دست نگر ہوں گے۔ بے شک، بلاریب، یا ہم علم الیقین صرف ایک فاعل ہوسکتا ہے۔ یہاں ہمیں اختلاف ہے جنو یوں سے جواثیات نور وظلمت کرتے ہیں۔ گہر پرستوں سے جوا ثبات برداں واہر من میں مبتلا ہیں۔ طہاعیوں سے جو اثات طبیعت کے دلدادہ ہیں۔فلکوں سے جنہیں اثبات ہفت ستارہ کی دھن ہے۔ معتزلیوں سے جو کئی خالق اور کئی صانع مانتے ہیں۔ میں نے سب کے رد میں مختصر دلیل سے کام لیاہے کیونکہ اس کتاب میں ان کی جملہ بکواس پر تبھر ہ کرنے کی مخبیائش نہیں۔طالب علم کو اس مسئلہ برمزیدواقنیت حاصل کرنے کے لئے میری ایک دوسری کتاب" الوعایة بحقوق الله " ےاستفادہ کرنا جا ہے یادیگر متقدمین کی کتب کا مطالعہ کرنا جا ہے۔اب میں وہ رموز بیان کرتا ہوں جوتو حید کے بارے میں مشائخ کیار سے مروی ہیں۔انشاءاللہ تعالیٰ فصل:رموزتوحيد

مشہور ہے کہ جنیدر تمۃ الله علیہ نے فر مایا" تو حید قدیم کو حوادث سے جدار کھنے کا نام
ہے" ۔" قدیم" محدث ہیں جھنا چاہئے اور حوادث کل قدیم نہیں ہو سکتے ۔ صرف ذات
حق قدیم ہے ہم محدث ہیں۔ ہماری کوئی چیز اس سے بیوند نہیں ہو سکتی اور اس کی کسی صفت کو
ہم جذب نہیں کر سکتے ۔ قدیم کو محدث سے کوئی جنسیت نہیں۔ قدیم وجود حوادث سے پہلے
تھا اور جس طرح اسے حوادث کے وجود سے قبل حوادث سے کوئی تعلق نہ تھا اس طرح
حوادث کا دجود ختم ہونے کے بعد بھی وہ بے نیاز ہوگا۔ یہ چیز ان لوگوں کے خلاف ہے جو
روح کوقد یم بچھتے ہیں اور جن کاذکر پہلے ہو چکا ہے۔ جب قدیم کو حدوث میں شریک سمجھا
جائے تو قدم حق اور حدوث عالم سے متعلق کوئی دلیل باقی نہیں رہتی اور بید ہر یوں کا نہ ہب
جا۔ (خداان کی برا ہوں سے محفوظ رکھے )۔

جملہ محدثات کی حرکات دلائل توحید ہیں۔قدرت حق تعالی پرگواہ ہیں اور اس کے قدم کا شوت ہیں۔ مگر انسان غافل ہے کہ اپنے دل میں غیر کو جگہ دیتا ہے اور غیر کے ذکر سے تسکین حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یا در کھو جب انسانی مرگ وحیات کورو بکار لانے میں ذات حق کا کوئی شریکے نہیں تو انسانی تربیت و پرورش میں بھی کوئی اس کا شریک کارنہیں ہوسکتا۔

حسین بن منصور رحمة الله علیه کا تول ہے: "توحید میں پہلا قدم تفرید کوختم کر دینا ہے" ۔" تفرید" آفات سے جدا ہونے کا نام اور" توحید" وحدانیت کا اقرار ہے۔" فرید" ہونا یا فرویت غیر الله کے لئے بھی ثابت ہوسکتی ہے اور اس صفت کو اور ول کی طرف بھی منسوب کر سکتے ہیں" وحدانیت" میں غیر کا تصور نہیں ساسکتا اور بجر ڈات تق کے کوئی اس صفت کا موصوف نہیں ہوسکتا۔

الخفر'' تغرید' عبارتا مشترک طور پراستعال ہوسکتا ہے۔'' توحید' صرف شرک کی نفی کرنے کا نام ہے۔ پس'' توحید' میں پہلا قدم شریک تن کی نفی کرنے کے لئے ہوتا ہے۔ طریق حق پرمتفرق تصورات کو لے کرداہ اختیار کرنا ایسابی ہے جیسے کوئی چراغ لے کرداستہ تلاش کرر ہا ہو۔

حصری رحمة الله علیہ نے فرمایا، '' تو حید میں ہمارے اصول پائی چیز وں پر مشتل ہیں:
انفی حدث، ۲۔ اثبات قدم، ۳۔ جروطن، ۴۔ مفارقت برادران، ۵۔ نسیان علم اور جہل
نفی حدث کا مطلب ہے ہے کہ عرفان تو حید کے پیش نظر جملہ محدثات کی نفی کی جائے اور
ذات حق پر وقوع محدثات کو ناممکن سمجھا جائے۔

ا ثبات قدم سے مراد ذات تق کے قدیم ہونے کا ایقان ہے۔ اس چیز کی تشریح جنید رحمۃ الله علیہ کے قول میں ہوچک ہے۔

ہجروطن نفسانی طور پر مرغوب، دل کوتسکین دینے والی چیزوں کو چھوڑ دینے اور ایسے مقامات سے روگردال ہونے کا نام ہے جہاں آسائش وراحت کی امید ہو۔ اہل تق کے لئے دنیوی رسوم سے دستبردار ہونا بھی ہجروطن ہے۔ مفارقت پرادران کے متی مخلوق سے روگردانی اور حق تعالی کی طرف یکسوئی ہے۔ غیر کے تصورے موحد کا دل مجوب ہوتا ہے۔ خیر کے تصور غیر غالب ہوای قدر تجاب مسلط رہتا ہے۔ انفاق آراءای پر ہے کہ جب تو حید ذہنی قوئی کوحق پر مرکوز کرنے کا نام ہے تو تصور غیر سے تسکین حاصل کرنا ہمت کومتفرق کردینے کے متر ادف ہے۔

نسیان علم وجہل کو یوں مجھنا چاہئے کہ انسانی علم یا ماہیت و کیفیت اشیاء پر شمتل ہوتا ہے یا جنس وطبیعت سے متعلق ہوتا ہے۔ گر انسانی علم جو پچھتو حیدت کے بارے میں ثابت کرتا ہوتو حیداس کی نفی کرتی ہے اور جس چیز کو جہالت ثابت کرے وہ بذاتہ منافی علم ہوتی ہے۔ کیونکہ جہالت کو حید ہے کوئی تعلق نہیں۔ حقیق تو جید کا علم تصرف غیر کوختم کئے بغیر عاصل نہیں ہوتا اور انسانی علم اور جہل تصرف غیر کے سوا پچھی نہیں۔ بصیرت پر غلبہ ہوتو علم حاصل نہیں ہوتا اور انسانی علم اور جہل تصرف غیر کے سوا پچھی نہیں۔ بصیرت پر غلبہ ہوتو علم حاصل ہوتا ہے۔

ایک بزرگ نے کہا کہ میں حصری رحمۃ الله علیہ کے پاس ماضرتھا۔ جھ پر نیند نے غلبہ
کیا۔ میں نے خواب میں دیکھا، دوفر شتے آسان سے آئے اور پکھ دیر تک حصری کو گفتگو
کرتے ہوئے سنتے رہے پھر ایک نے دوسرے سے کہا کہ جو پکھ حصری فر مارہ ہیں وہ
تو حید کاعلم ہے، عین تو حید نہیں۔ جب میں بیدار ہوا تو حصری نے جھے مخاطب کر کے فر مایا:
دد میں بجوعلم تو حید کے اور پکھ بیان نہیں کرسکتا۔ "

حضرت جنیدر تمة الله علیہ سے روایت ہے: '' تو حید کامفہوم ہے ہے کہ انسان حق تعالی کے سامنے اپنے اختیار اور اراد ہے سے قطعاً دست بردار ہوجائے۔ اس پر تو حید کے بحر بے کراں میں سے قدرت حق کے صرف احکام مسلط ہوں اور صرف ای می تدبیر روبکار ہو۔ وہ قرب حق اور حقیقت تو حید سے مرشار ہو۔ اپنے نفس اور خلقت کی آواز سے بے نیاز ہو۔ اس مقام فنا کے حصول کے بعد اس کا اپنا کوئی ارادہ نہ رہے اور وہ ایسے نقطہ پر پہنچ جائے جہاں اس کا اول و آخر ہمکنار ہوجائے لینی ایسا ہوجائے جیسا دنیا میں آنے سے قبل تھا۔'' مطلب یہ کہ اہل تو حید کو اختیار ہاری تعالی میں کوئی دخل نہیں ہوتا۔ وہ اپنی طرف نہیں دیکھتے مطلب یہ کہ اہل تو حید کو اختیار ہاری تعالی میں کوئی دخل نہیں ہوتا۔ وہ اپنی طرف نہیں دیکھتے

کیونکہ قرب میں وہ اپنا آپ کھو بیٹھتے ہیں اور ان کی اپنی کوئی حس وہ ای نہیں رہتی جو
حق تعالیٰ جاہان پر طاری کر ہے۔ حتیٰ کہ حیثیت اس ذرہ ناچیز کی وہ ن ہوجاتی ہے جو ایوم
الست تھی یعنی سوال کرنے والا بھی حق اور جواب دینے والا بھی حق۔ کو بظاہر نشان ای
ذرے کا تھا۔ اس عالم میں مخلوق کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہنا۔ کوئی چیز دعوت نظارہ نہیں دیتی
اور تو حید کا علم بر وارکسی طرف ملتفت نہیں ہوتا۔

اس قول میں صفات بشری کی فٹا اور غلبہ کشف جلال حق کے سامنے سیجے تسلیم ورضا کی طرف اشارہ ہے۔ انسان کے اپنے اوصاف فٹا ہموجاتے ہیں۔ اس کی حیثیت فقط ایک آلہ کار کی ہموکررہ جاتی ہے۔ ووایک ایسا جو ہر لطیف بن جاتا ہے کہا گراس کے جگر پر نیزہ کے تو اسے اساس نہ ہو۔ ایسانیزہ جو مسلمہ (کذاب) کی پیٹھ پر کے تواسے دو پارہ کردے۔

القصہ اس کی تمام صفات فنا ہوجاتی ہیں۔اس کاجسم اسرار اللی کا مظہر ہوجاتا ہے۔اس کی گفتگو کا تعلق بھی ذات حق سے ہوتا ہے اس کے افعال کی نسبت بھی اس سے اور اس کی ہر صفت کا قیام بھی اس سے۔شریعت کا حکم اس پر اتمام جمت کیلئے رہ جاتا ہے ورنہ وہ خود کسی چیز کود کیھنے کے قابل نہیں ہوتا۔

بیعالم رسول می النیائی کا تھا۔ آپ شب معرائ مقام قرب پرتشریف فر ما ہوئے۔ اس قرب کے لئے مسافت تھی مگر آپ کوقرب بے مسافت حاصل ہوا۔ یہ مقام انسانی عقل و دائش سے بالاتر اوروہ م وقیاس کی صدود سے باہر تھا۔ عالم امکان نے آپ کو کم کردیا اور آپ فنائے صفات بیس آپ متجر تھے طبتی تر تیب اور اعتدال مزاج پریشان ہوگیا۔ نفس دل کے ، دل جان کے ، جان باطن کے اور باطن قرب حق کم مرجہ پریش کے مرجہ پریش کی موجود کی بیس ہر چیز سے آزاد ہوگئے۔ آپ نے چاہا کہ وجود کا جامدا تاروی ۔ آپ نے چاہا کہ وجود کا جامدا تاروی ۔ گر باری تعالی کواتمام جمت مدنظر تھا۔ تھم ہواا سے حال پرقائم رہے۔ یہ تھم وجہ قوت ہوا۔ اس قوت نے آپ کو سہار اویا۔ اپنی فناسے بقاباللہ سے سرفر از ہوئے۔ والی ب

آ ئاورفر مایا: إِنِّى لَسُتُ كَأَحَدِكُمُ إِنِّى آبِیْتُ عِنْدَ رَبِّى فَیُطُعَمُنِیُ وَیَسَقِیْنی (1)

" مین تم لوگوں جیسانہیں ہوں۔ میں حضور حق میں شب گراری کرتا ہوں وہی مجھے کھلاتا پلاتا
ہے۔ " لیعنی میری زندگی اور بھاای ہوابت ہے۔ نیز فر مایا: لی مَعَ اللّٰهِ وَقُتْ لَا یَسَعُ
مَعِی فِیْهِ مَلَکٌ مُقَرَّبٌ وَلَا نَبِی مُوْسَلٌ (2)" مجھے حضور حق ایک ایسا وقت میسر آتا ہے
کہاں وقت کوئی مقرب فرشتہ یا نبی مرسل در میان میں حائل نہیں ہوتا۔"

سبل بن عبدالله تستری رحمة الله علیه کا قول ہے: '' حق تعالیٰ علم کی صفت ہے موصوف ہے گراس کا ادراک حواس ظاہری باطنی ہے نہیں ہوسکتا فیظر اس کونہیں دیکھ کئی ۔ وہ حقیقت ایمان میں بے عد حلول و دریا دنت موجود ہے۔ حق تعالیٰ نے انسان کواپی ذات کی حقیقت سجھنے سے قاصر رکھا ہے اوراپی قدرت کے دلائل کو مخلوق کی رہبری کا ذریعہ بنایا ہے۔ اہل عرفان کے دل اس کو جانے ہیں ۔ عقل معلوم نہیں کر سکتی ۔ اہل ایمان قیامت کے دن ذات باری کی نہایت غایت جانے بغیراس کا دیدار کریں گے۔'' یہ جملہ تو حید کے جملہ احکام کا غور ہے۔

حفرت جنیدر جمة الله علیہ نے فرمایا" تو حیدت سے متعلق سب سے متحکم اور پر حکمت قول حفرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه کا ہے: "پاک ہے وہ ذات جس نے اپنی معرفت کے لئے بندوں کے واسطے بجز اظہار بجز کے کوئی راستہ نہیں رکھا۔" عام لوگ حفرت ابو بکر رضی الله تعالی عنہ کے اس قول سے متعلق غلطی کے مرتکب ہو جایا کرتے ہیں وہ سجھتے ہیں کہ معرفت سے عاجز ہو جانا گویا معرفت کے نہ ہونے کے برابر ہے۔ بینا ممکن ہے کیونکہ عاجز ہونا موجود ہونے سے وابستہ ہے معدوم سے اس کا تعلق نہیں ہو سکتا۔ مردہ حیات سے عاجز نہیں ہوتا بلکہ موت میں موت سے عاجز ہوتا ہے کیونکہ اس کی قوت کو بجز کا نام نہیں دیا جا سکتا۔ اس طرح اندھا بینائی سے عاجز نہیں ہوتا بلکہ بینائی کے عالم میں نامینائی سے عاجز ہوتا ہے۔ اپانچ ایستادہ ہونے سے عاجز نہیں ہوتا بلکہ بیٹھے ہوئے بیٹھنے سے عاجز سے عاجز ہوتا ہے۔ اپانچ ایستادہ ہونے سے عاجز نہیں ہوتا بلکہ بیٹھے ہوئے بیٹھنے سے عاجز سے عاجز ہوتا ہے۔ اپانچ ایستادہ ہونے سے عاجز سے عاجز ہوتا ہے۔ اپانچ ایستادہ ہونے سے عاجز سے عاجز ہوتا ہے۔ اپانچ ایستادہ ہونے سے عاجز نہیں ہوتا بلکہ بیٹھے ہوئے بیٹھنے سے عاجز سے عاجز ہوتا ہے۔ اپانچ ایستادہ ہونے سے عاجز نہیں ہوتا بلکہ بیٹھے ہوئے بیٹھنے سے عاجز میں اپنچ ایستادہ ہونے سے عاجز نہیں ہوتا بلکہ بیٹھے ہوئے بیٹھنے سے عاجز عاصلے میں اپنچ ایستادہ ہوئے سے عاجز نہیں ہوتا بلکہ بیٹھے ہوئے بیٹھنے سے عاجز ہونے سے عاجز ہوتا ہے۔ اپانچ ایستادہ ہونے سے عاجز نہوں ہوئے سے عاجز ہونے کے اسے عاجز ہونے کیستان کے ایستادہ ہوئے سے عاجز نہوں ہوئے سے عاجز ہونے سے عاجز ہونے کے بیٹھ کے دو اس کے دور سے عاجز ہونے کے دور سے میں ہونی بیٹھ کے دور کے دور سے میں ہونی بیٹھ کیکھ کے دور کے دو

ہوتا ہے اور اس عالم میں حصول معرفت ایک احتیاج کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔حضرت صدیق اکبررضی الله تعالی عند کا بیقول کم دمیش وہی ہے جوابو ہمل صعلو کی اور ابوعلی دقاق رحمہما الله نے بیان کیا یعنی معرفت ابتدا کسی ہوتی ہے اور بالآ خرضروری ہوجاتی ہے۔علم ضروری وہی ہوتا ہے جوموجود ہوتو اسے حاصل کرنے یا اسے ٹال دینے پرصاحب علم قادر نہوں ہیں اس قول کے مطابق تو حید قلب انسانی میں فعل حق تعالی ہے۔

حضرت شیلی رحمة الله علیہ نے فرمایا: "توحید جمال احدیت اور موحد کے درمیان پردہ ہوتی ہے۔ "کونکہ توحید کوفعل بندہ کہیں توفعل بندہ مشاہدہ حق کی علت نہیں ہوسکتا اور عین مشاہدہ میں جو چیز علت مشاہدہ نہ ہووہ تجاب ہے۔ بندہ اپنے کل اوصاف کے ساتھ غیر الله ہوتا ہے کیونکہ جب بندے کی کسی صفت کو جز وحق سمجھا جائے تو لامحالہ خود بندے کو بھی حق سمجھنا پڑے گا۔ اس صورت میں موحد ، توحید اور احد مینوں ایک دوسرے کی علت ہوجا کیں سمجھنا پڑے گا۔ اس صورت میں موحد ، توحید اور احد مینوں ایک دوسرے کی علت ہوجا کیں کے اور یہ بالکل نصاری کاعقیدہ تین میں تیسرا "ہوکررہ جائے گا۔ جوصفت طالب کے لئے راہ توحید میں مانع فنا ہووہ صفت تجاب ہا اور طالب موحد نہیں۔ جب بیٹا بت ہے کہ ذات حق کے سواہر چیز باطل ہے۔ خود طالب ذات حق کے سواہے۔ اس لئے اس کی جملہ صفات مشاہد ہمال حق میں باطل ہیں۔ لکہ إلله إلگ الله کی کہی تغییر ہے۔

مشہور ہے کہ حضرت ابراہیم خواص رحمۃ الله علیہ حسین بن منصور رحمۃ الله علیہ کی زیارت کے لئے کوفد گئے۔ حسین نے بوچھا: ''اے ابراہیم! تم نے اپنا وقت کس طرح گزارا؟'' انہوں نے فرمایا: '' میں نے اپنے آپ کوتو کل پرچھوڑ دیا۔'' حسین نے کہا: ''ابراہیم! تم نے اپنی عمریاطن کوآ بادکرنے میں بربادکردی۔ طریق تو حیدت پر تیری فنا کہاں گئی؟'' یعنی بھے تو حید میں فنا ہو جانا جا ہے تھا۔

توحید کی تعبیرات میں بہت نے اقوال ہیں۔ایک گردہ اسے بقا کا نام دیتا ہے کیونکہ صفت بچر بقا کے موجود نہیں ہوتی۔دوسرا گردہ تجھتا ہے کہ فنا کے سواتو حید کی کوئی صفت نہیں ہوگتی۔ ان اقوال کو'' جمع وتفرقہ'' کے زاویہ نظر سے دیکھنا جائے۔(بقائے بندہ جمع اور فنائے بندہ تفرقہ ہے) میں (علی بن عثان جلائی) کہتا ہوں کہتو حید کے اسرار عطائے حق بیں جومعرض بیان میں نہیں آسکتے اور کوئی شخص انہیں عبارت آ رائی سے طاہر نہیں کرسکتا کیونکہ عبارت اور معبر ایک دوسرے کے غیر ہوتے ہیں۔ غیر کو ثابت کرنا شریک کو ثابت کرنے کے برابر ہے۔ بیاتو تماشا بن کررہ جائے گا اور موحد بندہ حق ہوتا ہے تھیل تماشا د کھنے والانہیں ہوتا۔

تو حیر کے احکام اور اہل معرفت کے اقوال یکی ہیں جو میں نے مختصراً بیان کر دیئے۔ والله اعلم بالصواب

تيسراكشف حجاب: إيمان

مشائخ صو فیہ کے دوگروہ ہیں: ایک کہتا ہے کہ ایمان قول، تقیدیق اور عمل بر مشتمل ہوتا

ان کے علاوہ امام مالک، امام شافتی، امام احمد بن حنبل رضی الله عنہم پہلے گروہ کے ہم خیال ہیں اور امام ابو حنیفہ رحمۃ الله علیہ کے خلفاء شلا امام ابو یوسف، محمد بن حن اور داؤو طائی رضی الله عنہم دوسرے کمتب کے مطابق ہیں۔ حقیقت میں یہ اختلاف لفظی ہے معنوی طور پرکوئی اختلاف نہیں۔ اب میں ایمان کے معنی مختمراً بیان کرتا ہوں تا کہ حقیقت آشکار ہو اور ایمان میں اصل کے خلاف نہ مجما جائے۔ انشاء الله تعالی و بالله التو فیق فصل: ایمان کی اصل

معلوم ہونا چاہے کہ جملہ اہل سنت والجماعت اور اہل تصوف ومعرفت اس بات پر متفق ہیں کہ ایمان ک'' اصل'' بھی ہے اور'' فرع'' بھی۔ ایمان کی اصل تصدیق بالقلب ہے اور اس کی فرع احکامات حق کی ہیروی۔ عام طور پرفرع کو استعارہ کے طور پراصل کا نام دے دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ آفاب کے نور کو آفاب ہی کہددیا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے عبادت کو ایمان کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے بغیرعذ اب سے مفرنہیں۔

جب تک احکامات حق بجانہ لائے جائیں محض تقدیق بالقلب کانی نہیں جس کی عبادت زیادہ ہوگی وہ عذاب سے زیادہ محفوظ ہوگا چونکہ عبادت تقدیق کے ساتھ عذاب سے محفوظ رکھنے کی علت ہاں لئے ایک گروہ نے عبادت ہی کوایمان کہددیا۔ دوسرا گروہ کہتا ہے کہ عذاب سے محفوظ رہنے کی وجہ عبادت نہیں معرفت ہے کیونکہ اگر عبادت موجود ہو اور معرفت نہ ہوتو عبادت نہ ہوتو عبادت ہرگز کار آ رہنیں ہو عتی۔ اس کے برعکس اگر معرفت موجود ہواور عبادت نہ ہوتو عبادت ہرگز کار آ رہنیں ہو تی الی اپنے نصل سے ان لغز شول سے در گذر

فرمادے۔ یا پیغیرسٹ اللے آئے کی شفاعت بروے کارآ وے بااے گناہ کے برابر مزادے کرجہنم سے نجات دے دے اور وہ بہشت میں پہنچ جاوے۔ اہل معرفت خطاکار بھی ہوں تو معرفت کی بدولت ہیں جہنے میں بین جارے اہل معرفت کی بدولت ہیں جہنے میں بیس ہے۔ اہل مل صرف کمل کی بناء پر بغیر معرفت تن داخل بہشت نہیں ہوں گے اس سے ثابت ہوا کہ عبادت عذاب سے نجات کی علت نہیں۔ اس موضوع پر ایک حدیث بھی ہے۔ پیغیر سائی ایک فی نے فرمایا: اَنْ یَنْجُو اَحَدُکُم بِعَمَلِهِ وَقِیْلَ اَنْتَ یَا رَسُولَ الله قالَ وَلَا اَنَا إِلَّا أَنْ یَنَعُمْدَنی الله بِرَحْمَتِه " تم میں سے کوئی صرف این کمل کی بناء پر نجات نہیں یائے گا۔"

صحابہ کرام رضوان الله علیهم اجمعین نے عرض کی ' پارسول الله (ملائی آیائی) کیا آپ بھی؟'' ارشاد ہوا:' ہاں میں بھی مگریہ کرحق تعالی مجھے اپنی رحمت کی آغوش میں لے لے (1)۔''

پس ظاہر ہوا کہ ایمان دراصل معرفت تق ،اقر اراورا عمال کے قابل قبول ہونے کا نام
ہے۔اس پر ہرگروہ کا اتفاق ہے۔معرفت تق صفات تق کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے۔
صفات تق خاص طور پر تین صورتوں میں نمایاں ہوتی ہیں: اول وہ صفات جواس کے جمال
سے تعلق رکھتی ہیں۔دوم وہ جو جلال سے اورسوم وہ جو کمال سے ۔کمال تک کوئی راستہ نہیں ہاں
اہم قدر ہے کہ اس کے کمال کا اعتراف کریں اور نقائص کی اس سے نفی کریں۔رہا جلال اور
جمال ہو جس کے سامنے جمال تق ہوہ ہمیشہ طالب دیدر ہتا ہے جس کا شاہر معرفت میں
جلال ہوہ ہمیشہ اپنی صفات سے متنفر رہتا ہے اور اس کا دل ہمیشہ خوف و ہمیت میں جہتا رہتا
ہے۔شوق محبت کا اثر ہوتا ہے۔ نفرت صفات بشری میں شامل ہے۔ اس لئے تجاب بشری
کے کشف کے لئے محبت کا ہونا ضروری ہے۔اس لئے بیٹا بت ہوا کہ ایمان ومعرفت محبت پر
مخصر ہے اور محبت کا تقاضا طاعت ہے۔ کیونکہ جب دل میں دوئی جاگزیں ہو، آ کھ باریاب
مخصر ہے اور محبت کا تقاضا طاعت ہے۔ کیونکہ جب دل میں دوئی جاگزیں ہو، آ کھ باریاب
دیدار ہو، جان مقام عبرت بلکہ دل محل مشاہدہ ہوتو جسم کے لئے لا بدی ہے کہ ترک احکام نہ
دیدار ہو، جان مقام عبرت بلکہ دل محل مشاہدہ ہوتو جسم کے لئے لا بدی ہے کہ ترک احکام نہ

اس زمانے میں سے فتہ صوفیاء میں نمایاں طور پر نظر آتا ہے۔ لوگوں نے جن کی روش ملحدانہ تھی اس فتم کے صوفیاء کی فلا ہر کی ہزرگی اور قدر ومزرات کودیکھا اور اپنے آپ کوان کے داستہ پر ڈوال دیا اور کہا کہ طاعت کی تکلیف ای وقت تک ہے کہ معرفت عاصل نہ ہو۔ جب معرفت عاصل ہوگئی تو دل کو مقام شوق عاصل ہوگیا اور طاعت کی چنداں ضرورت نہ رہی ۔ معرفت عاصل ہوتو چاہئے کہ دل میں شوق جاگزیں ہواور او امر کی تکریم اور نیادہ ہو جائے۔ معرفت عاصل ہوتو چاہئے کہ دل میں شوق جاگزیں ہواور او امر کی تکریم اور نیادہ ہو جائے۔ یہاں تک کہ تھیل نیادہ ہو جائے۔ یہاں تک کہ تھیل باعث تکلیف نہ رہے مگر اس طرح کہ تو فیق طاعت زیادہ ہو جائے۔ یہاں تک کہ تھیل احکام میں جو تکلیف نہ رہے مگر ایک و الہانہ شوق کے سوا عاصل نہیں ہوتی۔ پچھوگ ایمان کو کلیت من اللہ بچھتے ہیں اور پچھورف بندے کی طرف منسوب کرتے ہیں۔

مارواء النبر کے علاقے میں بیداختلاف بہت زیادہ رونماہوا ہے۔ یادرکھوایمان کومن الله بحصانکمل جرکا اقراد کرنا ہے۔ کیونکہ بندہ مجبور کھن ہوکررہ جائے گا۔ای طرح اگرایمان فقط بندے کی طرف منسوب کیا جائے تو بیا ثابات قدر ہا اور ہم جائے ہیں کہ انسان بغیر حق تعالیٰ کی رہنمائی کے عرفان حاصل نہیں کرسکتا۔ دراصل تو حید کا راستہ جر ہے باہر اور قدر سے بالاتر ہے۔ ایمان بندے کافعل ہے جو ہدایت تی کے تحت ظہور پذیر ہوتا ہے کیونکہ جے تی تعالیٰ کم کردہ منزل چھوڑ دے اے کوئی راہ نہیں دکھا سکتا اور جے وہ راہ راست دکھاوے اے کوئی گراہ نہیں کرسکتا چنا نچفر مایا، فئن پیر دانله اُن تیم پی کی کی کہ منزل چھوڑ دے اے کوئی راہ نہیں دکھا سکتا اور جے وہ راہ راست دکھاوے اے کوئی گراہ نہیں کرسکتا چنا نچفر مایا، فئن پیر دانله اُن تیم پی کی کی کراہ نہیں کرسکتا چنا نچفر مایا، فئن پیر دانله اُن تیم پی کی کراہ نہیں کرسکتا چنا نے کے کمل جا تا ہے جے گراہ کرنا مقصود ہوتا ہے کے مقدر میں ہدایت ہوائی کا سینہ اسلام کے لئے کھل جا تا ہے جے گراہ کرنا مقصود ہوتا ہے اس کے سید میں تا ہے جے گراہ کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اس کے سید میں تا ہے جے گراہ کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اس کے سید میں تا ہے جے گراہ کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اس کے سید میں تا ہے جے گراہ کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اس کے سید میں تا ہے جے گراہ کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اس کے سید میں تا ہے جے گراہ کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اس کے سید میں تا ہے جے گراہ کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اس کے سید میں تا ہے جی گراہ کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اس کے سید میں تا ہے جی گراہ کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اس کے سید میں تا ہو تا ہے۔ اس کے سید میں تا ہو تا ہے۔ اس کو سید میں تا ہو تا ہے۔ اس کی سید میں تا ہو تا ہے۔ اس کے سید میں تا ہو تا ہو

لیں ایمان اور راہ سلائی کی آرزوجی تعالیٰ کا انعام ہے اور آرزوکر نابندے کا فعل ہے۔ دل میں آرزوئے ہدایت کا نشان توحید تن پراعتقادر کھنا ہے۔ آئکھ کا حرام چیزوں

ے بچنا اور دائل قدرت و کھے کر عبرت حاصل کرنا۔ کان کا کلام تن سنا۔ معدے کا حرام غذا عدفال ہونا۔ زبان کا بچ بولنا اور جم کا حرام باتوں سے پر ہیز کرنا بیاس لئے ہے کہ اعتقاد ، وعوائے اعتقاد کے دوش بروش رہے بینی جو دعولی زبان نے ایمان سے متعلق کیا ہے وہ عملا بچورا ہو۔ یہ لوگ (جبر وقد رکے قائل) ایمان اور معرفت میں کی بیشی کے قائل ہیں۔ حالانکہ یہ چیز بالا تفاق تنظیم کی جاتی ہے کہ معرفت حق کم یا بیش ہونے سے آزاد ہے کیونکہ معرفت دیا دو اور نقصان کا حمال ہوتا تو لازی تھا کہ معروف بھی زیادتی اور نقصان کا محمرف ہوتا۔ معروف اس چیز سے بری ہے اس لئے معرفت بھی بری ہے ۔ ناقص معرفت تو ہوتا۔ معروف اس چیز سے بری ہے اس لئے معرفت بھی بری ہے ۔ ناقص معرفت تو معرفت تو ہوتا۔ معروف اس چیز سے بری ہے اس لئے معرفت بھی بری ہے ۔ ناقص معرفت تو ہوتا۔ معروف اس چیز سے بری ہے اس لئے معرفت بھی بری ہے۔ معرفت بھی ہوتا۔ معروف اس چیز سے بری ہے اس لئے معرفت بھی بری ہے۔ الا تفاق طاعت میں کی و بیشی می و بیشی می اور چنا نچیہ بالا تفاق طاعت میں کی جیشی روا ہے۔

حشوی کمتب کے لوگ جوان دونوں فریقوں نے نبدت کے دعوبدار ہیں بید سکلہ گوارا نہیں کرتے کیونکہ حشو یوں کی ایک جماعت طاعت کو تجملہ ایمان بھستی ہے اور دوسری ایمان کوصرف قول مجرد کی حیثیت دیتی ہے۔ بید دنوں رخ انصاف کے منافی ہیں۔

اینان دراصل بندے کی تمام صفات کا طلب تن میں صرف ہوجانے کا نام ہے۔ سب طالبان حق کو بیت سلیم کر لینا چاہئے کہ سلطان معرفت جب عالب آتا ہے تو ناشناس ( تکارت ) مفقو دہو جاتی ہے۔ جہال ایمان ہو دہاں ناشناس کا کیا کام۔ بزرگول نے کہا ہے: '' جب سے ہوئی چراغ بے کار ہوگیا۔'' یعنی کو یاس نے دلیل صبح پیش کر دی۔ گفتگو کا مقام نہیں تھا۔ کیونکہ دوزروش کے لئے دلیل آرائی ہے منی ہے۔

باری تعالی نے فرمایا، إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْیَةً اَفْسَدُوهَا (اَلْمَل:34)

"جب بادشاه کی بستی میں داخل ہوتے جی تواسے تباه و برباد کردیتے ہیں۔"مطلب سیکہ
جب عارف کا دل نور معرفت ہے جگر گا اُشتا ہے تو ناشناس، وہم ، طن اور گمان ختم ہوجاتے
ہیں اور انتہائی معرفت حواس اور خواہشات کو سخر کر لیتی ہے چنا نچہ نہ ہونے والے کام وہ کر لیتی ہے اور نہ کہی جاسخے والی باتیں وہ کہددیتا ہے۔ سب کچھوائر ہمعرفت میں ہوتا ہے۔

ایک دفعدابراجیم خواص رحمة الله علیه سے ایمان کی حقیقت سے متعلق سوال کیا گیا۔ فرمایا: " میں کھے کہ نہیں سکتا۔ میری تقر رحض عبارت آ رائی ہوگ۔ جواب صرف عمل سے دیا جاسکتا ہے۔ بن مکہ معظمہ کا ارادہ رکھتا ہوں۔تمہارا ارادہ بھی ہوتو میرے ساتھ رہوتا کہ حمیں اپ سوال کا جواب ل سکے۔ "سائل نے ایبائ کیاجب جنگل میں پہنچ تو یہ ہوا کہ مررات دوروٹیاں اور دوپیالے پانی کے نازل ہوتے ایک وہ خود اٹھا لیتے اور دوسرا سائل کو مل جاتا۔ ایک دن ایک بوڑھا گھڑ سوار نمودار ہوا۔ ابراہیم خواص رحمۃ الله علیہ کو دیکھ کروہ محوثے سے اترا۔ دونوں نے آپس میں پھھ باتیں کیں ادراس کے بعد وہ مسافر پھر م هوڙے پر سوار موااور چلا گيا۔ سائل نے يو چھا: ''ميہ بوڑھا سوارکون تھا؟'' فرمايا'' تيرے سوال كاجواب "عرض كي" كيميج" فرمايا: بيخضر عليه السلام تصاور مجھے اپنا بم نشين بنانا عاہتے تھے گریں نے الکار کردیا۔ کیونکہ جھے خوف تھا کہان کی ہم نشینی میں کہیں حق تعالیٰ کو چھوڑ کران پر بھروسہ نہ کرنے لگول اور میراتو کل برباد نہ ہوجائے۔' محقیقت ایمان تو کل کی (المائده)" حق تعالى پرمجروسه كردا گرتم ايمان دارمو\_"

حفرت محر بن خفیف رحمة الله علیے فرماتے ہیں: '' ایمان اس چیز کو باور کرنے کا نام ہے جو غیب سے ول پر ظاہر ہو۔'' کیونکہ سے ایمان غیب ہی پر ایمان لا ناہے۔ حق تعالیٰ کو ظاہر ی آئکھ سے نہیں و کیے سکتے اور بجر تا ئید حق کے ہماراایمان قائم نہیں ہوسکا۔ عارفوں کی معرفت اور عالم صرف اس کی آگاہی سے حاصل ہوتا ہے۔ اس نے ولوں کوعرفان اور علم مرحمت فرمایا ہے علم ومعرفت کسب انسانی میں واغل نہیں۔ جو آدی معرفت حق سے دل میں موسی بیدا کرتا ہے وہ سے معنوں میں موسی ہو اور واصل باللہ ہے۔

اس موضوع پر میں اپنی کسی اور کتاب میں بہت کچھ لکھ چکا ہوں۔ یہاں ای پر اکتفا کرتا ہوں تا کہ کتاب طویل نہ ہوجائے۔اب میں معاملت (اعمال) کی طرف رجوع کرتا ہوں اور اس کے پردے ہٹا تا ہوں۔انشاء اللہ العزیز

## چوتھا کشف حجاب: طہارت

ایمان کے بعدسب سے پہلی چیز جو بندہ حق پر فرض ہوتی ہے وہ نماز کے لئے طہارت ہے جس کا مطلب بدن کونجاست اور جنابت سے پاک کرنا ہے اور جسم کے تین اعضاء کو دھونا اور سر پرمسح کرنا ہے حسب احکام شریعت یا اگر پانی نہ ہو یا شدت مرض ہوتو تیم کرنا۔ اس کے متعلق جملہ احکام سب کو معلوم ہیں۔

طہارت کی دوصورتیں ہیں: ایک جم کی طہارت ہاوردوسری دل کی طہارت بدن ك بغير نماز درست نبيس موتى اور اى طرح ول كى طبارت بغير معرفت ك درست نبيس ہوتی۔طہارت تن کے لئے صاف یانی کی ضرورت ہے۔ گدلا اور مستعمل یانی در کارٹیس موتا۔ای طرح دل کی طہارت کے لئے خالص تو حیدت کی ضرورت ہے متفرق اور پریشان اعتقاد در کار ہیں ۔ صوفیہ کرام ہمیشہ بدنی طہارت کے علاوہ باطنی طہارت کو بھی پیش نظر ركت بي بيغبر سالي الله ايك محاني سفر مايا: " بميشد باوضور موتا كدونو ل محافظ فرشة حمهيں دوست رميس۔ باري تعالى نے فرمايا، إنَّ اللَّهَ يُحِبُ التَّوَّالِينَيَ وَ يُحِبُ المُتَطَهِّدِينَ ﴿ (البقره) "حق تعالى توبرك والول اورصاف مقرا رب والول كو دوست رکھتا ہے۔ ' پس جو ظاہری طہارت پر مداومت کرتا ہے ملائکہ اس کی دوتی کا دم بحرتے ہیں جو بالمنی طہارت یعنی توحید حق پر قائم ہے حق تعالی اسے دوست رکھتے ہیں۔ يَغِيرِ اللَّهُ إِنَّا لَمِيهُ وَعَاكِرِ مِنْ تِعَ : اللَّهُمُّ طَهِّرُ قَلَبِي عَنِ النِّفَاقِ (1)" احالله! مير دل کونفاق سے یاک فرما۔ ' حالا تک آپ کے قلب مبارک میں نفاق کی شکل میں مجمی متمکن نہیں ہوسکتا تھا۔لیکن اپنی کرامت کا احساس ہی اثبات غیر کے برابرمحسوں ہوتا ہے اور اثبات غير كل توحيد مين نفاق بيدا كرفي والا ب\_

ہر چندمثار کے کرام کی کرامات کا ہر پہلومریدوں کے لئے بصیرت افروز ہوتا ہے۔ تا ہم یمی پہلو کمال کے نقطہ نظر سے حق تعالی اور بندے کے درمیان ایک فقل پردے کی شکل میں حائل ہوجاتا ہے کیونکہ غیراللہ کی طرف النفات آفت کے برابر ہے۔ای بناء پر حضرت بایزیدر حمة الله علید فرمایا: "الل معرفت كانفاق الل عشق (اللطلب) ك اخلاص سے بہتر ہے۔ ' تعنی جومر بد کامقام ہوتا ہے وہ کامل کا تجاب ہوتا ہے۔ کیونکدمرید كرامت حاصل كرنے كرديے بوتا ب اور كامل كرامت عطاكرنے والے يعنى ذات حق كاطالب موتا ہے۔الغرض اثبات كرامات، الل حق كے لئے نفاق كے برابر ہے اور يكي حال ہراس چیز کا ہے جس کا دیکھناغیرالله کی طرف نظر کرنے کے متر ادف ہو۔ پس دوستان حق يرآ فت سب عاصول كے لئے معاصى سے نجات ہے۔ عاصول يرآ فت جمله الل صلالت کے لئے صلالت سے نجات ہے کیونکہ اگر کفار کومعلوم ہوکہ ان کا کفری تعالی کو ناپسند ہے۔جبیبا کہ گنہگار جانتے ہیں تو وہ کفر کے چنگل سے نکل جائیں اگر گنہ گاروں کو بیلم ہوکہان کے سب عمل نقصان کاعمل ہیں جیسے کہ دوستان حق کوعلم ہے تو وہ سب گناہوں سے نجات یا جائیں اورسب آفتوں اور برائیوں سے یاک ہوجا کیں۔پس ظاہری طہارت اور باطنی طہارت کوہم رکاب ہونا حیاہے۔ یعنی جب ہاتھ دھوئے تو دل کوبھی دنیا کی محبت ہے یا ک کرے۔ جب مندمیں یانی ڈالے تو منہ کوذ کرغیرے خالی کرے۔ جب ناک میں پانی ڈالے تو نفسانی خوہشات اپنے ادپر ترام کرے۔منہ دھوئے تو جملہ مالوفات ہے میکبارگی اعراض کرے اور رو بحق ہو جائے۔ جب ہاتھ دھوئے تو اپنے جملہ دنیوی نصیب سے وستبردار موجائے۔ جب مسح كرے تواين تمام امور كوسيرو خدا كرے اور جب ياؤل دھوئے تو جب تک احکام خدا کے مطابق نہ دھوئے نماز کے لئے کھڑا نہ ہوتا کہ دوگونہ طہارت نصیب ہو۔ کیونکہ شریعت کے جملہ احکام ظاہری امور باطنی سے وابستہ ہیں۔ ایمان زبان کا اقرار ہے گرتقدیق دل کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ شریعت میں عبادت کے احکام بدن پرنیت قلب کے ساتھ مربوط ہیں۔ ول کی طہارت دنیا کی برائیوں پرغور وفکر کرنے اور دنیا کوالیک عالم غدار اور مقام فناسجھنے سے حاصل ہوتی ہے۔ دل دنیا سے خالی ہونا جا ہے اور بیمقام بخت مجاہدہ سے ملتا ہے اور سب سے زیادہ اہم مجاہدہ آ داب ظامر کو فوظ

رکھنااوراس طریق کار پر مداومت کرناہے۔

ابراہیم خواص رحمۃ الله علیہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا مجھے حیات ابدی عاہئے۔اگر سب لوگ فیم دنیا میں متعفر تق ہو کر حق تعالیٰ کو فراموش کر دیں تو میں اس مصیبت کے گھر لیخی دنیا میں آ داب شریعت بجالا تار ہوں اور حق تعالیٰ کو یا در کھوں۔

کہتے ہیں کہ ابوطا ہر حرمی دہمة الله علیہ چالیس برس تک حرم مکہ ہیں مقیم رہے مگر حرم کے اندر طہارت نہیں گی۔ ہر بار حرم سے باہر جاتے اور فرماتے جس زمین کوحق تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے اپنا مستعمل پانی اس پرنہیں گراسکتا۔ ابراہیم خواص رحمة الله علیہ سے متعلق مشہور ہے کہ آپ رے کی جامع مسجد ہیں بعارضہ پیچش مبتلا ہے۔ ایک دن رات میں آپ کوساٹھ بار عشل کرنا پڑا اور بالآخر آپ کی وفات بھی یانی ہی ہوئی۔

ابوعلی رود باری رحمة الله علیه کچومدت طهارت کے معاملے میں شک میں مبتلا رہے کہتے ہیں ایک دن میں مبتلا رہے کہتے ہیں ایک دن میں علی العباح دریا میں اتر گیا اور سورج نکلنے تک پانی میں رہا۔ دل کو تکلیف ہوئی فریاد کی اے رب العزت! مجھے عافیت عطافر ما۔ ہا تف غیب نے آواز دی۔ "کلیف ہوئی فریادی" مافیت علم میں ہے۔"

حضرت سفیان توری رحمة الله علیہ سے متعلق مشہور ہے کہ بیاری کے عالم میں آپ نے وفات کے دن ساٹھ بار طہارت فرمائی اور فرمایا میں چاہتا ہوں کہ تھم حق آئے تو میں باطہارت لبیک کہوں۔

حفرت شکی رحمة الله علیه وضوکر کے مجد میں داخل ہور ہے تھے کہ غیب ہے آواز آئی:

'' تو نے ظاہر کو پاک کرلیا، باطن کی صفائی کہاں ہے؟'' آپ وہیں سے واپس ہو گئے۔
سب مال ودولت راہ خدا میں تقیم کردی اور ایک سال تک صرف اٹنے کپڑے پراکتفا کیا
کہ جونماز کے لئے کافی تھا۔ آپ حفرت جنیدرجمۃ الله علیہ کے پاس آئے تو انہوں نے فر مایا
'' کیا خوب طہارت تھی جو آپ نے کی۔خدا آپ کو ہمیشہ پاک رکھے۔''اس کے بعد آپ
کبھی بے طہارت نہیں رہے جب آپ دنیا سے رخصت ہور ہے نتے تو وضواؤٹ گیا۔ ایک

مریدکواشارہ کیا۔اس نے وضوکروایا۔مگرریش مبارک میں خلال کرنا بھول گیا۔آپ بولئے سے قاصر تھے۔مرید کا ہاتھ پکڑ کراشارہ کیا اور مرید نے خلال کیا۔آپ نے فرمایا ہے: '' میں نے طہارت کے آواب میں سے بھی کی چیز کونظر انداز نہیں کیا۔سوائے اس وقت کے کہ میرے باطن میں کوئی پندار جاگزیں ہو۔''

حضرت بایز پدرحمة الله علیہ نے فرمایا: "جب بھی میرے ول میں کوئی دنیوی خیال گزرتا ہے میں وضوکر لیتا ہوں اور عقبی کا خیال آتا ہے تو عنسل کر لیتا ہوں کیونکہ دنیا محدث ہے۔ اس کا خیال بھی حدث ہے عقبی محل غیبت و آرام ہے اور اس کا خیال بمز لہ جنابت ہے۔ حدث ہے صرف وضولا زم آتا ہے اور جنابت سے عسل۔ "

حضرت بلی رحمة الله علیه و ضوکر کے معجد میں داخل ہوئے دل میں آ واز محسوں کی: ''کیا تیری طہارت اس قابل ہے کہ تو ہمارے در بار میں حاضر ہو؟ ''یین کر آپ واپس ہوئے تو پھر آ واز آئی: ''ہماری درگاہ سے بلٹ کر کہاں جاؤ گے؟ '' آپ نے نعرہ بلند کیا آ واز آئی: ''کیا ہمارے او پر طعنہ زنی کرتے ہو؟ '' آپ اپنی جگہ پر کھڑے ہو گئے پھر آ واز آئی: ''کیا ہماری برافر و شکی کے خل کا بھی دعوی ہے؟ '' حضرت شبل نے عرض کی: ''میرے مالک میں تھے سے تیری بناہ ما تکتا ہوں۔''

طہارت ہے متعلق مشائخ کبار کے بہت ہے اقوال ہیں۔ سب نے اپنے مریدوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے وقت ظاہر وباطن کی طہارت پر مداومت کا تھم دیا ہے جوکوئی عمل ظاہر کا قصد کر بے تو لازی ہے کہ وہ ظاہر کی طہارت کر ہے۔ جب باطن میں قرب تن کا قصد کرے تو جا ہے کہ باطن کی طہارت کر ہے۔ ظاہر کی طہارت یائی سے ہوتی ہے اور باطن کی تو بداور جوع الی اللہ ہے۔

اب میں توبداوراس سے متعلقہ امور کا تجاب اٹھا تا ہوں تا کہاس کی حقیقت بھی نمایاں جوجائے۔انشاء الله العزیز

پندر ہواں باب

## توبهاور متعلقات

سالکان حق کا پہلا قدم توبہ ہے۔ جیسے داعیان عمل کا پہلا درجہ طہارت ہے۔ چنانچہ بارى تعالى نے فرمايا، يَاكَيُهَا الَّذِينَ امنوا تُوبُوا إِلَى اللهِ تَوْبَةً لَصُوْحًا (التحريم:8) ''اےا یمان والواحق تعالیٰ کے حضور کچی توبہ کرو۔''اور نیز فر مایا: ٹُتُوبُو ٓ اِ إِلَى اللّٰهِ جَبِيعًا ٱبيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تَقْلِحُونَ ﴿ (النور) "أ الاالله الله ك حضور توبه كرو تَاكَ بهبود يَاوَـ'' يَغْمِر طُلُمُ لِيَنِهِمْ نِهُ فَرَمايا: مَا مِنْ شَيْءٍ أَحَبُّ اِلَى اللَّهِ مِنْ شَابِ تَائِب (1) " حق تعالى كوتوبه كرف والانوجوان سب عزيز ب، اور نيز فرمايا: التَّائِبُ مِنَ الذُّنْبِ كَمَنُ لَا ذَنْبَ لَهُ (2) " لوبركرنے والا ال مخض كي ما تد ہے جس نے كوئى كناه ندكيا بو-" كرآب فرمايا: أَذَا أَحَبُّ اللَّهُ عَبُدًا لَمْ يَضِرُّهُ ذَنْبٌ (3) "جب الله تعالی کی کو دوست رکھتا ہے تو گناہ ہے اس کو نقصان نہیں ہوتا۔ پھر آپ نے بیآیت يُرْحَى، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ التَّوَابِينَ وَيُحِبُ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿ (البقره) "الله تعالَى توبه كرنے والول اور یاک رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔' صحابہ کرام رضوان الله علیہم نے عرض کیا "توبه كى كيا علامت بيج" فرمايا" ندامت و پشيماني-" اورآپ نے بيه جوفر مايا كه كناه دوستان حق کونقصان نبیں دیتا۔اس کا مطلب سے ہے کہ بندہ گناہ سے کافرنہیں ہوتا اور اس کے ایمان میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا۔ ایسا نقصان جس کا انجام نجات ہو، فی الحقیقت نقصان نبيس موتابه

3\_ابن عدى ، الكامل

2\_احياءالعلوم

1 \_ المجم الكبير شعب الايمان

ہے۔'اس قول میں تو بہ کی جملہ شرطیں موجود ہیں۔ ایک شرط حق تعالی کے احکام کی مخالفت سے پشیمانی ہے دوسری شرط گناہ کی طرف دوبارہ نہ لوٹنے کا ارادہ ہے۔ یہ تینوں شرطیس ندامت میں مضمر ہیں۔ کیونکہ جب لغزش پر ندامت ہوتو باتی دوشرطیس ازخود پوری ہو جاتی ہیں۔ لغزش پر ندامت کے تین اسباب ہیں جیسا کہ تو یہ کی تین شرطیس ہیں:

382

ا۔ عذاب کا خوف دل پرطاری ہوجائے۔ برے فعل کی وجہسے دل مغموم ہوجائے اور اس طرح ندامت کا احساس پیدا ہوجائے۔

۲۔ نغمت کی خواہش ہواور بیا حساس ہو کہ برے فعل اور نافر مانی سے نعمت حاصل نہیں ہوگی اور اس کا نتیجہ ندامت ہو۔

س۔ روز قیامت کی رسوائی کاخوف ہواوراس خوف کی وجہ سے انسان نادم ہوجائے۔ پہلی صورت میں تو برکرنے والاُ' تائب'' کہلاتا ہے۔دوسری صورت میں' مذیب' اور تیسری میں'' اواب''

ای طرح توبہ کے تین مقام ہیں: توب انابت اور اوبت و بہ خوف عذاب ہے ،
انابت طلب تو اب ہے اور اوبت تعظیم فرمان تی ہے وابستہ ہوتی ہے۔ تو بہ عام اہل ایمان
کے لئے ہے اور کبیرہ گنا ہوں سے متعلق ہوتی ہے۔ چنا نچہ تی تعالی نے فرمایا: لیا کی الی اگر کی ایک ان الله تو بہ تو بہ اللہ الله تو بہ الله تو بہ الله تو بہ تو بہ تا تھے اللہ الله تو بہ تا تو بہ تو بہ تا تو بہ تا تو بہ تا تو بہ تا بہ تو بہ تا تا بہ تا بہ تا تا بہ

طرف رجوع کرتا ہے اور اوبت اپ آپ سے منہ موڈ کر الله کی طرف رجوع کرنے کا نام ہے۔ احکام حق کے پیش نظر فواحش سے روگروال ہونے والے صغیرہ گناہوں اور غلط خیالات سے فی کرحی تعالیٰ کی عجب میں قبہ کرنے والے اور خودی کورک کرکے ذات حق کی طرف رجوع کرنے والے میں بڑا فرق ہے۔ اصل تو بداللہ تبارک و تعالیٰ کی تنبیہات بیں ۔خواب غفلت سے دل کی بیداری ہے اور اپ عیوب پرنظر کرنے سے حاصل ہوتی ہیں ۔خواب غفلت سے دل کی بیداری ہے اور اپ عیوب پرنظر کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ جب انسان اپ برے احوال و افعال پرنظر کرتا ہے اور ان سے نجات کا متمنی ہوتا ہے ۔ جب انسان اپ برے احوال و افعال پرنظر کرتا ہے اور ان سے نجات کا متمنی ہوتا ہے تو باری تعالیٰ اسباب تو بہ آسان فرما و بتا ہے۔ گناہوں کی سیاہ بختی سے بچا کر اسے اطاعت کی حلاوتوں سے آشا کر دیتا ہے۔

الل سنت والجماعت اور جملہ مشائخ معرفت کے نزدیک اگر کوئی شخص ایک گناہ ہے تو ہو تعالیٰ اسے اس ایک گناہ سے بچنے کا تو ہرک اور دوسرے گناہوں میں جتلا رہے تو حق تعالیٰ اسے اس ایک گناہ سے بچنے کا تو اب عطا کرتا ہے اور ہوسکتا ہے کہاس کی برکت سے دہ باتی گناہوں ہے بھی نجات حاصل کر لے۔ مثلاً ایک شخص شراب نوشی کرتا ہے اور زائی بھی ہے۔ وہ زنا سے تا ئب ہوجا تا ہے گر شراب نوشی کوترک نہیں کرتا۔ اس کی تو بدروا ہے۔ باوجود یکہ دوسرے گناہ کا ارتکاب انجھی اس سے ہود ہاہے۔

معزله کا ایک فریق کہتا ہے کہ جب تک ایک ہی بار جملہ گناہ کیرہ سے توبہ نہ کی جائے تو یہ ہے کارہے۔ بعض گناہوں سے توبہ کرنا اور بعض ہیں جتار رہنا توبہ کا توبہ کا ہوں ہے۔ یہ چیز عالی ہوا خذہ ہے۔ جب ایک گناہ سے تائب ہو جائے وائل مواخذہ ہے۔ جب ایک گناہ سے تائب ہو جائے (اس کا مرتکب نہ ہو) تو اس پرکوئی مواخذہ اس گناہ سے متعلق نہیں ہوسک اور یہی چیز اس کی توبہ کی گرک ہے۔ ای طرح اگرکوئی شخص پچھٹر الفن ادا کرتا ہے اور پچھٹیں کرتا۔ یقینا سے ادا کردہ فرائف کے بدلے وہ عذا ہ کا مشخق ہوگا۔ اگرکی گناہ کی قدرت ہی حاصل نہ ہویا اس کے اسباب ہی موجود نہ ہوں گر مشخق ہوگا۔ اگرکی گناہ کی قدرت ہی حاصل نہ ہویا اس کے اسباب ہی موجود نہ ہوں گر بندہ تو یا اس کے اسباب ہی موجود نہ ہوں گر بندہ تو یہ کرے تو وہ تائب کہلائے گا۔ کیونکہ توبہ کا ایک رکن پشیمانی ہے اس توبہ سے اس

گذشته پرندامت ہوگی۔ فی الحال وہ اس گناہ سے اعراض کرتا ہے اور ارادہ رکھتا ہے کہ اگر اسباب میسر بھی ہوں تو وہ ہرگز گناہ میں مبتلانہیں ہوگا۔

وصف توبداور صحت توب متعلق مشائخ میں اختلاف ہے۔ بہل بن عبدالله رحمة الله علیہ اور ان کے ساتھ الله علیہ اور ان کے ساتھ ایک جماعت کا خیال ہے '' توب یہ ہے کہ جو گناہ سرز دجو چکا ہووہ بمیشہ یا در ہے۔ یعنی انسان بمیشہ اس ہے متعلق پشیمان رہے۔ اگر بہت سے نیک عمل موجود ہیں تو ان کی وجہ سے طبیعت میں عب بیدا نہ ہو۔ برے کام پر ندامت اور پشیمانی نیک اعمال سے زیادہ اہم ہوتی ہے جو شخص معاصی کوفر اموش نہیں کرتا۔ اپنے نیک اعمال بر بھی مغروز نہیں ہوسکا۔

حفرت جنیدر ته الله علیه اور ایک جماعت کا بیه خیال ہے: '' توبہ یہ ہے کہ تو اپنے گنا ہوں کو بھول جائے۔'' کیونکہ تائب محب حق ہوتا ہے اور محب حق ہونے کی وجہ سے صاحب مثاہرہ ہوتا ہے اور مثاہرہ بین گناہ کی یا ظلم ہے۔ یہ کیا کہ چھے جفا (گناہ) میں گزرگی کے جھا دیانہ) میں۔وفا (مثاہرہ) میں جفا (یادگناہ) حجاب کی حیثیت رکھتی ہے۔

اس اختلاف کاتعلق مجاہرہ اورمشاہدہ کے اختلاف سے ہے اور اس کامفصل ذکر مکتبہ سہیلید کے بیان میں ملے گا۔ جب تائب کوقائم بخو دسمجھا جائے تونسیان گناہ خفلت پرمحمول کرنا بڑے گا۔ اگر تائب قائم بحق ہوتو یادگناہ بمزلہ شرک ہے۔

الغرض تا ب باتی الصفت ہونے اس کے اسرار کا عقدہ ابھی حل نہیں ہوا۔ اگر فائی الصفت ہونے الصفت ہونے الصفت ہونے الصفت ہونے کے عالم میں کہا'' میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں۔' اور پیٹیبر سائی الیکی نے فائی الصفت ہو کر کہا: '' میں تیری شاہیان نہیں کرسکتا۔' مقصود ہیہ کہ قرب حق میں وحشت کا ذکر تمام تر وحشت ہا تیک کو تو خودی سے بھی دستمبر دار ہوجانا چاہئے یاد گناہ کا کیا ذکر؟ فی الحقیقت یاد گناہ خودگناہ ہے کو تک جب گناہ باعث اعراض ہونی یاد گناہ خودی ہے کہ قرب حق میں ماعث اعراض ہونی یاد گناہ خود کر جرم کا ذکر جم کا ذکر جم

ہا ی طرح جرم کوفر اموش کر دینا بھی جرم ہے۔ بعول جانے اور یا در کھنے کا تعلق انسان سے ہے۔

حفرت جنیدر تمة الله علیہ نے فرمایا: میں نے بے شار کتب کا مطالعہ کیا مگر اس بیت سے بڑھ کر جھے کی چیز نے فائدہ نہیں دیا۔

"جب میں نے اپ حبیب سے کہا کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا (توجواب ملا) تیری زندگی خودا تنابزا جرم ہے کہ اس کے مقابل کسی اور جرم کا تصور بھی نہیں ہوسکتا۔"

جب دوئتی کے مقام پردوئتی کا دم مجرنے والے کا وجودی گناہ ہوتواس کی صفات کا کیا
ذکر ؟ الغرض تو بہتائید ربانی اور گناہ تعلیہ جسمانی ہے۔ جب ندامت دل میں جاگزین ہوجاتی
ہے تو جم کواس ندامت کے ختم کردیئے پر قدرت نہیں ہوتی۔ جب ابتدائے تعل میں اس
کی ندامت تو بہ کوروک نہیں عتی تو انہتائے تعلی میں بھی تو بہ کی تفاظت نہیں کر عتی۔ باری
تعالی نے فر مایا، فکتاب عکی ہے لیا گفہ کو التکو التکویہ میں جی تو بہ کی تفاظت نہیں کر عتی۔ باری
تو بہتول کی بلاشبہ وہ بڑا تو بہتول کرنے والا اور بڑارتم والا ہے۔ "کتاب الله میں اس کی
نظیریں بہت جیں اور اتنی مشہور جی کہ یہاں بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ پس تو بہ کی طرف اور
قسمیں جیں : ا۔ تو بہ گناہ سے نیک کی طرف اور
سے تن تعالی کی طرف اور

خطا ہے نیکی کی طرف توبی مثال ہے ہے کہ تن تعالی نے فرمایا: وَالَّذِن بِیْنَ إِذَا فَعَلُوا فَا سِیْنَ اِذَا فَعَلُوا فَا سِیْنَ تَعَالَیْ اِنْ اِللّٰہُ اَللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰمِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰمُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰمُ ال

لْاسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي كُلِّ يَوْم سَبْعِيْنَ مَرَةً (1) " اورمير دل يريده وال دياجا تا إور میں مرروزستر بارحق تعالی سے معافی مانگاموں۔"

خطا کا مرتکب ہونا فدموم ہے۔خطا ہے نیکی کی طرف رجوع کرنا قابل ستائش ہے۔ ب توبدعام ہے اوراس کے احکام ظاہر ہیں۔ بلندر نیکی کو حاصل کرنا عاہمے۔ کیونکہ معمولی نیکی ر پھم جانا رائے میں کھبر جانے کے برابراور ایک بردہ حائل ہے۔ نیکی سے بلندتر نیکی کی طرف رجوع کرنا اہل مت اور اولیاء کے طریق میں نہایت درجہ قابل ستاکش ہے۔ بیہ خاص توبہ ہے۔ جن تعالی کے خاص بندے گناہ ہے کیا توبر کریں مے وہ تو گناہ کے مرتکب يې تين بو تے۔

معلوم ہے کہ ساراعالم رویت باری کے لئے بے قرار ہے اور موی علیہ السلام رویت ت توبہ فر مارہے ہیں۔ وجہ بد کہ انہوں نے دیدار کوایے اختیارات سے طلب کیا۔ محبت میں اپنا اختیار جرانی ہے اور جرانی کوٹرک کرناحق کو اختیار کرنا ہے۔اس لئے انہوں نے ویدارت کوترک کرویا۔خودکوترک کر کے رجوع الی الله کرنامحبت کا درجہ ہے۔ بلندر مقام كحصول يريس مانده بلندمقام سے اور تمام مقامات واحوال سے توبدلازم ہے۔حضور سٹھائیا کے مقامات واحوال سے توبہ لازم ہے۔حضور ملٹھائیا کم مقامات ہمیشہ روبہ ترتی تھے۔جبآب بلندر مقام پر جہنچ تواس سے پچھلے مقام سے استعفار اوراس کود یکھنے سے توبيفر مات \_والله اعلم

فصل: توبه كاثواب

معلوم ہونا جاہے کہ معصیت سے بیخے کاعزم رائخ کرنے کے بعد ضروری نہیں کہ تائب توبہ پر قائم رہ سکے۔اگر توبہ کے بعد توبہ میں فتور واقع ہو جائے اورعزم رائخ کے باوجود انسان معصیت میں الجھ جائے تو توبہ کا ثواب فنخ نہیں ہوتا۔ اہل تصوف میں پچھ متبدی سالکان طریقت ایے گذرے ہیں جوتوبہ کرنے کے بعد لغزش کے مرتکب ہوئے۔ گناہ ش الجھ گئے اور پھر کس عبیہ پر درگاہ تن کی طرف لوٹ آئے۔مشائخ ش سے ایک بررگ نے کہا ہے کہ میں نے سر بارتوب کی اور ہر بار معصیت کا شکار ہوا۔ اکہتر ویں بار میں قوب میری توب کواستقامت نصیب ہوئی۔ حضرت ابو عمر جنید بیان کرتے ہیں کہ ابتدا میں نے توب حضرت عثان حیری کی محفل میں گی۔ پھے وصدا پی توبہ پرقائم رہا۔ میرے دل میں خواہش گناہ نے پھر سرا ٹھایا اور میں لغزش کا مرتکب ہوا۔ اس کے بعد میں عثان حیری کی مجلس سے گزیز کرتا رہا۔ جہاں کہیں بھی وہ دور سے نظر آتے میں شدامت سے راہ فرار اختیار کر لیتا۔ ایک روز سامنا ہو بی گیا۔ آپ نے فرمایا: " بیٹا! دشمنوں کی صحبت اختیار کرنے سے کیا حاصل جب تک گنا ہوں سے دامن پاک شہو۔ دشمن تو ہمیشہ عیب ڈھونڈ تا ہے اگر تو عیب میں ملوث ہے تو دشمن خوش ہوگا۔ اگر تو عیوب سے پاک ہوگا تو اسے تکلیف ہوگی۔ اگر میں ملوث ہو تا ہی ہونا ہی ہوگا۔ اگر تو عیوب سے پاک ہوگا تو اسے تکلیف ہوگی۔ اگر مثن کی خواہش کے مطابق خوار ہونے کی کیا ضرورت ہے؟" معزت جنید فرماتے ہیں کہ دشمن کی خواہش کے مطابق خوار ہونے کی کیا ضرورت ہے؟" معزت جنید فرماتے ہیں کہ دشمن کی خواہش کے مطابق خوار ہونے کی کیا ضرورت ہے؟" معزت جنید فرماتے ہیں کہ دشمن کی خواہش کے مطابق خوار ہونے کی کیا ضرورت ہوئی اور میری تو یہ کواستقامت ملگئی۔ اس کے بعد مجھے بھی گناہ کی رغبت نہیں ہوئی اور میری تو یہ کواستقامت ملگئی۔

میں نے ساہے کہ کی شخص نے تو بہ کی ۔ پھر گناہ کا مرتکب ہوااور پشیمان ہوا۔ ایک روز دل ہیں سوچ اگر اب درگاہ تن میں جاؤں تو میر اکیا حال ہوگا۔ ہا تف غیب نے کہا:'' تو امارا فر ما نبر دار تھا تو ہم نے مجھے شرف تبولیت بخشا۔ تو فر ما نبر دار ہوا تو ہم نے مجھے مہلت دی۔ اگر اب بھی تو ہماری طرف آئے گا تو ہم مجھے تبول کریں گے۔''

، اب ہم توبہ ہے متعلق مشائخ کمبار کے اقوال بیان کرتے ہیں۔ فصل: مشائخ کی آراء

ذوالنون مصری رحمة الله علیه فرماتے ہیں: ''عام لوگ معصیت سے تو بہ کرتے ہیں اور خواص نے اعمال خواص فلست معلق سوال ہوگا اور خواص سے اعمال کی حقیقت سے متعلق باز پرس ہوگا۔ کیونکہ غفلت عوام کے لئے نعمت اور خواص کے لئے جاب ہوتی ہے۔

حضرت ابوحفص حداد رحمة الله عليه فرماتي بين: "توبه مين بندے كا اپنا كچھا فقيار فهيں ہوت كيون توب ميں بندے كا طرف سے خہيں ہوتا كيونكہ تو به حق تعالى كى طرف سے خہيں - "اس كا مطلب سے ہے كة وبدانسان كى اپنى سمى كا نتيجہ ند ہو بلكة ت تعالى كى عطا ہو۔ سے حضرت جنيد رحمة الله عليه كا طريق ہے۔

ابوالحن بوشتی رحمة الله علیہ کا تول ہے: '' اگر گناہ کی یادیس لذت ندر ہے تو بہتے۔ گناہ کی یادیا تو ندامت کی وجہ ہے ہوتی ہے یادل کی خواہش کی وجہ ہے۔ جب ندامت کی وجہ ہے ہوتو انسان تا ئب ہوتا ہے جب ارادت سے یادآ ئے تو گناہ ہے۔ گناہ کے مرتکب ہونے میں وہ آفت نہیں جواس کی ارادت میں ہے۔ کیونکدار تکاب تو ایک بار ہو چکا ہے گر ارادت مستقل طور پردل میں جاگزیں رہتی ہے۔ گھڑی بحرجم سے گناہ کر ٹا اتنا سکین نہیں جتنا کے رات دن ارادت گناہ میں منہ کی رہنا ہے۔

حفرت ذوالنون رحمة الله عليه فرمات بين: "توبددوسم كى ب، ايك توبه انابت يعنى خوف عذاب سے توبه كرنا - « دوسرى توبه استحياء يعنى شرمسار ہوكرتوبه كرنا - "توبه جس كى بناء خوف پر ہوكشف جلال حق سے حاصل ہوتى ہے اور دہ توبہ جوشر مسارى سے جنم ليتى ہے ۔ جمال حق سے مشاہدہ پر شخصر ہے - ايك جلال حق سے سامنے خوف كى آگ ميں جاتا ہے دوسرا جمال حق ميں حيا كے نور سے روش ہوتا ہے كو يا ايك مست (سكر ميں) ہوتا ہے اور دوسرا مدہوش ۔ اہل حيا اصحاب سكر ہوتے بيں اور اصحاب خوف اہل صحوء بات بہت طويل دوسرا مدہوش ۔ اہل حيا اصحاب سكر ہوتے بيں اور اصحاب خوف اہل صحوء بات بہت طويل ہے مگر ميں نے مختصرانيان كردى ۔ و باللہ التوفيق الاعلیٰ

## بإنچوال كشف تجاب: نماز

حق تعالی نے فرمایا، و اَقِیْمُواالصَّلُو قَا(البَقرہ:43) '' نماز قائم کرو۔' پیغیرسٹ اُلیّائیلِ نے فرمایا:'' نماز اور جو پچھ ملک میں ہےاس کا خیال کرو۔' الفت کے لحاظ سے نماز، وَکراور دعا ہے اور فقہاء کی اصطلاح میں وہ مخصوص عبادت حق ہے جو ہرروز خاص احکام کے ساتھ کی جاتی ہے۔الله تعالیٰ کا تھم ہے کہ مقررہ وقت پر روزانہ یا پچے نمازیں ادا کرو۔نماز ادا

## كرنے على كي الكانان

ا۔ جسم کی طبارت، ظاہر میں نجاست اور باطن میں ہواوہوں سے۔

۲۔ لباس کی طہارت ، ظاہر میں نجاست اور باطن میں مال حرام سے۔

۳۔ مکان کی طہارت، ظاہر میں گندگی سے اور باطن میں فسادو معصیت ہے۔

٣- قبلدروبونا، ظامر كاقبله كعبمعظم باور باطن كاعرش اعظم يعنى سرمشامروس -

۵۔ قیام، ظاہر حسب طاقت اور باطن روضہ قرب حق ۔ قیام ظاہر مقررہ وقت کی حدود میں
 اور قیام باطن ہمیشہ مقام حقیقت یر۔

٢- نيت بطيب توجه

ے۔ خوف حق اور فنائے صفات بشری کے مقام پر تھیر پڑھنا۔ وصل کے مقام پر قیام کرنا اور تر تیل کے ساتھ قر اُت کرنا۔ گڑ گڑ اکر رکوع، بھڑ واکسار کے ساتھ بچود۔اطمینان دل کے ساتھ تشہداداکر نااوربشری صفات کی فناپر سلام پھیرنا۔

احادیث میں آیا ہے کہ جب پینمبر میں اُلئے آئے آغراز پڑھا کرتے تھے توان کے باطن میں اس دیگ کی طرح جوش ہوتا تھا جس کے پیچ آگ جل رہی ہو۔ جب حضرت علی کرم اللہ وجہ نماز کا قصد فرماتے تھے تو آپ کے رو نکٹے کھڑے ہوجاتے تھے جسم پرلرزہ طاری ہوجاتا تھا اور فرماتے تھے: اس امانت کوادا کرنے کا وقت آگیا جے اٹھانے سے زمین وآسان عاجز تھے۔

ایک بزرگ فرماتے ہیں: میں نے حاتم اصم ہے پوچھا کہ آپ نماز کس طرح اداکرتے ہیں؟ فرمایا: جب وقت نماز ہوتو ایک ظاہری وضو کرتا ہوں اور دوسرا باطنی ۔ ظاہری وضو پائی ہے اور باطنی تو بہت ہوتا ہے، ما میں داخل ہوتا ہوں۔ بیت الحرام میرے سامنے ہوتا ہے، مقام ابراہیم دونوں ابروؤں کے درمیان ہوتا ہے۔ بہشت دائیں، جہنم بائیں، صراط تحت قدم فرشتہ موت کو اپنے پیچھے تصور کرتا ہوں۔ پھر نہایت تعظیم واحر ام کے ساتھ تکبیر پڑھتا ہوں۔ چرنہایت تعظیم واحر ام کے ساتھ تکبیر پڑھتا ہوں۔ حرمت کے ساتھ وقیم ، خوف کے عالم میں قرات، ایک اری کے ساتھ دکوع، تضرع کے ساتھ جود، حلم ووقاد کے ساتھ جلوں اور شکر کے ساتھ مسلام توفیق الله کی طرف ہے ہے

اوروہ میچ جاننے والا ہے۔

فصل:اسرارنماز

یادر کھونماز ایک ایسی عبادت ہے جو ابتدا سے انتہا تک راہ حق پر اہل طلب کی رہنمائی

کرتی ہے وہ ہمیشہ اس میں مشغول رہتے ہیں اور ان کے مقامات اس میں کشف ہوتے
ہیں۔ طالبان حق کے لئے طہارت توب، رویقبلہ ہونا پیر طریقت سے تعلق، قیام مجاہدہ نفس،
قر اُت ذکر دوام، رکوع تواضع ، جو دمعرفت نفس، تشہد انس حق ، سلام دنیا سے علیحدگ اور
مقامات کی قید سے باہر نکلنے کا نام ہے۔ اس لئے جب پینیم مسلی آئی دنیوی تعلقات سے
مقاطع ہوتے ، کمال حیرت کے مقام پر طالب دید ہوتے اور صرف ذات حق سے تعلق رہ
جاتا تو فرماتے: '' اے بلال! ہمیں نماز سے راحت دے۔' یعنی اذان دے تاکہ نماز اوا

اس امرے متعلق مشائخ کے مختلف اقوال ہیں اور سب اپنی اپنی جگد پر قابل قدر ہیں۔
مشائخ کی ایک جماعت کہتی ہے کہ نماز درگاہ حق میں حاضر ہونے کا ذریعہ ہے۔ دوسری
جماعت کہتی ہے کہ نماز خود سے غائب ہوجائے کا نام ہے۔ جولوگ غائب ہوتے ہیں وہ
نماز میں حاضر ہوتے ہیں اور جو پہلے حاضر ہوں وہ نماز میں غائب ہوجاتے ہیں جیسا کہ
قیامت میں رویت باری کے مقام پر جولوگ رویت سے بہرہ یاب ہوں گے وہ پہلے غائب
ہوں گے قو حاضر ہوجا کیں گے جو حاضر ہونے وہ عائب ہوجا کیں گے۔

میں (علی بن عثمان جلائی) کہتا ہوں کہ نماز تھم حق ہے نہ حاضری کا سبب ہے نہ غائب ہونے کا ذراید ہے محم حق کی چیز کا آلہ کارنبیں ہوتا۔ حضور کا سبب عین حضور ہے اورای طرح غیبت کی علت عین غیبت ہے۔ تھم حق کی شکل میں بھی ناقص نہیں ہوتا اگر نماز آلہ حضور ہوتی تو یقینا نماز کے سواکوئی چیز حضور حق حاضر نہ کر سکتی اور ای طرح اگر نماز وجہ غیبت ہوتو " فائب" ترک نماز ہے بھی حضور حق سے مہرہ یاب ہوسکتا تو نماز بنف ایک توت ہے۔ غیبت دونوں میں سے کوئی نماز اوا کرنے ہے معذور نہیں ہوسکتا تو نماز بنف ایک توت ہے۔ غیبت

اور دوسروں کو کی تعلق نہیں۔ اہل مجاہدہ اور صاحبان استقامت نماز میں کشرت کرنے ہیں اور دوسروں کو کھم دیتے ہیں۔ مشاکخ اپنے مریدوں کو شاندروز چار سور کھات او کرنے کی ترغیب دیتے ہیں تا کہ جم کوعبادت کی عادت ہو جائے۔ اہل استقامت بھی بہت نماز اوا کرتے ہیں تا کہ جم کوعبادت کی عادت ہو جائے۔ اہل استقامت بھی بہت نماز اوا کرتے ہیں تا کہ حضور تی شکر قبولیت ادا کریں۔ باتی رہے '' اہل احوال''ان کے دوگروہ ہیں جن کی نماز کمال سلوک اور کویت کے سبب'' جمع''کے مقام پر ہوتی ہے اور وہ اپنی نماز میں '' مجتمع'' ہوتے ہیں۔ دوسرا گروہ ان لوگوں کا ہے جن کی نماز قطع سلوک نقدان کویت کے عالم میں'' تفرقہ''کے مقام پر ہوتی ہے، وہ اس' تفرقہ' سے دو چار ہوتے ہیں۔ جمت لوگ شباندروز نماز میں صورف رہتے ہیں اور فرائض وسنن کے علاوہ نوافل کم جن سے دادا کرتے ہیں۔ اہل تفرقہ نم نی نماز میں ہے۔ اہل استقامت کا طریق نماز ہیں ہے۔ اہل استقامت کا طریق نماز ہیں ہے۔ اہل استقامت کا طریق نماز ہیں مشخول رہنا ہے۔

پیغیر مل ایک پیدار عالم کون وفساد
سے آزاد ہوگے اور حضور حق میں ایے مقام پر پہنچ گئے کہ فس کودل کا درجہ ل گیا، دل کوجان
کا، جان کو باطن کا اور باطن درجات سے فانی اور مقامات سے کو ہو کر' شان بے شان'
ہوگیا۔ آپ عین مشاہدہ میں مشاہدہ سے عائب اورعین دید میں دید سے الگ تھے۔ انسانی
خواص ختم ہو گئے۔ مادہ نفسانی بھسم ہوگیا۔ طبعی رتجان نیست و ٹابود ہوگیا۔ شواہد حق اپنی مشاہدہ کم
ملطانی میں عیاں ہوئے۔ خود سے بے خود ہو گئے۔ حقیقت حقیقت سے ل گئی۔ مشاہدہ کم
یزل میں کو ہو گئے۔ کمال شوق سے بے اختیار ہو کر عرض کی' بارخدایا! اب مجھے اس مصیبت
کدہ (دنیا) میں نہ ڈال اور طبعی ہوا وہوں کی قید سے آزادر کھ۔' علم ہوا' ہمارا تھم ہی ہی ہے
کہ آپ دنیا میں قیام شریعت کے لئے واپس جا کیں جو کچھ ہم نے عالم ملکوت میں آپ کو

<sup>1</sup> \_منن نسائی بمتدرک حاکم

مرحمت كيا ہے وہ دنيا كوعطا كريں۔ 'چنا نچه جب حضور سافي اليّائي دنيا ميں تشريف لائے توجب بھى دل ميں معراح كاشوق ہوا تو آپ نے فرمايا: أَدِ ضُنا يَا بَلَالُ بِالصَّلُو وَ(1)'' اے بلال! ہميں نماز سے داحت دے۔ ' ہر نماز آپ كے لئے معراح تقی اور ایک نئے تقرب كا باعث تقی ۔ لؤگ آپ كوم عروف نماز ديكھتے تھے۔ آپ كی جان نماز ميں ہوتی تھی ، دل تو نیاز ، باطن سرگرم راز اور نس جتلائے گداز ہوتا تھا حتی كر نماز آئھوں كا نور ہو جاتی تھی۔ آپ كاجتم دنيا ميں مگر جان عالم ملكوت ميں ہوتی تھی آپ كابدن بظاہر انسانوں كى معیت میں ہوتی تھی۔ ہوتی تھی۔ میں ہوتی تھی۔ میں ہوتی تھی۔ میں ہوتی تھی۔ میں ہوتی تھی ہوتی تھی۔ ہوتی تھی۔ ہوتی تھی۔ میں ہوتی تھی۔ ہوتی

سبل بن عبدالله نے فرمایا: ''صدق کی بی علامت ہے کہ حق تعالیٰ کی طرف سے بندے پرایک فرشتہ مقرر ہو۔ جب نماز کا وقت آئے وہ اس کو اٹھا دے یا وہ سور ہا ہوتواس کو جگا دے۔'' مید چیز سبل بن عبدالله پرطاری تھی آپ بوڑھے اور معذور ہو چکے تھے گر ہنگام نماز محمد کھڑے دو جاتے تھے۔ محمک ہوجاتے تھے اور نماز کے بعد پھر معذور کھڑے رہ جاتے تھے۔

مشائخ میں سے ایک بر رگ فرماتے ہیں: '' نماز اوا کرنے والا چار چیز وں کا حاجت
مند ہوتا ہے: فائے نفس جملیل طبع ، صفائی باطن اور کمال مشاہدہ '' نماز فائے نفس کے بغیر
بے کار ہے اور یہ چیز جمع ہمت سے حاصل ہوتی ہے۔ جمع ہمت ہوتو غلب نفس محم ہوجا تا ہے۔
کیونکہ نفس کی بنیا وتفرقہ پر ہے اور تفرقہ جمع اور مشاہدہ جن کی تاب نہیں لاسکتا ہے کملیل طبع کے
لئے اثبات جلال جن تعالی ضروری ہے۔ کیونکہ جلال جن زوال غیر کا باعث ہوتا ہے۔ صفائی
باطن محبت جن تعالی سے حاصل ہوتی ہے اور کمال مشاہدہ جذبہ صفائی باطن نصیب نہیں ہوتا۔
باطن محبت حن تعالی سے حاصل ہوتی ہے اور کمال مشاہدہ جذبہ صفائی باطن نصیب نہیں ہوتا۔
باطن محبت کی تعالی سے حاصل ہوتی ہے اور کمال مشاہدہ جذبہ صفائی باطن نصیب نہیں ہوتا۔
نام کہ حسین بن منصور رحمۃ اللہ علیہ شب وروز چار سور کھت نماز اوا کرتے ہے۔
لوگوں نے پوچھا آپ کا مقام اتنا بلند ہے آپ کیوں اس قدر مشقت اٹھا۔ تے ہیں؟ آپ
نے فرمایا: '' یہ مشقت وراحت تم لوگوں کے لئے ہے۔ سالکان حق فائی الصفت ہوتے ہیں
نہوہ مشقت محسوں کرتے ہیں نہ راحت خبر دار کہیں کا بل کون رسیدہ اور تریص کوطالب حق

نه کهدوینا"-

ایک شخص نے بیان کیا کہ میں حضرت ذوالنون رحمۃ الله علیہ کے پیچھے نماز ادا کر رہاتھا۔ بنگام تکبیر جب آپ نے'' الله اکبر'' کہا تو ہے ہوش ہو کر گر پڑے اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ روح جسم سے پرواز کرگئی ہے اور بدن میں کوئی حس باتی نہیں رہی۔

حضرت جدیدر حمة الله علیه عالم پیری میں جوانی کے تمام اور ادو وظائف و ہرایا کرتے تھے۔ کسی نے کہا اب آپ ضعیف ہو گئے ہیں ان اور ادکو مختصر کر لیجئے۔ آپ نے فر مایا: "ابتدائے سلوک میں سب کچھانمی اور ادکی بدولت پایا محال ہے کہ انتہائے سلوک میں ان سے دستبردار ہوجاؤں۔"

فرشتے ہمیشہ عہادت میں مشخول رہتے ہیں۔عہادت ہی ان کا کھانا پینا ہے اور عبادت ہی ان کی غذا ہے کیونکہ وہ روحانی ہیں۔نفس سے ہری ہوتے ہیں۔نفس امارہ ہی طاحت میں سدراہ ہوتا ہے جتنائفس امارہ کوزیر کیا جائے اتناہی طاحت کا مرحلہ آسان ہوجا تاہے۔ نفس فنا ہوجائے تو فرشتوں کی طرح عبادت ہی شرب اور عبادت ہی غذا ہوجاتی ہے۔

حضرت عبدالله بن مبارک رحمة الله علیه نفر مایا که پس نے لڑکین پس ایک عبادت گزار عورت کود یکھا۔ وہ نماز پس تھی کہ پھونے اسے جالیس مرتبہ کا ٹا اس پر کسی تم کا تغیر رونما نہ جوا۔ وہ نماز سے فارغ ہوئی تو پس نے پوچھا: '' مادر من! تونے اس بچھوکو کیوں نہ ہٹایا؟''عابدہ نے جواب دیا:'' بیٹا! تو نہیں بجستا۔ یہ کسے ہوسکتا تھا کہتی تعالیٰ کا کام کرتے ہوئے بیں اینے کام کی طرف رجوع کر لیتی۔''

ابوالخیر اقطع رحمة الله علیہ کے پاؤں میں آکلہ کی بیاری تھی۔اطباء نے پاؤں کاٹ دینے کا فیصلہ کیا گرآپ راضی نہ ہوئے۔ مریدوں نے مشورہ کیا کہ دوران نماز پاؤں کاٹ دیا جائے۔ کیونکہ نماز میں ان کواپٹی بھی خبر نہیں ہوتی۔ چنا نچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو یاؤں کٹا ہوا تھا۔

صحابہ کرام کے بیان میں ذکر ہو چکا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عندرات

کو وقت قرآن آ ہت آ وازے پڑھتے اور حفرت عمر رضی الله تعالیٰ عند بلند آ وازے۔ پیغیبر ملٹی الله تعالیٰ عند بلند آ وازے۔ پیغیبر ملٹی الله عندے ابو جھاتو انہوں عرض کی میں حسن قر اُت سے رازو نیاز کی بات کرتا ہوں۔ سنے والاسنتا ہے خواہ آ ہت پڑھوں خواہ بلند آ وازے ۔ اس کے بعد حضور ملٹی اللہ نے حضرت عمرضی الله عندے دریافت فر مایا تو انہوں نے عرض کی میں سونے والے کو جگاتا ہوں اور شیطان کو جھگاتا ہموں ۔ حضور ملٹی آئی آئی نے فر مایا: ابو بکر! تم ذرا بلند آ واز میں پڑھا کروتا کہ عادت بدل جائے۔

صوفیائے کہار میں سے پھولوگ فرائض تو ظاہری طور پراداکرتے ہیں گرنوافل مخفی طور پر۔غرض میہ ہوتی ہے کہ ریا کاری شائبہ ندرہے۔ اعمال میں نمائش کا پہلوہوادر طلقت کی توجہ اپنی طرف میذول کرنے کی آرزوہوتو ریا کاری ہے۔ چاہے میہ کہا جائے کہ ہم تو عبادت کر رہے ہیں ہم میہیں دیکھتے کہ لوگ و کھورہے ہیں۔ یہ بھی ریا ہے۔ پھھاورلوگ فرائض اور نوافل آشکاراادا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ریا ایک باطل چیز ہے اور عبادت طاعت حق تو اول آشکاراادا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ریا ایک باطل چیز ہے اور عبادت کہیں ہوگئی جائے عبادت کہیں ہوگئی جائے کہ باطل کے لئے حق کو چھپایا جائے۔ ریا دل سے نکلی جائے عبادت کہیں بھی ہوگئی ہے۔

مشائخ کبار آ داب عبادت کو ہمیشہ مدنظر رکھتے ہیں اور اس کے لئے مریدوں پر زور دیتے ہیں۔ ایک بزرگ فر ماتے ہیں میں نے چالیس برس سفر کیا مگر کوئی نماز بغیر جماعت کے نہیں ادا کی۔ ہر جمعہ کے دن میں کسی ذکری قصیہ میں ہوتا تھا۔

نماز کے احکام معرض حصر میں نہیں آسکے ۔مقامات سے جن کاتعلق نماز سے ہوہ محبت تق ہے۔اب محبت کے احکام بیان ہوں گے۔انشاءاللہ تعالی

سولہواں باب

## محبت اورمتعلقات

ص تعالى فرمايا، ليا يُهاالن بين إمنوا من يُرتك مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللهُ يقور يُحِبُّهُمُ وَرُحِبُونَكَ (المائدة:53) "اعايمان والواتم ميس سے جو خص مرتد ہوجائے قریب ہے اللہ تعالی ایک ایسی قوم پیدا کردے جس کا وہ دوست ہواور وہ اس کی دوست ،و\_' نيز فرمايا، وَمِن النَّاسِ مَن يَتَّ فِنُ مِنْ دُوْنِ اللهِ ٱلْدَادَا يُحِبُّونَهُمْ كُخُبّ الله (البقره: 145) " بعض انسان ايے بين كمالله كے سواكومعبود بناليت بين اوران سے اس طرح محبت كرتے ہيں جيسے الله سے كرنى جا ہے ۔ اہل ايمان الله سے شدت كے ساتھ محبت كرتے ہيں۔ "پيغمبرمالله إليّ تم في مايا كه ميں نے جبر ميل عليه السلام سے سنا كه خدائے عُرُوجِل نِے فرمایا: مَنْ أَهَانَ وَلِيًّا فَقَدُ بَارَزَنِيُ بِالْمُحَارَبَةِ وَمَا تَرَدَدَتُ فِي شَيءٍ كَتَرَدُّدِى فِي قَبْض نَفْس عَبْدِى الْمُوْمِن يَكُرَهُ الْمَوْتَ وَاكْرَهُ مَسَاءتَهُ وَلَا بُدُّلَهُ مِنْهُ وَمَا تَقَّرَبُ إِلَى عَبُدِى بِشَيْءٍ آحَبُ إِلِيَّ مِنْ اَدَاءِ مَا اَفْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَلَا يَزَالُ عَبُدِى يَتَقَّرَبُ إِلِيَّ بِالنَّوَافِل حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذْا اَحْبَبُتُ كُنْتُ لَهُ سَمُعًا وَ بَصَوًا أَوْ يَدًا مُؤيدًا (1) "جس في مير ووست كى المانت كى اس في مير عاته لڑائی کی۔ مجھے ایک صاحب ایمان کی روح قبض کرنے میں سب سے زیادہ تر دد ہوتا ہے کیونکہ وہ موت کو ناپیند کرتا ہے اور میں اسے ایذا دینا پیندنہیں کرتا ، حالا نکہ موت اس کے لئے لابدی ہے۔ادائے فرض ہے کوئی چیز زیادہ عزیز نہیں جومیرے قرب کا باعث ہو۔میرا بندہ ہمیشہ نوافل ادا کر کے میراقر ب حاصل کرتا ہے۔ یہاں تک کہ میں اس ہے محبت کرنے لگتا ہوں اور جب بیعالم ہوتو میں اس کا کان ،اس کی آئکھ، اس کا ہاتھ اور اس کی زبان بن

<sup>1</sup>\_مندشهاب، حليدالا ولياء

حق تعالیٰ کی محبت بندہ کے لئے اور بندہ کی حق تعالیٰ کے لئے درست ہے۔ کتاب اور سنت اس پر ناطق وشاہد ہیں اور ساری امت کا اس پر اتفاق ہے۔ حق تعالیٰ کی ذات پاک میں ایسے اوصاف ہیں کہ اولیاءاس کو دوست رکھتے ہیں اور وہ اولیاء کو۔

لغت کے لحاظ سے کہتے ہیں کہ لفظ ' حب' حب (صاء کی زیر ) سے ماخوذ ہے۔ حبال نے کے دانہ کو کہتے ہیں جو صحرا میں پڑا ہو۔ لوگوں نے محبت کے لئے لفظ حب وضع کرلیا۔ صحرا میں گرے ہوئے ہیں اصل حیات موجود ہوتا ہے۔ دیگر نبا تات کے بیجوں کی طرح وہ صحرا میں کئی میں وفن ہوتا ہے۔ بارش ہوتی ہے۔ آفناب چمکتا ہے۔ سردی اور گری ہوتی ہے گروہ تمام تغیرات سے بے نیاز رہتا ہے۔ جب اس کا وقت آتا ہے تو وہ چھوٹ پڑتا ہے اور چھولی چھاتی ہے۔ اس طرح محبت دل میں جاگزیں ہوتی ہے۔ حضور، غیب، بلا، محنت، راحت، لذت، فراق، وصال وہ کی چیز ہے متغیر نہیں ہوتی ۔ اس مفہوم کو کی شاعر

نے بول ادا کیاہے۔

بعض کہتے ہیں کہ حب دراصل وہ چار چوبہ ہے جس پر پانی کا برتن رکھا جاتا ہے۔ محبت حق کوحب اس لئے کہتے ہیں کہ جو پکھ بھی من الله ہولیتی عزت، ذلت، راحت، تکلیف، آفت، آسائش، وفا اور جھاسب بطیب خاطر برواشت کرنا ہوتا ہے اور کسی حالت میں بھی کوئی چیز گرال نہیں گزرتی ۔ کیونکہ محبت کا مقصود ہی ہے جیسے کہ وہ چار چوبہ جو پانی کے برتن کا بوجھ برداشت کرتا ہے۔ محبت کی تکلیف اور خلقت ہی دوست کا بوجھ اٹھانے کے برتن کا بوجھ برداشت کرتا ہے۔ محبت کی تکلیف اور خلقت ہی دوست کا بوجھ اٹھانے کے لئے ہے۔ اس مضمون برایک شاعر کہتا ہے۔

'' تو *پچھ مرحمت فر* مایا اپناہاتھ روک لے۔دونوں چیزیں تیرے کرم میں شامل ہیں۔'' لعض کا خیال ہے کہ محبت لفظ '' حب' سے ماخوذ ہے اور بیدجت کی جمع ہے جس کا مطلب حبد دل یا دل کا سیاہ نقطہ ہے۔ ول ایک لطیف مقام ہے۔ اس کا طبعی نظام ہی لطافت ہے محبت بھی ای سے اقامت پذیر ہوتی ہے۔ محبت کواس کے کل کا نام دے دیا گیا کیونکہ اس کا قیام سویدائے دل میں ہوتا ہے۔ اہل عرب اکثر اشیاء کواس کے کل اور مقام کے نام سے موسوم کر لیا کرتے ہیں۔

بعض لوگ کہتے ہیں محبت مشتق ہے حباب الماء (پانی کے بلیلے) سے کہ شدید بارش کے جوش میں نہودار ہوتا ہے دوست کے جوش میں نہودار ہوتا ہے دوست کے جوش میں نہودار ہوتا ہے دوست کے اشتیاق دید میں ۔'اہل محبت کا دل ہمیشہ شوق دید میں بے قرار وصطرب رہا کرتا ہے۔ جسم روح کے لئے بے قرار ہوتا ہے اور اس کا قیام ہی روح پر شخصر ہے۔ اس طرح دل محبت پر قائم ہے اور محبت کا قیام محبوب کے دیدار ملاقات پر موقوف ہے۔ اس مضمون پر ایک شاعر

'' جب دنیاراحت دسکون کی تلاش میں ہوتی ہے تو میری تمنا ہوتی ہے کہ میں مختصے ملوں تا کہ کتھے میرے حال کی خبر ہوجائے۔''

بعض لوگ کہتے ہیں کہ لفظ حب ایک اسم ہے جو صفائے محبت کے لئے وضع کیا گیا ہے۔ عرب آ کھی پٹلی کے ٹل کو'' حبدالانسان'' کہتے ہیں اور ای طرح سویدائے قلب کو ''حبة القلب کا نام دیتے ہیں''۔سویدائے دل محبت کا مقام ہے اور آ نکھی پٹلی دیدکامحل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دل اور آ نکھ محبت میں برابر کے شریک ہیں۔اس موضوع پر بھی ایک شاعر کہتا ہے۔

"دل کوآ تھے پرخاش ہے کہ وہ لذت دیدہ بہرہ ور ہے۔ آگھدل کو گئتی ہے کہ وہ تھا میں کھنگتی ہے کہ وہ تھا ہے۔ "

فصل:محبت کےمعانی

واضح ہوکہ لفظ محبت کاعلاء کی طریق پراستعال کرتے ہیں لفس کی بے قراری، رغبت،

خواہش، دلی آرز واور انس کے ساتھ ارادت کو بھی محبت کانام دیتے ہیں مگر ان جملہ چیزوں کو حق انتخالی سے کوئی نسبت نہیں میسب کچھ تلوقات اور موجودات سے تعلق رکھتی ہیں۔ باری تعالیٰ کی ذات مقدس بے نیاز و بالاتر ہے۔

دوسرے پیلفظ احسان کے معنی میں مستعمل ہے لینی جہاں بندہ عنایات حق سے مخصوص ہوکر برگزیدگی کا مقام حاصل کر لیتا ہے اسے درجہ کمال عطا ہوتا ہے اور نوازشات باری سے بہرہ ورہوتا ہے۔

تیرے معنی ثنائے جمیل کے جیں۔اٹل کلام کی ایک جماعت کہتی ہے کہ مجت حق تعالیٰ ہمارے لئے ساعت ہونے والی صفات میں سے ایک ہے۔ چہرہ، ہاتھ اور استواء (بیٹھے کی صفت) عقلاً حق تعالیٰ کے لئے محال چیزیں جیں اگر کتاب اور سنت میں ان کا بیان شہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم حق تعالیٰ کی محبت کا اثبات تو کرتے ہیں اور اس میں جتلا ہوتے جیں مگر اس کے تقرف ہوتا ہے۔

اللطريقت حب لفظ محت حق تعالى كے لئے استعال كرتے ميں تو ان كى مراديا تو ال نہيں ہوتے جواو پر بيان موتے ميں اس كى حقيقت بيان كرتا ہوں۔ انشاء الله العزيز

معلوم ہونا چاہئے کرتی تعالی کی مجت انسان کے لئے امن ، بھلائی کا ارادہ اور اس پرر حمت کرنے کو کہتے ہیں۔ مجت ارادہ سے متعلق اسمائے حق ہیں ہے ایک اسم ہے۔ جیسے رضا، سخط ، رحمت ، رافت وغیرہ ۔ ان چیز دل کو صرف ارادہ جق پر مجمول کیا جاسک ہے اور ارادہ حق تعالیٰ کی صفت قدیم ہے جس سے اس کے افعال ظہور پذیر یہوتے ہیں۔ مبالغداور اظہار افعال سے متعلق ان ہیں سے بعض صفات دوسری صفات سے زیادہ مخصوص ہیں اظہار افعال سے متعلق ان ہیں سے بعض صفات دوسری صفات سے زیادہ مخصوص ہیں حاصل کلام حق تعالیٰ محبت سے بندہ کے لئے ذیادتی نعت کرتا ہے۔ دنیا وعقبیٰ کا تو اب عطا کرتا ہے۔ عذا ب سے محفوظ فرما تا ہے۔ گناہ سے بچاتا ہے۔ بلندہ حوال و مقامات سے نواز تا ہے۔ باطن کوتصور غیرسے پاک کرتا ہے اور اپنے از کی لطف وکرم سے بہرہ وور کرتا ہے تا کہ دہ سب سے کٹ کرصرف اس کی رضا کے لئے منفرد ہوجائے۔ جب باری تعالیٰ کی کو تا کہ دہ سب سے کٹ کرصرف اس کی رضا کے لئے منفرد ہوجائے۔ جب باری تعالیٰ کی کو

اس طرح مخصوص فرما تا ہے تو اس تخصیص کو مجت کہتے ہیں۔ بیدعارث محاسی، جنیداور مشائخ کی ایک کثیر جماعت کا ند ہب ہے۔ مختلف فریقوں کے فقہاءاور بیشتر منگلمین اہل سنت کا مجمی بھی مسلک ہے۔

اگریکہاجائے کہ محبت تق بندہ کے لئے ثنائے جمیل ہے تو لا محالہ یہ لیم کرنا پڑے گا کہ یہ ثنا الله تعالیٰ ہی کا کلام ہے۔ حالانکہ اس کا کلام نامخلوق ہے (قدیم ہے) اور انسان (حادث ہے) اگریکہیں کہ مجت حق بمعنی احسان حق ہے تو یقینا احسان اس کا اپنا تعل ہے۔ یہ بیس اقوال معنوی طور پرایک دومرے کے قریب قریب ہیں۔

بندے کی مجت حق تعالی کے لئے ایک صفت ہے جوفر مانبر دارصاحب ایمان کے دل مں تظیماً بہر أاور تكريماً پيدا ہوتى ہے تاكہ وہ مجوب فن كى رضاجوكى كرے۔اس كے زيدار کی طلب میں بے قرار ہو۔ سوااس کے کسی چیز سے اسے راحت نہ ہو۔ اس کے ذکر کی عادت ہو۔ غیرالله کے ذکر سے بیزار ہو۔ آرام اس کے لئے محال ہو۔ رات اس سے دور ہو۔ دنیا کی مطلوب و مرغوب چیزوں سے الگ ہو۔ نفسانی خواہشات سے روگردال ہو۔ الطان مجت كے سامنے مركوں ہو۔اس كے سامنے سرخيدہ ہواوراس كى ذات ياك كوكمال صفات کے ساتھ بہچانے۔ بدروانہیں کہ مجت تن ایسی ہوجیسے خلق کو ایک دوسرے کے ساتھ ہوتی ہے ۔ مخلوق کی ہا ہم محبت محبوب کو گھر لینے اور اسے حاصل کر لینے کی تمنا ہوتی ہے۔ یہ جسمانی محبت ہے۔ حق تعالیٰ کے دوست اس کے قرب میں جان دینے والے ہوتے ہیں اس کی کیفیت کے طالب نہیں ۔ طالب دوست معرض دوتی میں بذات خودقائم ہوتا ہے اور طالب ہلاکت بنام دوست قائم ہوتا ہے۔ محبان حق میں دوئتی کے بلند ترین مقام پر وہی لوگ ہوتے ہیں جو جان شار ہوں اور مقبور ہوں۔اس لئے کہ محدث (مخلوق) کی وابستگی، قدیم (خالق) کے ساتھ اس وقت تک نہیں ہو عتی جب تک قدیم (خالق) اپنے قبر کے ذریع (بندے کے دل سے تمام خواہشات نکال کرایی ذات میں فتا نہ کرلے )۔ جو حقیقت محبت سے آشناہواس کےدل میں کوئی ابہام نہیں رہنا۔

محبت كى دوسكليس بين:

ا۔ جس کی جس کے ساتھ محبت، رئنس کا میلان اور اس کی جستو ہے محبوب سے جسم کوچھونا اور ذوق تسکین کے لئے چمٹ جانا۔

۲۔ محبت غیر جنس سے ، اس محبت کا تقاضا ہوتا ہے کہ مجبوب کی سی صفت کو اپنالیا جائے مشلاً بے لفظ کلام سننا یا بغیر آ کھد کھنا۔

عاشقان حق دوتم کے ہوتے ہیں: ایک تو وہ ہوئے جو حق تعالی کے انعامات واحسانات درکیورکر اپنے منعم اورمحن کی محبت کا دامن تھام لیتے ہیں۔ دوسرے وہ جو جملہ انعامات کوغلبہ دوتی کے عالم ہیں تجاب سے زیادہ اہمیت نہیں دیتے۔ وہ انعامات سے منعم کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ پہلے گروہ سے دوسرے گروہ کا مسلک بلندتر ہے۔ واللہ اعلم بالصواب فصل: رموز محبت

الغرض محبت ایک معروف لفظ ہے جوسب اقوام اور سب زبانوں میں موجود ہے دائش ورول کی کوئی بھی جماعت اسے چھپانہیں سکتی۔ مشائخ طریقت میں حضرت سنون المحب محبت بن کے بارے میں ایک فاص مسلک رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں: محبت راہ بن کی اصل اور بنیاد ہے۔ احوال و مقامات کی حیثیت منازل کی ہے۔ ہر منزل زوال پذیر ہوتی ہے سوائے محبت بن کوئی زوال نہیں آتا۔ باتی مشائخ بھی اس پر شفق ہیں محر محبت کو سوائے محبت بن کوئی زوال نہیں آتا۔ باتی مشائخ بھی اس پر شفق ہیں محر محبت کو حیث کو سال میں مواقع ہے۔ معنوی ایک عام اور صاف لفظ بچھتے ہوئے انہوں نے اسے پوشیدہ رکھنے کی کوشش کی ہے۔ معنوی حیثیت کو بدلے بغیر انہوں نے وہت کانام ' صفوت' رکھ دیا اور محبت میں کوفشش کے گئے۔ ایک دوسرے گروہ نے افتار حبیب کے اثبات اور افتایا پر حب کے ترک کو ' فقر' اور محبت کو اور موافقت حبیب ہے اور موافقت محبیب کے اٹبات اور کی گئی گئی ہوتی ہے۔ اس موضوع پر اس شخ برزگ نے کہا ہے: '' محبت زامدوں کے کھول کر بیان کیا ہے۔ اس موضوع پر اس شخ برزگ نے کہا ہے: '' محبت زامدوں کے کھول کر بیان کیا ہے۔ اس موضوع پر اس شخ برزگ نے کہا ہے: '' محبت زامدوں کے کھول کر بیان کیا ہیں کی کوشش ) سے زیادہ نمایاں حیثیت رکھتی ہے اہل تو بہ کے لئے محبت نامدوں کے تاب ہے جہاد (نیکی کی کوشش) سے زیادہ نمایاں حیثیت رکھتی ہے اہل تو بہ کے لئے محبت نامدوں کے بہتھاد (نیکی کی کوشش) سے زیادہ نمایاں حیثیت رکھتی ہے اہل تو بہ کے لئے محبت

نالہ وفریاد سے ہمل تر ہے۔ اس سواروں کے لیے شکار بند سے زیادہ کار آمد ہے ترکوں کے لئے سواری سے زیادہ اہم ہے۔ اہل ہنود کے لئے مجبت کی غلامی محمود کی غلامی سے بہتر ہے۔ اہل روم میں عجبت اور مجبوب کی داستان صلیب سے مشہور تر ہے۔ عرب میں مجبت کی حکایات ادب کا ایک جزو ہیں۔ جو زندگی کے ہر پہلوخوثی ، ہلاکت ، کا مرائی ، عزان اور نہ سے بیا محیط ہے۔ "مقصد یہ ہے کہ انسانی معاشر ہے میں کوئی بھی ایسا نہیں جے عالم غیب سے سے محیط ہے۔ "مقصد یہ ہے کہ انسانی معاشر ہے میں کوئی بھی ایسا نہیں جے عالم غیب سے سے جو ہر عطانہ ہوا ہو جے دل میں محبت کا حوصلہ یا فرحت نہ ہو۔ جو بادہ محبت فی سرشار نہ ہویا اس کے قبر کا خمار ندر کھتا ہو۔ دل طبعی طور پر بے قرار و مصطرب ہے۔ محبت کے سامنے تمام سمندروں کی حیثیت سراب سے زیادہ نہیں۔ محبت غذا ہے جس پر انسان کی زندگی مخصر ہے۔ محبت سے خالی دل ہے کار ہے۔ کوشش سے نہ عبت حاصل کی جاسکتی ہے اور نہ اس کو دفع کیا جاسکتی ہے اور نہ اس کو کیا جاسکتی ہے اور نہ اس کی کہتا ہے ۔ محبت سے خالی دل ہے کار ہے۔ کوشش سے نہ عبت حاصل کی جاسکتی ہے اور نہ اس کو کہتا ہے اور نہ اس کو کہتا ہو گئی کیا جاسکتی ہے اور نہ اس کو کہتا ہے گئی ہے اس کو کھند کیا جاسکتی ہے اور نہ اس کی کیا جاسکتی ہے اور نہ اس کو کہتا ہے کہتا ہے کو کہتا ہے کو کہتا ہے کہتا ہے کہتا ہے کہتا ہے کو کہتا ہے کہتا ہے کہتا ہے کہتا ہے کو کہتا ہو کہتا ہے کہتا ہے کہتا ہے کہتا ہے کہتا ہے کہتا ہو کہتا ہو کہتا ہو کہتا ہو کہتا ہے کہتا ہے کہتا ہو کہتا ہو کہتا ہو کو کہتا ہو کہتا ہو کہتا ہے کہتا ہو کہتا

حضرت عمروبن عثمان کی رحمة الله علیه اپنی کتاب دو مجبت علی فرمات بیل کری تعالی فردول کو اجسام سے سات بزار برس پہلے پیدا کیااور مقام قرب بیس رکھا۔ روحول کو دلول کے دلول کو اجسام سے سات بزار سے مقام پر رکھا۔ باطن کو روحول سے سات بزار برس پیشتر پیدا کیااور مقام وصل بیس رکھا۔ برروز ۱۳ سابارا پے جمال ظاہری سے باطن پر بحل بیس پیشتر پیدا کیااور مقام وصل بیس رکھا۔ برروز ۱۳ سابارا پے جمال ظاہری سے باطن پر بحل فرمائی اور تین سوساٹھ بارعنایت فرمائی اور روحول کو کلمہ محبت سنایا اور تین سوساٹھ لطائف سے دلول کو نواز ا۔ سب نے عالم کا نئات پر نظر کی تو اپنے سے بردھ کرکسی کو نہ پایا۔ غرور و کو میں اور دل کو تو اپنا ہوا۔ جق تعالیٰ نے اس واسطے آبیس آز مائش بیس ڈال دیا۔ باطن کو دل میں اور دل کو جم میں مقید کر دیا۔ پھر عقل کو ان میں سمود یا۔ انبیاء کیم السلام کے ذریعے احکام دیے کو جسم میں مقید کر دیا۔ پھر عقام کے جو یا ہوئے ۔ نماز کا تھم ہوا تو جم ذکر میں مشغول اور اس طرح سب اپنے اپنے مقام کے جو یا ہوئے ۔ نماز کا تھم ہوا تو جم ذکر میں مشغول ہوگیا۔ جان کو قرب حق کی تلاش ہوئی اور باطن وصل حق میں تسکین کا طالب ہوا۔

المخضر عبت كامضمون لطيف لفظ وبيان مين نبيس ماسكا \_عبت حال إ اور حال، قال

کے دائرہ امکان سے باہر ہوتا ہے۔ اگر سب کا ئنات جا ہے کہ محبت بزور بیدا ہوجائے تو نہیں ہو یکتی اگر کوئی اسے بزور دور کرنا جا ہے تو نہیں کرسکتا۔ محبت انعام خداوندی ہے۔ اکتسابا حاصل نہیں ہو یکتی۔ سب اہل عالم طالب محبت کے لئے زبردی محبت پیدائہیں کر سکتے اور اہل محبت سے زبردئی محبت چین نہیں سکتے۔ محبت عطیہ حق ہے۔ انسان کھیل تماشے میں بہل جانے والا ہے۔ محبت انوار اللی کا مرقع ہے۔ کھیل تماشے کے ذریعے انوار اللی سے بہرہ یا بنہیں ہو سکتے۔

فصل عشق کے بارے آراء

عشق کے بارے میں مشائخ طریقت کے بہت سے اقوال ہیں۔ ایک جماعت خدا کے لئے بندے کی مجبت کو جائیں۔ ایک جماعت خدا کے لئے بندے کی مجبت کو جائز بھی جمعتی ان کے خیال میں عشق محبوب سے رکاوٹ کی صفت ہے بندہ کوئن تعالیٰ سے ملنے میں رکاوٹ ہوئتی ہے۔ حق تعالیٰ سے عشق کرسکتا ہے ہوئتی ہے۔ حق تعالیٰ سے عشق کرسکتا ہے حق تعالیٰ سے عشق کرسکتا ہے حق تعالیٰ بندہ سے عشق نہیں کرتا۔

دوسری جماعت کا خیال ہے کہ بندہ ہے بھی حق تعالیٰ کاعشق روانہیں کیونکہ دراصل عشق صدے متجاوز ہونے کا نام ہےاور حق تعالیٰ کی کوئی حذبیں۔

متاخرین کا خیال ہے کہ عشق دونوں عالم میں صرف ای کے لئے روا ہوسکتا ہے جو ذات جن کے ادراک کا طلب گار ہو۔ ادراک ذات جن دائرہ امکان سے باہر ہے اس لئے ذات جن سے محبت وا خلاص ممکن ہے عشق روانہیں۔ وہ بیجی کہتے ہیں کہ عشق کا انحصار دید پر ہے محبت صرف سننے سے بھی ہو سکتی ہے۔ چونکہ عشق کا تعلق نظر سے ہاس لئے ذات جن سے عشق نہیں ہو سکتا۔ اس کے متعلق صرف سنا ہے اس لئے دات جن سے عشق نہیں ہو سکتا۔ اس کے متعلق صرف سنا ہے اس لئے سب نے دعویٰ کر دیا۔ کیونکہ سب کواذن گفتگو ہے۔ ذات جن محسون نہیں ہو سکتی اورا حاطہ ادراک سے باہر ہے اس لئے عشق کا سوال ہی پیدائہیں ہو سکتا۔ جن تعالیٰ اپنے افعال اور صفات سے بہت درست ہے۔ جب سے اولیاء پراحسان اور رحمت کرتا ہے۔ اس کی صفات سے مجت درست ہے۔ جب

حفرت یعقوب علیه السلام، حفرت یوسف علیه السلام کی محبت میں فراق کے کرب میں جنلا تھ تو پیرا بن یوسف کی خوشہو ہے آپ کی آنکھوں کا نوروا پس آگیا۔ زلیخاعش یوسف میں فناتھی۔ جب تک دولت وصال میسرنہ آئی اس کی آنکھیں روشن نہ ہوئیں بیطر فہ طریق ہے ایک ہواوہوں میں جنلا ہے۔

۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ ذات حق میں کوئی تناقض نہیں اور عشق بھی تناقض ہے معرا ہوتا ہے اس لئے عشق ذات حق کے لئے روا ہونا جائے۔

اس سلسلے میں بہت کی لطیف با تیں ہیں گر بخو ف طوالت اتنے ہی بیان پر اکتفا کرتا ہوں۔واللہ اعلم پالصواب

فصل رحقيقت محبت

حقیقت محبت کے بارے میں مشاکخ کہار کے بیان کردہ رموز اسنے ہیں کہ معرض بیان میں نہیں آ سکتے۔ میں ان کے اقوال میں سے چند ککڑے بیان کرتا ہوں تا کہ تق تعالیٰ کو منظور ہوتو یہ چیز باعث برکت ہو۔

استادابوالقاسم قشری رحمة الله علی فرماتے ہیں: '' عبت، عبت کرنے والے کی صفات کا محوہ وہ اور عبوب کی ذات کا شہوت ہونا ہے۔'' یعنی عبت یہ ہے کہ عجب اپنے تمام اوصاف کی طلب مجبوب میں اس کی اشبات ذات کے لئے نفی کرد ہے مجبوب باتی ہے اور عبت کرنے والا فانی ۔ ضروری ہے کہ عبت کرنے والا بیاس غیرت دوئی اپنی نفی سے بقائے محبوب کو ثابت کرے، تا کہ اسے کمل ولایت حاصل ہو۔ ذات محبوب کا اثبات محبت کرنے والد اپنی صفات میں قائم رہے۔
کے فزا ہونے سے وابسة ہے۔ یہ ہیں ہوسکتا کہ محبت کرنے والد اپنی صفات میں قائم رہے۔
کے فزا ہونے سے وابسة ہے۔ یہ ہیں ہوسکتا کہ محبت کرنے والد اپنی صفات میں قائم رہے۔
کی زندگی جمال محبوب ہے اس واسطے وہ اپنی صفات کی نفی کا طالب ہوتا ہے کہ وہ کہ موجود کی میں وہ مجبوب سے جموب ہوتا ہے ہیں محبت حق میں وہ اپنا وہ من ہوتا ہے جب کی موجود گی میں وہ محبوب سے مجبوب ہوتا ہے ہیں محبت حق میں وہ اپنا وہ من ہوتا ہے جب کی موجود گی میں وہ محبوب سے مجبوب ہوتا ہے ہیں محبت حق میں وہ اپنا وہ من ہوتا ہے جب کی موجود گی میں وہ محبوب سے مجبوب ہوتا ہے ہیں محبت حق میں وہ اپنا وہ من ہوتا ہے جب کی موجود گی میں وہ محبوب سے مجبوب ہوتا ہے لیس محبت حق میں وہ اپنا وہ من ہوتا ہے جب کی موجود گی میں وہ موجود گی میں وہ محبوب سے مجبوب ہوتا ہے لیس محبت حق میں وہ اپنا وہ من ہوتا ہے جب کی موجود گی میں وہ موجود کی میں وہ موجود گی میں وہ موجود کی میں وہ موجود گی میں وہ موجود کی میں وہ موجود گی میں وہ موجود کی موجود گی میں وہ موجود کی میں وہ موجود کی میں وہ موجود کی موجود کیں موجود کی موجود

یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو واحد کے۔ "محبت کرنے والے کے لئے یہی کافی ہے کہ وہ محبت کے رائے میں مث جائے اور وہ اپنے حال میں نفس کے طغیان سے محفوظ ہوجائے۔

حفرت بایزید بسطا می رحمة الله علیه فرماتے بین: "مجت بیہ کہ اپنی بہت کو تھوڑا اور حبیب کے تھوڑے کو بہت سمجھا جائے۔" یہ معاملہ حق تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ دنیا کی افتوں کو اس نے تھوڑا کہا ہے۔ چنا نچہ حق تعالیٰ نے فرمایا، قُلُ مَتَاعُ اللَّ نُنیَا قَلِیْلُ الساء: 77) " اے پیٹیر (سال ایک آئی ان ہے کہو دنیا کا مال و متاع قلیل ہے۔" پھر تھوڑی عربہ ان ہے کہو تے ہوئے بندوں کے ذکر کرنے کو کشر کہا۔ چنا نچہ فرمایا، قاللًا کو بہت یاد فرمایا، قاللًا کو بہت یاد فرمایا، قاللًا کو بہت یاد کر مایا، قاللًا کو بہت یاد کر اللہ تعالیٰ کو بہت یاد کر کرنے والے مرداور مور تیں۔ میں کہ کو کہ جان کیل کہ دوست در حقیقت وہی ہے۔ بی صفت خلقت کے لئے روانہیں۔ حق تعالیٰ سے جو پچھ پنچتا ہے اس میں کوئی چیز تھوڑی نہیں۔ انسان کی طرف سے جو پچھ کی ہو تھوڑا ہے۔

شخ سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ الله علی فرماتے ہیں ہمبت ہے کہ تو محبوب کی طاعت میں ہمبت ہے کہ تو محبوب کی طاعت دوست سہل ہوجاتی ہے ہے لئے ہیں کی اس جماعت کی تر دید ہے جو یہ بجھتے ہیں کہ مجبت میں بندہ ایسے مقام پر پانچ جاتا ہے جہال طاعت کی ضرورت نہیں رہتی۔ بیسراہر الحاد ہے۔ کیونکہ اگر عقل صحح کام کررہی ہے تو شرعی تکیف ساقط نہیں ہوتی۔ تمام امت کا اس بات پر اجماع ہوئے کہ ایک رہتی ہوتی۔ اگر عقل وصحت کے ہوتے اجماع ہوئے کہی ایک وند قد ہے۔ البتہ فاتر الحقل اور دیوانے کی دوسری بات ہے اور اس کے لئے عذر بھی بالکل ذند قد ہے۔ البتہ فاتر الحقل اور دیوانے کی دوسری بات ہے اور اس کے لئے عذر بھی موجود ہے۔ یہ روا کہ تن تحال کی بندے کو دوتی کا وہ مقام عطا کرے جہال طاعت کی موجود ہے۔ یہ روا کہ تن تحال کی بندے کو دوتی کا وہ مقام عطا کرے جہال طاعت کی موجود ہے۔ یہ روا کہ تن تحال کی بندے کو دوتی کا وہ مقام عطا کرے جہال طاعت کی موجود ہے۔ یہ روا کہ تن تحال کی بندے کو دوتی کا وہ مقام عطا کرے جہال طاعت کی تو کی طاعت کی تکلیف کا احساس ختم ہو جائے کی بات کی تکلیف بمقد ار بحبت ہوتی ہے۔ محبت جتنی تو ی موگل طاعت کی تکلیف کا احساس ختم ہو جائے کی بات کی تکلیف بمقد ار بحبت ہوتی ہے۔ محبت جتنی تو ی موگل طاعت کی تکلیف کا احساس ختم ہو جائے کی بات کی تکلیف بمقد ار بحبت ہوتی ہے۔ محبت جتنی تو ی کو گلیف کو بر داشت کرنا اتنا بھی بہل ہوگا۔ یہ بات سے تینی ہر سائے الیک کے احوال کی حکم کی تکلیف کو بر داشت کرنا اتنا بھی بہل ہوگا۔ یہ بات کی تکلیف کا عمل کی تکلیف کو بر داشت کرنا اتنا بھی بہل ہوگا۔ یہ بات کی تکلیف کا عمل کی تکلیف کو بر داشت کرنا اتنا بھی بہل ہوگا۔ یہ بات کی تکلیف کا عمل کی تکلیف کو بر داشت کرنا اتنا بھی کہ کی کو دو کی کی بات کی تکلیف کا عمل کی تکلیف کو برداشت کرنا اتنا بھی کہ کو دو کی کو دو کی کو دو کی کی کو دو کی کی کو دو کی کو دو کر کے جہال طاحت کی تکلیف کو دو کر داشت کرنا اتنا بھی کو دو کی کو دو کی کو دو کر کے جو بات کی تو دو کر دو کر دو کر کو دو کی کو دو کر کو دو کر کو دو کر کی دو کر کو دو کر کے دو کر کو دو کر کی دو دو کر کو کر کو دو کر کو دو

ے ظاہر ہے۔ جب بی تعالی نے ان کی تم کھائی ' نکھ مُوک '' تو آپ نے اتی عبادت
کی کہ پاؤں پرورم آگیا۔ چنا نچری تعالی نے فرمایا، ظلاق مَا اَنْدَلْنَا عَلَیْك الْقُرْانَ
ایکشی (ظ)' ہم نے قرآن اس لئے نازل نہیں کیا کہ آپ نا قابل برداشت تعلیف اٹھا کیں۔'' یہ بھی روا ہے کہ فرمان می ادا کرنے کی حالت میں ادا کرنے کا تصور محوجو وائے ۔ چنا نچری بی بھی روا ہے کہ فرمان ای ادا کرنے کی حالت میں ادا کرنے کا تصور محوجو جائے۔ چنا نچری بی بھی روا ہے کہ فرمان ایا این کہ کی عالی قلبی وَابِی لاستَعْفِورُ اللّهَ فِی جائے۔ چنا نچری بی مروز سر بار علی مسبُعِین مَوَّة (1) '' میرے ول پر پردہ ڈال دیا جاتا ہے اور میں ہر روز سر بار استخفار کرتا ہوں۔' مضور سے اللہ کی نظر اچ نعل اور اپنی ذات پڑیس تھی لینی پندار طاعت سے بری ہے۔ ہیش احکام خداوندی کی تعظیم پیش نظر ہوتی تھی ادر یوں فرماتے سے کہ میری طاعت من اواری نہیں۔

سمنون محبّ فرماتے ہیں۔ ذهب المحبون لِله بشوف الله بنا والآخرة لأنَّ النَّبي عَلَيْكُ عَلَى الله الله والآخرة لأنَّ النَّبي عَلَيْكُ قال: الْمَوْءُ مَعَ مَنْ أَحَبُ (2) \_ " دوستان تق دونوں عالم كى بزرگى كے تق دار بین كيونكه حضور سلنَّ اللَّهِ في الله على الله على

دوستان جن دنیا و عقلی میں جن تعالی سے ساتھ ہیں انہیں کوئی گھاٹانہیں۔ دنیا کاشرف سے ہے کہ جن تعالی ان کے ساتھ ہے اور آخرت کا یہ کہ وہ جن تعالی کے ساتھ ہوں گے۔

کی بن معافر رحمة الله علی فرماتے ہیں: '' محبت کی حقیقت نہ جھا ہے کم ہوتی ہے نہ عطا و مرحمت سے نیادہ ہوتی ہے۔'' کیونکہ بیدونوں پہلومجت کے اسباب ہیں اور اسباب اصل چیز کے ہوتے ہوئے مصیبت دوست کے چیز کے ہوتے ہوئے مصیبت دوست کے لیے وجہ سرت ہوتی ہے۔ محبت کی راہ میں جھا و و فاکا کوئی فرق نہیں محبت حاصل ہوتو جھا بھی و فااور و فا بھی جھا ہے۔

مشہور ہے کہ بلی کو جنون میں شفا خانے میں داخل کر دیا گیا۔ پچھ لوگ زیارت کے لئے آئے۔آپ نے فر مایا'' تم لوگ کون ہو؟''لوگوں نے کہا:'' آپ کے دوست۔'' آپ نے ان پر پھر اؤ شروع کر دیا۔ سب بھاگ گئے۔ آپ نے فرمایا'' اگرتم میرے دوست ہوتے تو راہ فرار کیوں اختیار کرتے بلکہ میری اس زیادتی پر صبر کرتے۔' دوست تو دوست کی دی ہوئی تکلیف سے نہیں بھاگا کرتے۔الغرض اس موضوع پر بہت کی باتیں ہیں میں ای قدر بیان کرنا پہند یہ ہم تھتا ہوں۔واللہ اعلم بالصواب چھٹا کشف حجاب، ذکو ق

ص تعالى فرماياء وَأقِيبُ والصَّلوة وَإنتُواالرَّكُوة (البقره:43) " نماز قائم كرو اورز کو ۃ دو۔' اس ہے متعلق بہت ی آیات واحادیث ہیں۔ز کو ۃ ،ارکان وفر انفن اسلام میں شامل ہے۔جس پر واجب مواس پر واجب ہے اور اس سے روگر دانی روانہیں۔زکو ہ اتمام نعت پرواجب ہوتی ہے یعنی جب • ۲ درہم جونعت ہے کی کے تصرف میں ہول اور ا کے مال گذرنے کے باوجود ان کی ضرورت نہ بڑے تو اس پر پانچے درہم زکوۃ ادا کرنا واجب ہے میں دینارسونا بھی نعت تمام ہے اور اس پر نیم دینار واجب الاواہے۔ پانچے اون کھی قعت تمام ہے اور اس پر ایک بھیڑیا بکری زکو ہواجب ہوتی ہے۔ باتی جواموال اس طرح موں ان برز كوة واجب الادا ہے۔ ياد ركھو مال كى طرح" مرتبه كر بھى زكوة واجب سے كيونكه وہ بھى نعت تمام ہے۔ پنيمبر سلي الله الله عَلَيْكُم فَرَ مايا: إِنَّ اللَّهَ فَوَضَ عَلَيْكُمُ زَكُوةَ جَاهِكُمْ كَمَا فَرَضَ عَلَيْكُمْ زَكُوةَ مَالِكُمْ (1)" حَلَّ تَعَالَى فَتَهَارك اور جاہ ومرتبہ کی زکو ہ بھی فرض کی ہے جس طرح مال کی زکو ہ فرض ہے۔ 'اور نیز فرمایا: إِنَّ لِكُلِّ شَى زَكُوةٌ وَ زَكُوةُ الدَّارِ بَيْتُ الضِّيَافَةِ (2)' مر چيز كى زَكُوة بِ مثلًا كُمر كى زكوة مهمان خانه ہے۔ ' زكوة درحقيقت شكرنعت بتندرتي برى نعت ب- برعضوكي ز كؤة ب\_اس كى صورت يديب كداي تمام اعضاء كومشغول عبادت ر كھاور صرف كھيل كودكيلية وقف ندكرد ي تاكه ذكوة نعمت كاحق ادا مو باطني نعمتول كى بھي زكوة ب-سب کی حقیقت اعاطه بیان میں نہیں آسکتی۔جو چیز بھی کثرت سے مواس کی کثرت کے مطابق

ز کو ۃ واجب ہے۔ ز کو ۃ دراصل ظاہری اور باطنی تعم کاعرفان ہے۔ جب بندہ سجھتا ہے کہ اس پر نعمت جق تعالی بے شار ہے تو وہ شکر نعمت بھی بے حساب کرتا ہے۔ بے حساب شکر نعمت بھی بے حساب ثعبت ہے۔

ابل نصوف کے نزدیک مال دنیا کی زکوۃ کھالی قابل ستائش نہیں ہوتی۔ بحل انسان کے لئے ندموم ہے اور دوسودرہم بچا کراپی ملکیت میں سال بھر محفوظ رکھنا کھل بخل ہے اور اس کے لئے ندموم ہے اور دہم ازراہ زکوۃ ٹکالنا اہل کرم مال با نٹتے ہیں اور سخاوت کرتے رہے ہیں زکوۃ ان پر کس طرح واجب ہو سکتی ہے۔

کہتے ہیں کسی عالم نے ازراہ آز ماکش حضرت جبلی رحمۃ الله علیہ سے زکوۃ سے متعلق پوچھا، آپ نے فر مایا: جب بخل موجود ہواور مال حاصل ہوتو دوسود رہم میں سے پائی دینے واجب ہیں یعنی تہمارے ند جب کے مطابق ہیں دینار میں سے نصف دینار دینا چاہئے۔ میرے ند جب میں کوئی ملکیت نہیں بنانا چاہئے تا کہ ذکوۃ کے معاملہ میں آزاد ہوجائے۔ یہ سن کراس عالم نے دریافت کیا: اس مسئلہ میں آپ کا امام کون ہے؟ فرمایا حضرت الوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ، جو کھھان کے پاس تھاوہ سب راؤ حق میں دے دیااور جب پیغ بر مل گائی گئی الله اور اس کا مائی ہوڑا؟" عرض کی" الله اور اس کا رسول (1)۔" حضرت علی کرم الله وجہ سے ایک شعرروایت ہے۔

فما وجبت على زكوة مال وهل تجب الزكوة على جواد " مجم رمال كى زكوة واجب الركيا في برزكوة واجب اواكرتى ہے؟"

الل كرم كا مال خرچ كے لئے ہوتا ہے اور ان كاخون معاف ہوتا ہے۔ نہ وہ مال ميں بخل كرتے ہيں نہ خون پرخصومت كيونكدان كى ملك ہى ميں كي خيبيں ہوتا ليكن اگركو كى جہالت كا مرتكب ہوا دريہ كہ كہ ميرے پاس مال ہى نہيں البذا جھے ذكو ہے متعلق علم كى ضرورت مہيں تو يہ خت غلطى ہے۔ علم حاصل كرنا ہرموكن پر فرض ہے اور علم سے روگرداں ہونا كفر

ہے۔دور حاضر کی خرابیوں میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ نیکی اور فقر کے مدمی اپنی جہالت میں رہ کرعلم سے کنارہ کش ہوجاتے ہیں۔

ایک موقع پریس مبتدی صوفیوں کی ایک جماعت کوفقد پڑھار ہاتھا۔ ایک جاہل آگیا۔
اس وقت اونٹوں کی زکو ہ پر مسائل بیان ہورہے تھے۔ اونٹ کے بین سالہ ، دوسالہ اور چار
سالہ بچ کا ذکر تھا۔ وہ جاہل تھگ آگیا اور اٹھ کر کہنے لگا۔ میرے پاس کوئی اونٹ نہیں کہ
جھے اونٹ کے بین سالہ بچ وغیرہ کاعلم در کار ہو۔ میں نے اسے مجھایا، بھلے آدی! جتناعلم
زکو ہ دینے کے لئے در کارہے اتنا ہی ذکو ہ لینے کے لئے بھی چاہئے۔ اگر کوئی شخص تھے
اونٹ کا تین سالہ بچہ دے تو تھے بھی تین سالہ بچ سے متعلق علم ہونا چاہئے۔ اگر کس کے
اونٹ کا تین سالہ بچہ دے تو تھے بھی تین سالہ بچ سے متعلق علم ہونا چاہئے۔ اگر کس کے
پاس مال نہ ہواور وہ مال کا ضرورت مند ہوتو بھی علم کی فرضیت ساقط نیس ہوتی ۔ جہالت سے
اللہ کی پناہ مائٹی چاہئے۔

فصل: ایک نکته کی وضاحت

صوفیدمشائخ بین سے بعض نے زکو قال ہے اور بیض نے نہیں کی۔ جنہوں نے فقر از خود اختیار کیا ہوا تھا زکو ق نہیں کی اور اس خیال سے کہ نہ ہم مال جمع کریں گے نہ ہمیں زکو قادیا ہوا تھا زکو ق نہیں کی اور اس خیال سے کہ نہ ہم مال جمع کریں گے نہ ہمیں زکو قادین پڑے گی۔ اہل دنیا ہے ہم نہیں لیتے تا کہ ان کا ہاتھ او نچا اور ہمارا نیجا نہ ہو۔ جن کا فقر مجود اغر بت کی وجہ سے تھا انہوں نے زکو قالی پی ضرورت کے لئے نہیں بلکہ مسلمان بھائی گردن سے قرض کا بوجھ اتار نے کے لئے۔ اس نیت کے چیش نظر ان کا ہاتھ او نچا رہا دینے والے کا ہاتھ بلند تر ہوتا تو یہ صورت باطل ہوتی۔ بقولہ تعالی ، دینے والے کا ہمیں۔ اگر دینے والے کا ہاتھ بلند تر ہوتا تو یہ صورت باطل ہوتی۔ بقولہ تعالی ، وَ يَا خُونُ الصّدَن قُتِ ( تو ہہ: 104) '' وہ صدقات وصول کرتا ہے۔'' اس طرح لا زم ہوتا کہ ذکو ق دینے والا زکو ق لینے والے سے افضل ہے حالا نکہ بیا عقاص تک ہمیں ہوتے ان کی نظر عقبی پر ہوتی ہے اور عقبی پر نظر دکھنے والے اگر اہل دنیا کی گردن سے بوجھ اٹھا کے فقر اء دنیا دار نہیں ہوتے ان کی نظر عقبی پر ہوتی ہے اور عقبی پر نظر دکھنے والے اگر اہل دنیا کی گردن سے بوجھ اٹھا کے قراء دنیا دار بوجھ نہ اٹھا کیں تو قیامت کے دن اس کوتا تی کے لئے وہ جوابدہ ہوں گے۔ حت توالی نے بوجھ نہ اٹھا کیں توالی نے بوجھ نہ اٹھا کیں توالی نے

الل عقبی کا مناسب اور آسان امتحان لیا ہے تا کہ ان کے ذریعہ الل ویٹا ہو جو اتارکیس۔
یقینا ہاتھ فقراء ہی کا بلند ہوتا ہے جوا حکام شریعت کے مطابق اس شخص ہے تی لیتے ہیں جس
پر باری تعالیٰ کا حق واجب ہوتا ہے۔ اگرز کو قالینے والوں کا ہاتھ بچا ہوتا جیسے حشو یہ لوگوں کی
ایک جماعت کا خیال ہے تو چا ہے تھا کہ پنج بروں کا ہاتھ بھی بنچا ہوتا۔ کیونکہ وہ الله تعالیٰ کا حق
بندوں سے وصول کرتے ہیں اور حسب شرائط اس کا صبح مصرف کرتے ہیں۔ فلا ہرہ کہ
ایسے لوگ غلطی پر ہیں اور نہیں جانے کہ پنج برامرالی کے مطابق زکو قالیت ہیں۔ فلا ہرہ کہ
کے بعد دین کے امام بھی اس طریق پرعمل پیرارہ ہیں اور بیت المال کا حق لیتے ہیں۔ یہ بیروں
ہیں۔ جوکوئی زکو قالینے والے ہاتھ کو نیچا اورز کو قادینے والے ہاتھ کو او نچا بجھتا ہے وہ سخت
علطی میں جنالا ہے۔ ان باتوں کو تصوف ہیں ایک بنیا وی حیثیت عاصل ہے۔ اس موضوع
سے جود وسٹا کا قر بی تعلق ہے۔ اس لئے میں جود وسٹا سے متعلق بھی پھے بیان کئے دیتا
ہوں۔ وہاللہ التو فیق والعصمة

ستر جوال باب

## جوروسخا

تی فیمرسل النار و النجی السیحی قریب من الحند و و النجی من النار و النجیل فریب اور دو درخ سے الا فریب من النار و و الحد من الحد الله و الله من الله الله و الله الله و الله الله و الله

بعض لوگ جودوسخامیں فرق بیان کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہٹی سخاوت کرتے وقت اپنے پرائے کی تمیز برقر اررکھتا ہے اور اس کافعل کسی دنیوی غرض یا سبب کی بناء پر ہوتا ہے۔ یہ سخاوت کا ابتدائی مقام ہے۔ جوادسخاوت میں اپنے برگانے کی تفریق نہیں کرتا اور اس کی سخاوت بے غرض اور بلا سبب ہوتی ہے۔ یہ چیز دو پیٹیم بروں کے حال سے نمایاں ہے لیمن مخارت ابراہیم خلیل الله اور حضرت محمد جمہیب الله صلوات الله علیم احادیث میں آیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک دستر خوان پر کوئی مہمان نہ ہوتا۔

ایک دفعہ تین روز گذر گئے۔ کوئی مہمان وارد نہ ہوا۔ بالآخرکوئی آتش پرست وروازے پر
آیا۔ آپ نے پوچھاکون ہے؟ جواب طاش آتش پرست ہوں۔ آپ نے فرمایا: چلے جاؤ
تم میرے مہمان ہونے کے قائل نہیں ہو۔ جق تعالیٰ کی طرف سے عتاب ہوا کہ ہم نے اس
شخص کی ستر برس تک پرورش کی اور تم سے یہ بھی نہ بن پڑا کہ اسے ایک روٹی دے دو۔ اس
کے برعس جب حاتم کا بیٹا ''عدی'' پنیم سٹے ایک نے سامنے پیش ہوا تو حضور سٹے ایک نے
اپی چا در اس کے لئے بچھا دی اور فرمایا: اِذَا اَتَاکُمْ کَویْمُ فَاکُومُوهُ (۱)''کی قوم کا بھی
کوئی صاحب کرم خض آئے تو اس کی بحر یم کرو۔' حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپ
بیانے کی تفریق کو پیش نظر رکھا اور ایک غیر نہ ہب والے کو ایک ٹان بھی دیے سے در کیے
کیا۔ حضور سٹے ایک بی کی کرویا اور ایک غیر نہ ہب والے کو ایک ٹان بھی دیے سے در کئے
کیا۔ حضور سٹے ایک بی نظر انداز کر دیا اور اپنی چا در کا فرش کردیا۔ حضرت ابراہیم علیہ
السلام کا مقام سخاوت تھا اور حضور سٹے ایکی کے ودکا۔

اس معاملے میں سب سے اچھاراستہ بیہ کہ خیال اول پڑمل پیرا ہونے کو جود کہتے میں۔ دوسرا خیال پہلے کومفلوب کر دیے تو گویا بخل رونما ہو جاتا ہے۔ کامگارلوگوں کے نزدیک خیال اول کور جیح دینا چاہئے کیونکہ وہ حق تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔

کتے ہیں نیٹا پور میں ایک سودا گرتھا جوا کشر حضرت شیخ ابوسعیدر حمة الله علیہ کی مجلس میں حاضری دیا کرتا تھا۔ ایک دن شیخ نے کسی درولیش کے لئے کچھ طلب کیا۔ سودا گرکا بیان ہے کہ اس وقت اس کے پاس ایک دیٹاراور ایک چھوٹا چاندی کا سکرتھا۔ پہلے اس نے سوچا کہ دیٹاردے دے۔ پھر خیال آیا کہ چاندی کا سکردیٹا چاہئے۔ چٹا نچہ وہی دے دیا۔ جب شیخ فارغ ہو کر باتیں کرنے گئے تو سودا گرنے پوچھا: ''کیاحی تعالیٰ سے تنازع کرناروا ہے؟''شیخ نے فرمایا:'' تونے ابھی ابھی حق تعالیٰ سے تنازع کیا۔ اس کا تھم تھا مائے والے کو دیٹاردوگرتم نے چاندی کا سکردیا۔

كميت بي حفرت عبدالله رود بارى رحمة الله عليكى مريد كرا مرية مر موجود

<sup>1</sup>\_سنن ابن ماجه

نہیں تھا۔آپ کے حکم کے مطابق اس کے گھر کا سارا سامان فروخت کر دیا گیا۔جب مرید گھریرآ یا تواس نے خوشی کا اظہار کیا اور شیخ طریقت کی خوشنو دی کے پیش نظرا کیہ حرف بھی زبان برندلایا۔اس کی بیوی آئی۔ جب اس نے صورت حال دیکھی تو گھر کے اندر جا کر اینے کیڑے اتار کر پھینک دیتے اور کہا کہ یہ بھی گھر کے سامان میں شامل ہیں اور ان پر بھی و بی تھم لا گوہوتا ہے۔مرد نے چلا کر کہار پر تکلف ہےاور تواپیخے اختیار سے کررہی ہے۔ پہرشخ کا حکم نہیں۔ عورت نے کہا شیخ نے جو کچھ کیا وہ اس کا جود تھا۔ ہمیں بھی جائے کہ تکلیف برواشت کریں تا کہ ہمارا جود بھی ظاہر ہو۔ آ دی نے کہا، بیٹیج ہے مگر ہم نے شیخ کوتسلیم کرلیا ہے۔اس لئے اس نے جو کچھ کیا وہ ہمارے لئے عین جودتھا۔ جو انسانی صفت ہونے کی حیثیت ہے محض تکلف اور مجاز ہوتا ہے۔ مرید کو ہمیشہ اپنی ملکیت اور ایے نفس کو امریق کے موافق صرف كرنا جائي السائل المصل بن عبدالله رحمة الله عليه في فرمايا الصوفى دمه ھدر و ملکه مباح "صوفی کاخون حلال اوراس کی ملکیت عام لوگوں کے لئے جائز ہے۔" شیخ ابومسلم فاری رحمة الله علیه فر ماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ ایک جماعت کے ساتھ حجاز کو جار ہاتھا حلوان کے قریب کردول نے ہماراراستدروک لیا۔ ہماری گدڑیاں چھین لیں۔ میں ان سے الجھنے کی بجائے ان کی ول جوئی کرتا رہا۔ ہمارے درمیان ایک آ دمی تھا جو قدر عظرب تفارا مك كردن اس يرتكوار كفينج لي اوراس كولل كرن كے لئے برا حاربم سب نے ل کراس کی سفارش کی محرکر دیے کہااس جھوٹے کوزندہ چھوڑ ٹاروانہیں میں تواہے ضرور قتل کروں گا۔ ہم نے وجہ یوچی تواس نے کہا میصوفی نہیں۔ اولیاء کی محبت میں خیانت کا مرتکب ہوتا ہے اس کا نہ ہوتا ہی بہتر ہے۔ میں نے بوچھاوہ کیے؟ کردنے جواب دیا صوفیوں کے لئے کمترین درجہ یہ ہے کہ وہ جود کریں۔اس کی گدڑی میں چنو مکارے ہیں۔ بیاب دوستوں کے ساتھ اس قدر جھڑا کرتا ہے صوفی نہیں ہوسکتا۔ ہم ایک مدت سے تہاری خدمت کررہے ہیں تہمیں رائے میں لوث کر دنیا کے تعلقات سے آزاد کردیے۔ کہتے ہیں حضرت عبدالله بن جعفروضی الله تعالیٰ عندایک بارکسی مخلستان کے قریب ایک

جماعت سے ملے۔ ویکھا کہ ایک جبٹی غلام بھیٹر بھریاں چرار ہا ہے۔ ایک کتا آگراس کے نزدیک بیٹھ گیا۔ غلام نے روٹی نکال کر کتے کے آگے ڈال دی۔ پھرائی طرح دوسری اور تئیسری بھی ڈال دی۔ عبداللہ نے بڑھ کر پوچھا تھے ہرروز کتنی روٹیاں ملتی ہیں؟ غلام نے جواب دیا: جتنی آپ نے دیکھیں آپ نے کہا ساری روٹیاں تو نے کتے کے آگے ڈال دیں ہیں غلام نے کہا جی ہاں۔ وراصل یہ کتوں کی جگہیں نے برنہیں وہ کتنی دور سے اس امید پر آیا ہے۔ میں اس کی تکلیف کو ضائع کر تانہیں چا ہتا تھا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کواس کی یہ بات بہت پسند آئی اور آپ نے غلام کو بھیٹر بکر یوں اور نخلستان سمیت خرید لیا۔ پھر غلام کو راہ خدا میں آزاد کر کے سب چھواس کے سپر دکر دیا۔ غلام نے آپ کو دعا وی اور بھیٹر کریاں وغیرہ سب اللہ تعالی کی راہ میں دے کروہاں سے چلاگیا۔

روایت ہے کہ کوئی مخص حصرت حسن بن علی رضی الله تعالیٰ عنہ کے درواز ہے پر گیااور عرض کی اے فرزندرسول! میرے ذھے چارسو درہم چا ندی قرض ہے۔ حضرت حسن رضی الله عنہ نے اسی وقت چارسو درہم دینے کا تھم دیاا ورخو دروتے ہوئے گھر کے اندر چلے گئے۔ لوگوں نے پوچھا آپ کیوں روتے ہیں؟ فر مایا اس لئے کہ میں نے اس مخص کا پہلے حال کیوں نہ دریا وقت کیا تا کہ اسے سوال کرنے کی ذلت برواشت نہ کر با پر تی ۔

کتے ہیں حضرت ابو ہمل صعلو کی رحمۃ الله علیہ بھی کسی درویش کے ہاتھ میں صدقہ نہیں دیے تھے اور جو کچھ دینا ہوتا تھا اس کے ہاتھ پر نہیں رکھتے تھے بلکہ زمین پر رکھ دیتے تھے تاکہ وہ خودا تھا لے۔ آپ سے بوچھا گیا تو فرمایا کہ دنیوی مال کی اتن وتعت نہیں کہ کس کے ہاتھ پر رکھا جائے اور اس کی وجہ سے میر اہاتھ اونچا اور اس کا نیچا ہو۔

روایت ہے کہ فر مانروائے حبشہ نے دوسیر مشک پینمبر ملائی آیا کی خدمت میں بھیجا۔
آپ نے سب کاسب پانی میں ڈال دیا اور اپنا اصحاب پر چھڑک دیا۔ حضرت انس رضی
الله تعالیٰ عند سے مروی ہے کہ کوئی شخص حضور سال آیا آیا ہے یاس آیا اور آپ نے اس دو
بہاڑیوں کے درمیان ایک وادی بمع بھیڑ بکریوں کے عطافر مائی۔ اس نے اپنے قبیلے کے

لوگوں کو جا کر کہا ہمسلمان ہو جاؤ۔ پیغیبر مٹلی آئی آبا ایسے تی بین کہ عطا کرتے وقت اپنے نقر و فاقد سے نہیں ڈرتے۔ حضرت انس رضی الله تعالی عنہ ہی سے روایت ہے کہ ایک بار حضور مٹلی آئی کے پاس اسی ہزار درہم آئے۔ آپ نے اپنی جھولی میں ڈال لئے اور جب تک سب تقتیم نہ ہوگے اپنی جگہ سے نہیں اٹھے۔

حضرت علی کرم الله وجهد فر ماتے ہیں کہ میں نے حضور ملٹی ایک کوایک بار ایسی حالت میں دیکھا کہ آپ نے بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پر پھر بائدھ رکھا تھا۔

بیں نے متاخرین بیس سے ایک در دلیش کودیکھا۔ کسی بادشاہ نے تین سودر ہم وزنی سونا اسے بھیجا۔ وہ ایک جمام بین گیااور سب کا سب سونا اہل جمام کودے دیا۔

قبل ازیں نوری فرقہ کے بیان میں ایٹار کے شمن میں کچھ حکایات لکھی جا چکی ہیں یہاں اٹنے ہی پراکتفا کرتا ہوں۔واللہ اعلم بالصواب

سانوال كشف حجاب، روزه

حضرت جنیدر جمة الله علیہ فر مایا: المصوم نصف الطویقة "روزه آدهی طریقت جے " بیل ایسے مشاکُ کرام سے ملا ہوں جو ہمیشدروزہ رکھتے تھے اور پھھا ہے ہزرگوں سے بھی ملا ہوں جو صرف ماہ رمضان میں روزے رکھتے تھے اور یہ (ماہ رمضان کے روزے) طلب اجرکے لئے تھے۔ فیررمضان روزہ ندر کھنا ترک اختیار خوداور ترک ریاکے

لئے تھا۔ یہ بھی دیکھا کہ بعض مشائخ نقلی روزہ رکھتے ہیں محرکسی کو خبر نہیں ہوتی اور اگر کوئی کھانا لے آیا تو کھالیتے ہیں۔ یہ بات سنت سے زیادہ قریب ہے۔

حضرت عائش صدیقہ اور حضرت حفصہ رضی الله تعالیٰ عنها سے روایت ہے کہ ایک روز پینجم رسی الله تعالیٰ عنها سے روایت ہے کہ ایک روز پنجم رسی گیائی گھر پر تشریف لائے تو دونوں نے عرض کی: ہم نے آپ کے لئے (مجبور کا حلوہ) تیار کیا ہے۔ حضور سی گیائی آئی گیر اارادہ روز ہے کا تعام رلے آ۔ میں روزہ کسی اوردن رکھاوں گا۔ میں نے دیکھا کہ مشائخ ایا م بیش (ہر ماہ کی تیرہ، چودہ، اور پندرہ) ماہ مبارک (محرم) سے رجب اور شعبان تک کے ہرعشرہ میں روزہ رکھتے تھے۔ یہ بھی دیکھا کہ داؤ دعلیہ السلام روزہ رکھتے تھے۔ یہ بھی دیکھا کہ داؤ دعلیہ السلام روزہ رکھتے تھے۔ یہ بغیر سی اللہ اللہ ایک دن روزہ رکھا جا تا ہے۔ ورزہ رکھا جا اوردہ مرے دن افظار کیا جا تا ہے۔

میں ایک دفعہ شخ احمد بخاری رحمۃ الله علیہ کے پاس حاضر ہوا ان کے سامنے ایک طوے کی پلیٹ رکھی ہوئی تھی اور وہ کھا رہے تھے۔ مجھے بھی اشارہ کیا۔ میں نے بچوں کی عادت کے مطابق اظہار کر دیا کہ روز ہے ہوں ہوں ۔ لا بچھا کیوں؟ میں نے عرض کی فلال ہزرگ کی موافقت ورَست نہیں۔ میں نے روز ہ ہزرگ کی موافقت میں۔ فرمایا مخلوق کو کسی مخلوق کی موافقت ورَست نہیں۔ میں نے روز ہ تو رہے ہوتو میری موافقت ہی نے روز ہ سے ہوتو میری موافقت ہی نہ کرو۔ میں بھی مخلوق ہوں۔ دونوں پہلو ہراہر ہیں۔ روز ہ در حقیقت نفس کو روکنا ہے (اسماک) ساری طریقت کا راز اس میں مضم ہے۔ روزہ کا کمترین پہلو بھوکار ہنا ہے۔ و المجوع طعام الله فی الأرض "د بجوک زمین پرتی تعالی کا طعام ہے۔ ' بجوک سب زمانوں میں اور ہرتوم میں شرعاً اور عقلاً پند یدہ ہے۔ رمضان کا طعام ہے۔ ' بجوک سب زمانوں میں اور ہرتوم میں شرعاً اور عقلاً پند یدہ ہے۔ رمضان کا جاند د کھے کر جو تی ہوتا ہوں اختام ماہ شوال کا جاند د کھے کر۔ ہر روزے کے لئے ماہ رمضان کا جاند د کھے کر ہوتی ہے اور اختام ماہ شوال کا جاند د کھے کر۔ ہر روزے کے لئے ماہ رمضان کا جاند د کھے کر ہوتی ہے اور اختام ماہ شوال کا جاند د کھے کر۔ ہر روزے کے لئے ماہ رمضان کا جاند ور بیٹ کی شرائط ہیں مثلاً پیٹ کو کھانے درست نیت اور بھی شرط لازی ہے۔ نفس کورو کئے کی بہت کی شرائط ہیں مثلاً پیٹ کو کھانے سے بیانا۔ آنکے کو نظر شہوت ہے۔ کان کو غیبت سنے سے زبان کو لغوا ور بیہودہ باتوں ہے۔

جسم کودنیا کی پیروی اورشر لیعت کی مخالفت ہے۔ صرف ان شرائط کی تحیل کی صورت میں روزہ درست ہے۔ پیغیمر ملٹھ الیّلیّم نے ایک صحابی سے فر مایا: '' جب تو روزہ رکھے تو تیرے کان ، آنکھ، زبان ، ہاتھ الغرض تیرا ہر عضوروزہ دار ہونا چاہئے۔'' اور نیز حضور ملٹھ الیّلیّم نے فر مایا: '' بہت سے روزہ دار ایسے ہوتے ہیں کہ ان کوروزہ سے بھوک و پیاس کے سوا پچھ حاصل نہیں ہوتا۔''

میں (علی بن عثان جلائی) نے سرور عالم ملٹی آیا کے کوخواب میں دیکھا اور عرض کی محبوس رکھ۔ ' حواس کوجس میں رکھنا ہی کھل مجاہدہ ہے۔ جملہ علوم حواس کے ذریعے حاصل ہوتے ہیں۔ بیرحواس دیکھنے، سننے، چکھنے، سو تکھنے اور چھونے کی قوتیں ہیں۔حواس علم وعقل کے سالد رہیں۔ عارحواس کا مقام مخصوص ہے اور ایک حس سارے بدن میں پھلی ہوئی ہے۔ آئے نظر کامقام ہاور بیرنگ واجسام کودیکھی ہے۔ کان شنوالی کامل ہے اور آواز کو سنتا ہے۔ حلق ذا كقه كامحل ہے اور بامزہ اور بے مزہ چيز ميں امتياز كرتا ہے۔ ناك سوتكھنے كا محل ہے اور خوشبودار اور بدبوداراشیاء میں تمیز کرتا ہے۔ کس یعن چھونے کا کوئی خاص کل نہیں۔تمام اعضائے جسم گری ،سر دی ،نری اور تختی محسوں کرتے ہیں۔ بدیہی اور الہامی امور کے سواہر چیز کاعلم ان حواس خسہ کے ذریعیہ حاصل ہوتا ہے۔الہامی امور ہرخرا لی سے معرا ہوتے ہیں گرحواس خسہ سے صفائی بھی ہوتی ہے اور کدورت بھی۔ جس طرح ،عقل اور روح کوحواس میں دخل ہے بالکل ای طرح تفس اور خواہشات نفس اور وہم کو بھی ہے۔ دوسر بےلفظوں میں طاعت ومعصیت،سعادت وشقادت میں حواس کی حیثیت مشتر کآلہ کار کی ہے کان اور آئکھ کے لئے ووتی حق نیک چیزوں کوسننا اور دیکھنا ہے۔نفس پرتی لغویات کوسننا اورنظر شہوت رکھنا ہے۔ چھونے ، چکھنے اور سو تکھنے میں دوئتی حق احکام حق کے مطابق چلنا اورسنت کی پیروی کرنا ہے اورنفس پرتی فرمان حق اور احکام شریعت کی مخالفت ہے۔روزہ دارکوچاہے کہ وہ ہر حالت میں ان پانچ حواس کو قابو میں رکھے۔احکام خداوندی

کی خالفت چھوڈ کرشر بیت کی کھمل پیروی کرے تاکہ بھے روزہ دارکہلانے کا مستق ہو۔ صرف کھانے پینے سے پر ہیز کرنے کاروزہ بچوں اور بوڑھی عورتوں کا کام ہے۔ روزہ دراصل ماسوا کو پناہ گاہ بچھنے سے احتر از، غیراسلای طور طریقوں اور ممنوعات ونواہی سے بچنے کا نام ہے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا، و مَعَا جَعَدُ لَئِمْ جَسَدُ اللّا یَا کُلُونَ الطّعَامَر (الانبیاء:8)" ہم نے ان کے (انسانوں کے) جسم ایسے نہیں بنائے کہ وہ کھائے ہے بغیررہ سیسے" اور فرمایا۔ اَوْمَعَدِیْتُمْ اَکْتَمْ اِکْتُمْ اِکْتُمْ اَکْتُمْ اِکْتُمْ اَکْتَمْ اِکْتُمْ اَکْتَمْ اِکْتُمْ اِکْتُمْ اِکْتَمْ اِکْتُمْ اِکْتَمْ اِکْتَمْ اِکْتَمْ اِکْتُمْ اِکْتَمْ اِکْتَمْ اِکْتَمْ اِکْتَمْ اِکْتَمْ اِکْتَمْ اِکْتُمْ اِکْتَمْ اِکْتَمْ اِکْتُمْ اِکْتُکُمْ اِکْتَمْ اِکْتُمْ اِکْتُکُمْ اِکْتُمْ اِکْتَمْ اِکْتُمْ اِکْتُمْ اِکْتُمْ اِکْتُمْ اِکْتَمْ اِکْتُمْ اِکْتُمْ اِکْتُمْ اِکْتُمْ اِکْتُمْ اِکْتُمْ اِکْتُکُمْ اِکْتَمْ اِکْتُمْ اِکْتُمْ اِکْتُمْ اِکْتُمْ اِکْتُمْ اِکْتَمْ اِکْتُمْ اِکْتُونِ کُومُ اِکْتُمْ اِکْتُمْ اِکْتُمُ اِکْتُمْ الْکُمْ اِلْکُمْ اِکْتُمْ الْکُمْ الْکُمْ الْکُمْ اِکْتُمْ الْکُمْ الْکُمْ اِکْتُمْ اِکْتُمْ اِکْتُمْ اِکْتُمْ الْکُمْ اِکْتُمْ الْکُمْ اِکْتُمْ الْکُمْ الْکُمُولُونُ الْکُمُ الْکُمْ الْکُمُ الْکُمُ الْکُمُ الْکُمُ الْکُمُولُونُ الْکُمُولُ الْکُمُ الِ

پس روزہ لہواور لقمہ حرام سے بچنے کا نام ہے صرف اکل حلال سے بچناروزہ نہیں مجھے تعجب ہے ایسے آدی پر جوفرضی روزہ کا تارک ہواور نفلی روزہ رکھے فرضی روزہ کو ترک کرنا تو نافر مانی ہے اور نافر مانی گناہ ہے ہمیشہ نفلی روزہ رکھنا تھن سنت ہے اس شقاوت سے خدا کی پناہ مانگنا جا ہے۔

جب کوئی انسان حق تعالی کی نافر مانی ہے کمل طور پر محفوظ ہوجا تا ہے تو وہ ہر حال میں روز ہ دار ہوتا ہے۔

مشہور ہے کہ حضرت کہل بن عبدالله تستری رحمۃ الله علیہ پیدائش کے دن روزہ ہے تھے اور دفات کے دن بھی روزہ دار تھے۔لوگوں نے پوچھا یہ کیے ممکن ہے؟ جواب ملا کہ آپ نے روز پیدائش تا نمازشام دور ھے نہیں پیا۔دفات کے دن ایسے ہی روزہ رکھا ہوا تھا۔ اس روایت کے ابوطلحہ ماکمی راوی ہیں۔

روز و وصال ( نظی روز ول کومتواتر رکھنے ) سے پینمبر سلٹی آیٹی نے منع فر مایا ہے۔حضور سلٹی آیٹی اور وصال رکھا کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجتعین نے موافقت کی۔ آپ نے فر مایا تم لوگ روز و وصال نہ رکھو۔ " میں تم میں سے کسی ایک کی طرح نہیں ہوں میں ایپ کی ایک کی طرح نہیں ہوں میں ایپ مولا کے پاس دات بسر کرتا ہوں۔ وہ مجھے کھانے پینے کو دیتا ہے۔ "الی مجاہدہ کہتے

ہیں کہ آپ نے ازراہ شفقت منع فرمایا۔ ایک دوسری جماعت کا خیال ہے روز وصال خلاف سنت ہے۔ در حقیقت روز ہ وصل ممکن ہی نہیں کیونکہ دن گذر جائے تو رات کوروز ہ نہیں ہوتااورا گرروزہ کی نیت رات کو کی جائے تو وصال نہیں رہتا۔

حضرت مہل بن عبداللة تستري رحمة الله عليه كے متعلق مشہور ہے كہ وہ ہر پندرہ روز كے بعد کھانا کھاتے تھے اور ماہ رمضان میں عید تک کچھٹیں کھاتے تھے۔ ہر رات حارسور کعت نوافل اداکرتے تھے۔بظاہر یہ چیز انسانی طاقت سے باہر معلوم ہوتی ہے اور بجو تو قبق الهی کے نامکن ہے۔ دراصل تو فیق حق ہی پغذا ہو جاتی ہے۔ ایک دنیوی غذا پر جیتا ہے دوسرا

طاؤس الفقراء فين ابولهر رحمة الله عليه صاحب كتاب المع" علق بيشهور بك ایک دفعه آپ ماه رمضان میں بغداد پہنچے۔مسجد شونیزیہ میں آپ کوایک الگ ججرہ کل گیا اور دریشوں کی امامت بھی آپ کے میرد ہوئی۔ آپ عید تک امامت کراتے رہے۔ تراوت میں آپ نے یا چے بارقرآن وہرایا۔ ہرشام خادم ایک نان جمرہ میں پہنچا دیا کرتا تھا۔عید کے دن آت تشريف لے محے خادم نے ديكھا تو تميں كائميں روٹياں جرو ميں اس طرح موجود تھيں۔ على بن بكاررهمة الله عليه كہتے ہيں كه ميں نے عفص مصیصى رحمة الله عليه كود يكھا كه رمضان میں آپ نے پندر ہویں روزے کے علاوہ کسی دن پجونہیں کھایا۔

ابراہیم اوهم رحمة الله علید سے متعلق مشہور ہے کدرمضان میں آپ نے شروع سے اخیر تک چھنیں کھایا۔ گرمی کا موسم تھا۔ ہرروز گندم کا نے کی مزدوری کرتے۔ جو چھ مزدوری كماتے تقدرويشوں ميں تقيم كردية تھے۔شب جرنوافل اداكرتے تھے۔ حق تعالى نے ان كومخفوظ ركها ـ ندانهول في مجهكها يانسوك ـ

مین عبدالله بن خفیف رحمة الله عليان الى وفات سے پہلے عالیس علے يدري كانے\_يںنے ايك بزرگ كوديكھا ہرسال جنگل يس دوبار چلد كيا كرتے تھے۔ وانشمند ابو محر بایغزی رحمة الله علیه کی رحلت کے وقت میں حاضر تھا۔ای روز سے آپ

نے چھیں کھایا تھا اور نماز باجماعت اوا کی تھی۔

میں نے متاخرین میں سے ایک بزرگ کودیکھاای روز تک دن رات فاقہ کیااورکوئی نماز بغیر جماعت ادائبیں کی۔

مرویس دوبزرگ تھے۔مسعوداورابوعلی سیاہ۔مسعود نے ابوعلی کو پیغام بھیجا۔ یہ نظر کا دعویٰ کب تک؟ آیئے چاکیس روز تک بیٹے میں اور کچھ نہ کھا تیں۔ابوعلی نے کہلوایا آؤہم ہررزو تین بارکھا تیں اور چالیس روز تک ایک ہی وضوقائم رکھیں۔ یہاں ایک شبہ پیدا ہوتا ہے جس کا دور کرنا ضروری ہے۔ جالل لوگ بیا خذ کر لیتے ہیں، روز ہ وصال جائز ہے اور اطباء کے بزد یک بھی بیقابل عمل ہے۔ میں اسے ذرا کھول کربیان کرتا ہوں تا کہ شبہ دور ہوجائے۔

روز و وصال اس طریق پررکھنا کہ امریق کی تعیل میں کوئی فرق نہ آئے کرامت ہے اور
کرامت خاص لوگوں کا حصہ ہے۔خاص چیزعوام کے لئے نہیں ہوتی۔اگراظہار کرامت
عام ہوتا تو ایمان کی شکل جبر کی ہوجاتی اور معرفت اہل عرفان کے لئے وجہ ثواب نہ ہوتی۔
پیغیبر سال لیا گئے آج صاحب اعجاز تھاس کئے آپ نے روز وصال اعلائیدر کھا۔اہل کرامت کو
اظہار سے منع فرما دیا۔ کرامت کی شرط پوشیدہ رکھنا اور مجز و کی اعلان کرنا ہے۔ مجزہ و
کرامت کا پیفرق بین ہے۔اہل ہدایت کے لئے اس قدر کا فی ہے۔

چلہ دراصل حضرت موئی علیہ السلام کے احوال سے تعلق رکھتا ہے۔ مکالمہ (گفتگو)
مقام کی حالت میں درست ہوتا ہے۔ اولیاء جب کلام تن باطن میں سناچا ہے ہیں تو چالیس
روز بھوکا رہتے ہیں۔ تمیں روز کے بعد صرف مواک کرتے ہیں اوراس کے بعد دیں روز اور
بھوکا رہتے ہیں۔ لامحالہ تن تعالی ان کے باطن سے کلام کرتا ہے۔ جو چیز انبیاء کو بظاہر
حاصل ہوتی ہے وہ اولیاء کو باطن میں میسر آتی ہے۔ کلام حق انسانی کمزور یوں کے ہوتے
ہوئے نہیں سناچا سکتا۔ چار عناصر طبح کو چالیس روز تک خور دونوش کور کر کے مغلوب کرنا
چاہئے تا کہ صفائے محبت اور لطافت روح پوری طرح حاصل ہوجائے۔ اس کا تعلق بھوک
سے ہے۔ اور اب ہم اس کی حقیقت آشکا رکرتے ہیں۔ انشاء اللہ العزیز

اٹھار ہواں باپ

### بھوک اورمتعلقات

حَنْ تَعَالَى نِهُ مَا مِا ، وَلَنَبُلُو لَكُمْ مِشَى وَمِنَ الْحَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصِ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْإِنْفُسِ وَالثَّهُمَاتِ (البقره:155) " اورجم تههيں كھے خوف، بحوك، مال و جان اور تچلوں کے نقصان سے معرض امتحان میں ڈالیس گے۔'' پیٹیبر سلٹھنڈ کیلئے نے فر مایا: بَطِنٌ جَائِعٌ أَحَبُّ إلى الله مِنْ سَبُعِينَ عَابِدًا غَافِلًا(1) " تَجوك بِين والاحق تعالى كزريك ستر غافل عبادت گذاروں سے زیادہ محبوب ہے۔''پس بھو کار بنے کا مقام بہت بلند ہے اور تمام امتوں اور ملتوں میں پیندیدہ ہے۔ ظاہر ہے کہ بھو کے انسان کے دل ود ماغ بہت تیز ہوتے ہیں اوراس کی طبیعت صحت مند ہوتی ہے۔'' کیونکہ بھوک نفس کوانکساری اور دل کو بجز سکھاتی ہے۔'' بھو کے آ دمی کا جسم منگسر اور دل عاجز ہوتا ہے۔ قوت نفس بھوک سے ختم ہو عِاتَّى ہے۔ رسول الله ﷺ نے فرمایا: اَجیْعُوا بُطُونکُمْ وَاغْرُوا اَجْسَادَکُمْ وَظَمَاوُوا اَكَبَادَ كُمُ لَعَلَّكُمُ قُلُوبَكُمُ رَأْتُ اللَّه عِيَانًا فِي الدُّنْيَا(2) " شَكَم كوهَالى جم کولباس ہے آ زاد اور جگر کو پیاسا رکھو تا کہتمہارے دل دنیا میں دید حق سے فیض یاب ہوں۔'' جسم کو بھوک ہے تکلیف ہوتی ہے گر دل کوروشنی ملتی ہے۔روح کوصفااور دل کوضیاء نصیب ہوتو جسمانی تکلیف ہے کیا نقصان ہوسکتا ہے۔بسیارخوری کوئی قابل تو تیر چیز نہیں ورندمویشیوں کوزیادہ نہ کھلایا جاتا۔ بسیار خوری مویشیوں کا کام ہے اور بھوک بیاروں کا علاج ہے۔ بھوک باطن کی پرورش کرتی ہے۔ پیٹ جر کر کھاناتن پروری ہے۔ بھلاوہ آ دمی جوساری عمرتن پروری میں مصروف رہے اور جسمانی خواہشات برخرج کرے اس شخص کی کس طرح برابری کرسکتا ہے جوساری عمرایے باطن کی پرورش کرے راہ حق میں منفر د ہوا در

علائق ونیا ہے آزادہ و۔ایک دنیا دار ہے جے دنیا صرف کھانے کے لئے درکار ہے اور دومرا
دوست جن ہے جے کھاناصرف عبادت کیلئے ضروری ہے۔دونوں میں بہت فرق ہے۔ " پہلے
لوگ صرف اس لئے کھاتے تھے کہ زندہ رہیں اور تم اس لئے زندہ ہو کہ کھاتے رہو۔ " نیز
"کھوک صدیقوں کا طعام، مریدوں کا مسلک اور شیاطین کی قید ہے۔ " آدم علیہ السلام کا
بہشت سے نکلنا اور قرب الہی سے محروم ہونا قضائے جن سے ایک لقہ کھانے کی بناء پر تھا۔
اصل حقیقت ہے کہ جو تحق ہے چارگی میں بھوکا ہودہ بھوکا نہیں ہوتا۔ اسے کھانے کی جو اہش
ہوتی ہے اور کھانے کی خواہش رکھنے واللے کھانے والے سے کم نہیں ہوتا۔ جنے بھوک کا مقام ملتا
ہے وہ کھانے کو ترک کرنے واللہ ہوتا ہے کھانے سے منع کیا ہوا نہیں ہوتا۔ جو بھوک کا مقام ملتا
سامان سامنے ہوتے ہوئے ترک کرے اور بھوک کی تکلیف بردا شت کرے ایک بھوکا کہا
جاسکتا ہے۔شیطان کو مقید کرنا اور ہوائے قس رو کنا بجو بھوکا رہنے کے مکن نہیں۔

کتانی رحمة الله علیه فرماتے ہیں:'' مرید میں تین چیزی ضرور ہونی جا ہمیں: نیند غلبہ کی وجہ سے، کلام ضرورت کے سبب اور کھانا فاقہ کی بناء پر۔''

بعض کے نزدیک فاقہ دورات دن بھوکار ہنا ہے۔ بعض کے نزدیک تین رات دن بعض کے نزدیک تین رات دن بعض کے نزدیک ہنا ہے کے نزدیک ہفتہ اور بعض کے نزدیک ہفتہ اور دو بھی ہاں ہوتی ہیں کہ تھی بھوک چالیس دن رات میں صرف ایک بار ہوتی ہے اور دہ بھی جان کی جفاظت کے لئے۔اس عرصہ کے درمیان جو بھوک ہوتی ہے دہ طبیعت کا شرر اور غرور ہوتا ہے۔

معلوم ہونا چاہے (اللہ تجے معاف کرئے) کہ اہل معرفت کے رگ و پے اللہ تعالیٰ کے اسرار کے مظہر ہوتے ہیں۔ ان کے دل نگاہ حق کے مقام ہوتے ہیں۔ دلوں کے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ عقل وہواان کی درگاہ پرسر گوں ہوتی ہیں۔ روح عقل کی مجہوتی ہے اورنفس ہوا کا مددگار ہوتا ہے۔ جس قد رطبیعت خوراک سے پرورش پاتی ہے نفس قوی ہوتا ہے اورنفس میں بالیدگی آئی ہے اوراس کا غلبہ اعضاء پر ہوتا ہے اور ہررگ میں ایک نیا ہوتا ہے اور ہروگ میں ایک نیا جاب رونما ہوتا ہے۔ جب نفس کو غذا ہے تو تہیں پہنچتی تونفس اور ہوائے نفس میں میں میں میں میں منام ہوتا ہے۔ جب نفس کو غذا ہے تو تنہیں پہنچتی تونفس اور ہوائے نفس میں میں مناب

پیدا ہوتا ہے۔ عقل کوتوت عاصل ہوتی ہے اور وہ نفس سے منقطع ہوجاتی ہے۔ اسرار البی اور اس کے نشانات نمایاں ہوجاتے ہیں۔ جب نفس اپئی حرکات میں سرٹوں ہوجاتا ہے، ہوں اپ وجود سے خالی ہوجاتی ہے، جھوٹی ارادت جلوہ حق کے سامنے محوجوجاتی ہے تواس وقت مرید کو دولت مقصود نصیب ہوتی ہے۔

حضرت ابوالعباس قصاب رحمة الله عليه فرماتے ہيں: "ميرى طاعت ومعصيت رونى كا كوئوں سے وابسة ہے۔ طعام كے بعد معاصى كا مادہ طبیعت ميں موجزن ہوتا ہے۔ جب طعام ہے وستبر دار ہوتا ہوں تو طاعت كى حقیقت اپنے اندر ديكھا ہوں"۔ مشاہدہ بھوك كا ثمر ہے كيونكه مشاہدہ مجاہدہ ہے قائم ہوتا ہے۔ اگر سير ہوكر مشاہدہ حق عاصل ہوجائے تو وہ اس بھوك سے بہتر ہے جو صرف بجاہدہ اور رياضت تك محدود ہواور اس سے مشاہدہ حاصل شہو۔ مشاہدہ مردان حق كى معركه كاہ ہے اور مجاہدہ بچوں كا كھيل۔" وہ سيرى بہتر ہے جس شے مشاہدہ خاتى ہو۔" اس موضوع پر بہت كى ميں مشاہدہ خاتى ہو۔" اس موضوع پر بہت كى ميں مشاہدہ خاتى ہو۔" اس موضوع پر بہت كى ميں مشاہدہ خاتى ہو۔" اس موضوع پر بہت كى اللہ التوفيق

آ تھوال کشف جاب، جج

حق تعالی نے فر ایا ، و باہد علی الگاس حِرجُ الْبَیْتِ مِین الشّمَاعُ إلَیْهِ سَبِیلًا (آل عران :97) "بندوں پر بیت الله کا فی فرض ہے۔ میقات (احرام باندھنے کی استطاعت ہو۔ " صحیح الحقل بالغ اورصاحب استطاعت مسلمان پر فی فرض ہے۔ میقات (احرام باندھنے کی جگہ) پراحرام باندھنا۔ میدان عرفات میں کھڑے ہونا۔ کعبہ کا طواف کرنا۔ صفا اور مروہ کی درمیان سعی کرنا (اس میں علاء کا اختلاف ہے) اور بغیر احرام حرم میں داخل نہ ہونا، حرم مکد کومقام ابراہیم کی وجہ ہے حرم کہتے ہیں۔ وہ مقام اس ہے اور جنگ وجدل اس میں حرام ہیں ۔ ایک جسم کامقام دوسر اول کا۔ جسم کامقام تو مدل اس میں جانو کی مقام تو میں داخل نے جسم کامقام تو میں داخل کے دومقام ہیں : ایک جسم کامقام دوسر اول کا۔ جسم کامقام تو میں داخل کے اس پر لا زم کے جملہ لذات نفسانی اور شہوات دے منہ پھیرے۔ احرام باندھ کے کو یا کفن پہن کے۔ کہ جملہ لذات نفسانی اور شہوات دے منہ پھیرے۔ احرام باندھ کے کو یا کفن پہن کے۔

حلال شکار سے بھی دستبردار ہو۔ تمام حواس کوجس کرنے عرفات میں حاضری دے اور پھر مزولفہ اور مشتر الحرام میں جائے۔ کنگریاں اٹھا کر طواف کرے۔ پھرمنیٰ میں تین روز تک قیام کرے اور شکریزے حسب شرائط چھیکے۔ سرمنڈ ائے اور قربانی کے بعد اپنامعمول کا لباس پہن لے۔

جوشخص حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقام دل کا قصد کرے اس کے لئے لا زمی ہے کہ اپنی پہند بیرہ چیز دل سے منہ پھیر لے۔ دنیوی لذتوں اور راحتوں کو ترک کرے۔ ذکر اغیار سے روگر دال ہو کیونکہ عالم کون و فساد کی طرف ملتفت ہونا منع ہے پھر معرفت کے عرفات میں قیام کرے۔ الفت کے مزدلفہ کا رخ کرے۔ باطن کو تنزید تن کے طواف میں مشغول کرے نفسانی خواہشات اور پراگندہ خیالات کے شکر یزے تھا ظت ایمان کے من میں چھیکے نفس کو چاہدہ کے ذرج بران کرے اور مقام ''خلت'' پر پہنچ جائے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جسم کا مقام حرم کعبہ ہے اور وہاں ویٹمن اور اس کی تکوار سے امان ہے۔ آپ کے دل کے مقام لیتیٰ '' علت'' میں داخل ہوناقطع علائق ہے اور دوری حق اور اس قسم کے دیگر شرور سے مصون ہونا ہے۔

سپرد ہوا۔ اس نے پہلے آپ کو والدین سے جدا کیا۔ آگ بھڑ کائی۔ اہلیس نے منجنیق
( کو پیا) بنائی۔ آپ کو گائے کی کچی کھال میں بند کر کے گو پیا میں رکھ دیا گیا۔ حضرت
جریل علیہ السلام نے گو پیا تھام کر کہا: '' کیا آپ کو میری مدد چاہئے؟'' آپ نے فرمایا:
''نہیں مجھے تہاری مدد کی ضرورت نہیں۔'' حضرت جریل علیہ السلام نے کہا: '' کیا آپ کو حق تعالیٰ کی حاجت نہیں۔'' آپ نے فرمایا: 'اس کو میرے حال کاعلم ہے' اور اس چیز نے
جھے سوال کرنے سے روک دیا ہے۔ جھے وہ پند ہے جھے وہ پند کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ مخف
اس کے لئے جھے آگ میں ڈال رہے ہیں۔ اب سوال کرنے کی ضرورت نہیں۔

محمد بن فضل رحمة الله عليه فرماتے جي جھے تعجب ہے كہ لوگ دنيا ميں اس ك (الله ك) گھر كى تلاش كرتے جيں۔اپن دل ميں اس كامشاہدہ طلب نہيں كرتے حالا نكه خانه كعب كى موجود ہوتا ہے اور بھی نہيں ہوتا ول ميں مشاہدہ حتى لامحالہ ہوتا ہے ۔سنگ كعب كى نيارت فريضہ ہے اور اس پر سال ميں اس كى صرف ايك بارنظر ہوتى ہے۔اس كى برعكس دل پرشب وروز تين سوساٹھ بارچشم رحمت ہوتى ہے۔سودل كعبہ ہوتى ہے ورز تين سوساٹھ بارچشم رحمت ہوتى ہے۔سودل كعبہ ہوتى ہے اور حرم ميں پہنچ كرتو ہم ايك فشان حتى ہے اور حرم ميں پہنچ كرتو ہم ايك وخلعت فصيب ہوتى ہے۔

بایزیدر محمۃ الله علیہ فرماتے ہیں کہ آخرت ہیں تواب طاعت پر نظرر کھنے والے ہے کہو

کہ آج اس کی طاعت طاعت نہیں کیونکہ عبادت اور مجاہدہ کے ہرسانس کا تواب آج ہی
میسر آنا چاہئے فرماتے ہیں کہ پہلی بار جج ہیں میں نے سوائے خانہ کعبہ کے اور پھونہیں
دیکھا۔ دوسری بارخانہ کعبہ کوبھی دیکھا اور خانہ کعبہ والے کوبھی دیکھا۔ تیسری بارصرف خانہ
کعبہ والے ہی کودیکھا۔ خانہ کعبہ کونہیں دیکھا۔ الغرض حرم جائے مشاہدہ پر ہوتا ہے جائے
مجاہدہ پر نہیں ہوتا اور اس کے لئے تعظیم ہے۔ جس کی نظر میں سارا عالم قرب تن کا مقام اور
مجبت کی خلوت گاہ نہ ہو وہ محبت حق سے بہرہ ہوتا ہے۔ صاحب مشاہدہ کے لئے سارا

محبوب كا كمرمحبوب كي بغيرتمام جكبول سے زيادہ تاريك موتا ہے۔

قدرہ قیمت تو مشاہدہ رضا کی ہوتی ہے جو مقام دوئی (خلت) پر حاصل ہواور جس کا ذریعہ تقافی نے زیارت کعبہ کورکھا ہے۔ زیارت کعبہ بذات خودکوئی چیز نہیں تا ہم ہرسبب (ذریعہ) کا مسبب سے تعلق ہوتا ہے کیا خبر عنایت حق تعالیٰ کا ظہور کہاں سے ہواور طالب کی مراد کدھر سے رونما ہو۔ مردان حق دشت و بیابان میں بھی دیدار الی کے لئے سرگرداں ہوتے ہیں کیونکہ دوست کو حرم دوست دیکھنا جا کر نہیں ۔ ان کا مقصدا کیک شوق بے تاب اور محبت میں ایک آرزوے کے گرگداز کے ساتھ مجاہدہ کرتا ہوتا ہے۔

كوئى خف حفرت جنيد رحمة الله عليك ياس آيا-آپ نے يو چھاتم كهال سآئے مو؟ عرض كى ميں ج كے لئے كيا موا تھا۔آپ نے يوجھا كيا فج كرليا؟ اس نے جواب ديا " بي بال ـ " فر ما يا: " كيا گھر اور وطن چھوڑتے وقت سب گنا ہوں کو بھی چھوڑا؟ اس نے نفی میں جواب دیا۔آپ نے فرمایا' تم نے وطن سے سفرنہیں کیا۔ اچھاجب تم گھرے نکلے اوررات کے وقت کی جگہ قیام کیا تو کیا طریق حق کی مجمی کوئی منزل طے کی۔ ' جواب پھر نفی میں تھا۔ آپ نے پھر فرمایا: "تم نے کوئی منزل طے نہیں کی "اچھاجب تم نے میقات پر احرام باندها تو کیاا پی صفات بشری ہے بھی روگرداں ہوئے؟" جواب نفی میں یا کرآپ نے پھر فرمایا: " تم نے احرام نہیں باندھا۔ "اچھا، جب تم عرفات کے میدان میں کھڑے ہوئے تو کیا کشف ومشاہدہ میں بھی کھڑا ہونا نصیب ہوا۔ جواب نفی تھا۔ آپ نے فر مایا: '' تم عرفات میں کھڑے نہیں ہوئے'' اچھا، جب تم مزدلفہ میں گئے اور تہارا مقصد پورا موگيا تو كيااين نفساني خوابشات كوترك كرديا۔ جواب ملانهيں \_ فرمايا<sup>دو</sup> تم مزدلفه بھي نہيں كي اچهاجب بيت الله كاطواف كيا توباطن كي آنكه عة نزيد (حق تعالى كو مرعيب منزه مجسنا) کے مقام میں حق تعالی کے لطائف جمال کود یکھا؟ "جواب پھرنفی میں تعا۔آپ نے پھر فر مایا: ''تم نے طواف نہیں کیا۔ اچھا، صفاومروہ کے درمیان سعی کرتے وقت کیا تم نے صفااور مرده کا درجہ تمجھا۔''جواب نفی میں تھا۔ آپ نے فر مایا'' تم نے سعی بھی نہیں گی۔ اچھا

جب منی میں آئے تو کیا تمہاری حرقیں ساقط ہوگئیں؟ "عرض کیا نہیں۔آپ نے فرمایا:
" تم منی بھی نہیں گئے۔ اچھا، جب قربان گاہ پر قربانی دی تو کیا خواہشات نفس کو قربان
کیا؟ "عرض کیا نہیں۔ آپ نے پھر فرمایا: " تم نے قربانی بھی نہیں دی۔ اچھا: جب
کنگر چھینے تو تمام نفسانی امور پھینک دیے؟ "جواب نفی میں تھا۔ آپ نے فرمایا" تم نے
کنگر بھی نہیں چھیکے۔ بھی تمہارا ج نہیں ہوا۔ واپس جاؤاوراس طریق پر ج کروتا کہ مقام
ایرا بیم نصیب ہو۔

میں نے سنا ایک بزرگ کعبہ کے سامنے گریدوزاری کر رسبے تھے اور بیداشعار ان کی زیان برجادی تھے:

أصبحت يوم النحر والعير ترحل وكان حدى الحادى بنا وهو معجل اسئل عن سلمى من مخبر بان له علما بها أين تنزل له الهد افسدت حجى ونسكى و عمرتى يو يفي السولى شغل عن الحج مشغل شارجع بهن عامى لحجة قابل فان اللى قدكان لا يتقبل

'' جج میں قربانی کے روزُصبح ہوئی۔سفید اونٹ کوچ کر رہے ہتھے۔ حدی خوال حدی پڑھ کراونٹوں کوچلار ہاتھااور جلدی کر رہاتھا۔

میں اپنی مجوبہ کملی ہے متعلق ہوچھ رہاتھا کوئی بتائے کہ دہ کہاں اترے گ۔ \* این محبوبہ نے تو میر احج ،میر کی قربانی اور میر اعمرہ سب فاسد کر دیئے۔ اس کے فراق نے دل میں وہ کیفیت پیدا کر دی ہے جو حج سے دور کئے دیتی ہے۔ میں آئندہ سال حج کے لئے آؤں گا، اب میں لوٹ رہا نہوں۔ کیونکہ جو حج ہوچکا ہے دہ قبول نہیں ہوگا'۔ حضرت نضیل بن عیاض رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں ہیں نے ایک نوجوان کو ج کے دوران خاموش کھڑ ہے کہ دوران خاموش کھڑ ہے کہ اٹھا۔ میں نے پوچھا تم کیوں دعا میں شریک نہیں ہوئے؟ اس نے جواب دیا میں وحشت میں مبتلا ہوں۔ میراوقت فوت ہوگیا ہے۔ اب دعا کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں نے کہا دعا کر خدااس اجتماع کی برکت سے تیری مراد پوری کرےگا۔ اس نے چاہا کہ دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے مگر اجتماع کی برکت نے تیری مراد پوری کرےگا۔ اس نے چاہا کہ دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے مگر این اس کے ایس نے تیا ہا کہ دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے مگر این کے ایس کے ایس کے تیا ہا کہ دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے مگر این ہوگیا۔

حضرت ذوالنون معرى رحمة الله عليه بيان كرتے بيں كه بيل في ايك جوان كو تل ميں بينے جوان كو تل ميں بينے جوئے وركيا بين بين مشغول تھے۔ ميں اسے ديكھار ہاوہ كون ہے اوركيا كرتا ہے؟ وہ كہدر ہا تھا: "بار خدايا! سب لوگ قربانى كررہے بيں۔ ميں اپ نفس كو تيرى راہ ميں قربان كرنا چاہتا ہوں۔ مجھے قبول فرہا۔ "بيہ بات كهى اور انگشت شہادت سے اپ كالى طرف اشارہ كيا اور كر پڑا۔ ميں نے ديكھا تو روح تفس عضرى سے پرواز كر چى تھى۔ الله اس پردم كرے۔

جے دوسم کا ہوتا ہے: ایک غیبت میں ایک حضوری میں۔ جوآ دی حرم کعبہ میں حاضر ہوکر

بھی غیبت میں مبتلا ہواس کی مثال ایسے خص کی ہے جوا پے گھر میں موجود ہواورغیب ہو۔
غیبت بہر حال غیبت ہوتی ہے۔ جو خص اپنے گھر میں ہوتے ہوئے بھی حاضر بحق ہووہ کویا
حاضر بارگاہ کعبہ ہے کیونکہ حضور حق ہر جگہ حضور حق ہے۔ جج ایک صورت مجاہدہ ہے۔ کشف
مثابدہ کے لئے اور مجاہدہ علت مشاہدہ ہیں بلکہ سبب مشاہدہ ہوتا ہے اور سبب کو حقیقت معانی
مشاہدہ کے لئے اور مجاہدہ علت مشاہدہ ہیں بلکہ سبب مشاہدہ ہوتا ہے اور سبب کو حقیقت معانی
میں زیادہ رسوخ نہیں ہوتا۔ مقصود جج زیارت خانہ کعبہ نہیں ہوتی مقصد کشف مشاہدہ ہوتا
ہے اب میں ای موضوع پر ایک باب رقم کرتا ہوں جو تیرے مقصد کی تکیل میں کام آئے۔
واللہ اعلم بالصواب

انيسوال باب

#### مشابده

تغير الله المحمد الله المحدد الله المحدد الله الله الله المحدول المحدد الله المحدد الم

اہل تصوف کے نزدیک مشاہرہ ذات حق کوچٹم باطن سے دیکھنے کا نام ہے لینی جلوہ حق کودل میں تجزیبہ کئے بغیردیکھے خلوت ہویا جلوت۔

حفرت ابوالعباس بن عطاء رحمة الله عليه اس قول حق كي تفيير كرر به تقى، إِنَّ الَّذِينَ فَيَ اللهُ عَلَيه اللهُ عَلَيْه اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عِلْكُوا عِلْمُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عِلْمُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عِلْمُ عَلَيْكُوا عِلْمُ عَلَيْكُوا عِلْمُ عَلَيْكُوا عِلْمُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عِلْمُ عَلَيْكُوا عَلَيْك

"ابت قدم رہے۔"

مشاہرہ کی حقیقت کے دو پہلو ہیں: ایک مشاہدہ سیج بیتین سے اور دوسرا غلبہ مجبت حق العنی غلبہ محبت سے وہ مقام حاصل ہو جہال طالب ہمتن حدیث محبوب ہو کررہ جائے اور اسے بجزائ کے پیچینظر ندہ گئے۔

محمد بن دائع رحمة الله عليه فرماتي جي: "ميل في يقين كے ساتھ ہر چيز ميل جلومًا محمد بن دائع رحمة الله عليه فرما محبوب حق ديكھا، ايك اور شخطريقت في فرمايا: "ميں في كوئي چيز نہيں ديكھى جس كى ست مجھے ديدار حق ندملا ہو۔"

حضرت شبلي رحمة الله عليه فرمات بين، مارأيت شيئًا قط الا الله يعنى بغلبة المحبة وغليان المشاهدة " من في غلب عبت تن من اور مشاهر حتى كظهور من جز باری تعالیٰ کے کی چیز کوئیس و یکھا۔ 'ایک آ دی کی چیز کوظاہری آ کھے دیکھتا ہے اور اس کے فاعل برظاہری نظر برق ہے۔دوسرافاعل کی محبت میں متغزق ہوکر ہر چیز سے قطع نظر کر لیتا ہے اور صرف فاعل کود کیتا ہے۔ پہلاطریق استدلال ہے۔ دوسراجذبہ باطن استدلال میں حق کو دلائل سے ثابت کیا جاتا ہے۔ دوسری صورت میں طالب مجذوب و بے خود شوق موتا ہے۔دلائل وهائق اس كے لئے تجاب كى حيثيت ركھتے ہيں۔ "جو محف كى چيزكو پيجان لیتا ہے اس کے بغیرائے سکین خاطر نہیں ہوتی۔ جب کوئی فخص محبت کرتا ہے تو وہ سوائے محبوب چیز کے کسی پرنظر نہیں ڈالتا۔وہ (محبوب کے )افعال واحکام پراعتر اض کرنے یاان كى خالفت كرنے سے اعراض كرتا ہے۔" تا كەخلاف اورتصرف ميں بىتلاند ہو جائے حق تعالى نے پنجبر سال اللہ اللہ كا معراج كم تعلق بيان كرتے ہوئے فرمايا، مَا زَاغَ الْبَصَّي وَ مَا طَغِي ﴿ (الْجُمِ) " آپِ كَ نظرنه تَجليات تن سے بَعْكَى اور نه (حدسے) آگے بوش ـ " يہال تك كرآب كي چشم باطن نے ہرد كيھنے والى چيز كود كھيليا۔ جب محبّ حل موجودات سے نظر مچیر لیتا ہے تو چشم باطن سے مشاہرہ حق میں مشغول ہوجاتا ہے۔ حق تعالی نے فرمایا: قُلُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَهُضُّوُا مِنْ أَبْصَابِ هِمْ (النور:30)'' الل ايمان سے كهدود كدائي نُكامِيں تَبْكى

ر کھیں۔ ''لینی ظاہری آ نکھ کونفسانی خواہشات سے اور باطنی آ نکھ کو گلوقات سے۔ 'جو آدی مجاہدہ کرکے ظاہری آ نکھ کو مرغوبات سے روک لیتا ہے وہ یقیناً باطنی آ نکھ سے مشاہدہ تق سے بہرہ یاب ہوتا ہے کیونکہ''جو مجاہدہ میں مخلص ہودہ مشاہدہ میں صادق ہوتا ہے۔''

باطن کی نظر کامشاہدہ مجاہدہ ظاہر سے وابسۃ ہے۔حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں: ''جوچشم زدن کے لئے اپنی نظر حق تعالی سے پھیر لیتا ہے وہ ساری عمر ہدایت نہیں پاسکتا۔'' کیونکہ غیر پر نظر ڈالنا غیر کی طرف رجوع کرتا ہے اور جس کو قضا وقد ر نے غیراللہ کے اختیار ہیں چھوڑ دیاوہ ہلاکت کا شکار ہوگیا۔ اہل مشاہدہ کی زندگی ہی ہے کہ وہ مشاہدہ تق میں مشغول رہیں۔ جوزندگی کا حصہ حق تعالی سے دوری ہیں گذرتا ہے وہ اسے زندگی ہیں شارنہیں کرتا اور حقیقت ہیں ان کیلئے موت کے برابر ہوتا ہے۔

حضرت بایزید بسطا می رحمة الله علیہ نے آپ گی تر پوچھی گئی تو آپ نے فر مایا جارسال
یا بروایت دیگر چالیس سال اوگوں کو تعجب ہوا تو آپ نے فر مایا میں ستر برس تک دنیوی
رحجانات میں رہا ہوں ۔ صرف چارسال سے مشاہدہ حق میں مصروف ہوں ۔ حجاب کا زمانہ
شامل زندگی نہیں ہوتا۔

شبلی رحمة الله علیه دعایمی کہا کرتے تھے ''اے خدا! دوزخ وجنت کو چھپالے تاکہ تیری
عبادت بلاواسط اور بغیر کی لا کیج کے ہو۔' طبیعت میں بہشت کی خواہش ہوتی ہے اوراکشر
عبادت اس لئے کی جاتی ہے۔ دل میں محبت حق جاگزیں نہیں ہوتی اور آ دمی! پی غفلت کی
وجہ سے مشاہرہ حق سے محروم رہتا ہے۔ پیٹیمر سٹٹٹ لیٹٹ نے واقعہ معراج بیان کرتے ہوئے
حضرت عاکشہ صدیقہ رضی الله عنہا سے فر مایا کہ میں نے حق تعالی کو نہیں و یکھا حضرت
عبرالله بن عباس رضی الله تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور مسٹٹ لیٹٹ نے نے فر مایا کہ میں نے حق
تعالی کو دیکھا۔ لوگوں میں اس بات پر اختلاف رونما ہوا۔ مگر دوستان حق نے جو بہتر صورت
میں اسے چن لیا لیمنی آپ نے جو بیفر مایا کہ میں نے حق تعالی کوئیں و یکھا۔ اس سے مراو
ظاہر کی آ تکھ سے دیکھتا تھا۔ دونوں میں ایک صاحب باطن تھا۔ اور دوسر االل ظاہر۔ آپ

نے ہرایک سے بقدر نہم بات کی۔ جب چشم باطن سے دیکھ لیا تو چشم ظاہر سے ندد کیلئے سے
کوئی فرق نہیں پڑتا۔

جنیدرجمة الله علیفرماتے ہیں'' اگری تعالی فرمائے کہ جمعے دیکھ تو میں نہ دیکھوں کیونکر محبت میں آنکھ کی حیثیت غیر اور برگانے کی ہے۔ رشک غیر مانع دیدار ہے۔ جب دنیا میں اس کو واسط چثم کے بغیر دیکھتا رہا ہوں تو آخرت میں اس کا واسطہ کیوں تلاش کروں۔ '' جمعے تیرے دیکھنے والوں پر رشک آتا ہے۔ جب میں تیری طرف دیکھتا ہوں تو اپنی آئکھ بند کر لیتا ہوں''۔

سمی بزرگ سے پوچھا گیا'' کیا آپ خداکود کھنا چاہتے ہیں؟'' فر مایانہیں۔ پوچھا کیوں؟ فر مایانہیں۔ پوچھا کیوں؟ فر مایانہیں۔ پوچھا کیوں؟ فر مایا: موکی علیہ السلام نے درخواست کی تو نہ دیکھ پائے۔ حضور سلٹھائی آئی نے درخواست نہیں کی اور دیدار سے سرفراز ہوئے۔ دراصل ہماری خواہش ہی ایک تجاب ہے۔ ارادہ مخالفت کی دلیل ہے اور مخالفت وجہ تجاب ہوتی ہے۔ ارادہ ختم ہوتو مشاہدہ حاصل ہوتا ہے۔ اور مشاہدہ حاصل ہوتا ہے۔ اور مشاہدہ حاصل ہوتا ہے ہیں۔

حضرت بایزیدر حمة الله علیه فرماتے بین: "الله تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے بین جو دنیاو آخرت میں رویت حق سے محروم ہوں تو مرتد ہوجا کیں۔ "لیعنی ان کی پرورش دائی مشاہدہ سے ہوتی ہے۔ محبت کی زندگی سے وہ زندہ بیں۔ صاحب مشاہدہ اگر محروم مشاہدہ ہوتو گویا راندۂ درگاہ ہوجا تاہے۔

حضرت ذوالنون مصری رحمة الله علیه فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ معریں دیکھا کہ چھارے ایک جوان کو پھر مارہے ہیں۔ میں نے پوچھااییا کیوں کرتے ہو؟ لڑکوں نے کہا یہ دیوانہ ہے ہو چھاتم نے اس کا کیا دیوانہ پن دیکھا؟ لڑکوں نے کہا یہ کہتا ہے میں خداکو دیکھ رہا ہوں۔ میں نے جوان کو نخاطب کرکے پوچھا کیا یہ بچ ہے یالڑ کے صرف تہت تراش دیکھ رہا ہوان نے جواب دیا کہ ہاں اگر جی تعالیٰ ایک کحظہ میری نظر سے چھپ جائے تو دیے ہوائ ہوجاؤں۔

یہاں ایک جماعت کو اہل طریقت سے متعلق ایک مفالطہ ہوا ہے۔ وہ سجھتے ہیں کہ رویت جق اور چیٹم باطن کا مشاہدہ ایک صورت ہے جو ذکر وقکر کی حالت میں واہمہ کی بدولت دل میں پیدا ہوتی ہے۔ یہ حض شبداور صریح گمراہی ہے۔ حق تعالیٰ کی ذات اندازہ ومقدار سے بالاتر ہے کہ کسی کی عقل اس کا ادراک کر سکے خدا تعالیٰ کے متعلق جو پچھا نسانی عقل میں آئے گا وہ سراسر وہم حق تعالیٰ کی جنس کا متحمل نہیں اور جملہ لطا نف و کشا نف ایک دوسر سے سے جنسی طور پر وابستہ ہیں۔ تضاو کی حالت میں بھی ہم جنسیت قائم رہتی ہے۔ تو حید کی حقیقت بھی قدیم کے مقابل ایک جنس کی ہے کیونکہ متضاد چیزیں سب حادث ہوتی اور سب

الله تعالی ان باتوں ہے اور ہراس چیز ہے جو طحد اس کی طرف منسوب کرتے ہیں،
پاک اور بالاتر ہے۔اس دنیا ہیں مشاہدہ حق اور عقبی میں رویت حق برابر ہے۔اگر رویت
حق آخرت میں جملہ صحابہ کرام رضوان الله تعالی علیہم اجمعین کے اتفاق اور اجماع کے ساتھ ابات ہے تو مشاہدہ دنیا ہیں بھی روا ہونا چا ہے۔رویت عقبی کی خبر دینے والے اور مشاہدہ دنیا کی خبر دینے والے اور مشاہدہ دنیا کی خبر دینے والے میں کوئی فرق نہیں اور جو کوئی بھی ان دونوں سے متعلق خبر دی گا اور ازروے مشاہدہ اجازت سے خبر دے گا دعوی سے نہیں وہ مہی کہ سکتا ہے کہ آخرت میں دیدار حق اور دنیا میں مشاہدہ حق روا ہے۔وہ یہ بیس کہ سکتا کہ جمعے مشاہدہ ہوا ہے یا اس وقت مشاہدہ کر رہا ہوں۔

مشاہدہ باطن کا وصف ہے اور اس کا اظہار عبارت آرائی ہے۔ اگر زبان باطن ہے آثنا ہوا در کیفیت مشاہدہ ہوا در کیفیت مشاہدہ ہوں کے تو مشاہدہ نہیں دعویٰ مشاہدہ ہے۔ کیونکہ جس کی کیفیت کی اصل عقل سے باہر ہوزبان اس کو الفاظ کا جامہ کیسے پہنا سکتی ہے بجز ایک مجازی صورت کے۔ کیونکہ مشاہدہ دل کے حاضر اور زبان کے قاصر ہوجانے کا نام ہے یہی سبب ہورت کے مفاموثی گفتگو سے بہتر ہے۔ خاموثی علامت مشاہدہ ہے اور گفتگو شہادت مشاہدہ ہے۔ شہادت اور مشاہدہ میں زمین وآسان کا فرق ہے۔ پیٹیمرسانی آیکی نے قرب حق کے اس

بلند مقام پر جوآپ کوعطا ہوا فرمایا: " میں تیری ثناء پر حادی نہیں ہوسکا۔ (احاطہ نہیں کر سکتا) "حضور سلا اللہ مقام مشاہدہ پر تنے اور مشاہدہ کمال اتحاد ہوتا ہے۔ اتحاد کے عالم میں زبان کوکام میں لانا برگا نگی کا اظہار ہے۔ چنا نچہ آپ نے فرمایا" تو وہ ہے کہ بس اپنی ثنا آپ کر رہا ہے۔ " یعنی یہاں جوتو کے وہ گویا میں نے کہا ہے۔ جوتو اپنی ثنا کرے وہ گویا میں نے کہا ہے۔ جوتو اپنی ثنا کرے وہ گویا میں نے کہا ہے۔ جوتو اپنی ثنا کرے وہ گویا میں نے کہا ہے۔ میری زبان اس قائل نہیں کہ میرے حال کو معرض بیان میں لاسکے اور بیان خود کی سے اس موضوع پر کی کا شعر ہے۔ اس موضوع پر کی کا شعر ہے۔ اس موضوع پر کی کا شعر ہے۔

تمنیت من اهوی فلما رآینه بهت فلم املک لسانا ولا طوفا "
"اس سے ملنے کی تمنائقی جب طاتو چرت کا بیعالم ہے کہ زبان پر اختیار ہے نہ آگھ پر''۔ یہ ہیں جملہ حکام مشاہدہ خضراً۔ وبالله العون والتوفیق

نوال کشف حجاب مبحبت اوراس کے آ داب واحکام

حق تعالی نے فرمایا: نیا گیھا اگریش اھٹوا گئو ا آٹھسکٹم و آھلیکٹم نائما و گؤد کھا (التحریم: 6) '' اے ایمان والوا اپنی ذات کو اور اپنے اہل وعیال کوجہم کی آگ سے بچاؤ ..... ان کو ادب سکھاؤ' بیٹھ بر الٹھائیلی نے فرمایا: حُسنُ الاَدَبِ مِن الإِیْمَانِ (1) بچاؤ ..... ان کو ادب سکھاؤ' بیٹھ بر الٹھائیلی زیبی فائحسن تأدیبی (2) '' میرے '' اچھا اوب ایمان کا جزو ہے۔' اور نیز فرمایا ،اڈبنی زیبی فائحسن تأدیبی (2) '' میر کی پروردگار نے مجھے اوب سکھایا اور اچھا اوب سکھایا۔' وین اور دنیا کے تمام کا مول کی آرائش ادب پرخصر ہے۔ سب لوگ کا فر، مسلمان ،طیر، موحد، سی اور برق منفق ہیں کہ معاملات میں حسن اوب ایک پندیدہ چیز ہے۔ دنیا کی کوئی رسم بھی جذبہ حسن اوب کے بغیر پوری مہیں ہوسکتی۔لوگوں میں حفظ عروت، دین میں حفظ سنت اور محبت میں حفظ حرمت کا نام اوب ہے۔ تیول چیز یں ایک دومر ہے ہوستہ ہیں جے پاس مروت نہیں وہ تا ہے سنت نہیں اور جوتا ہے سنت نہیں اے پاس حرمت نہیں۔

اعمال میں پاس ادب مطلوب کی تعظیم سے حاصل ہوتا ہے۔ حق تعالی اوراس کی آیات

ك تعظيم جزوتقوى ب جو شخص بادبي سے تبليات حق كى تعظيم كونظر انداز كرتا ہے اسے طریقت میں کوئی مقام نہیں ماتا کسی حالت میں بھی جذب وغلبہ حال طالب حق کو پاس ادب ہے منع نہیں کرتا۔ادب طالبان حق کی عادت میں شامل ہوتا ہے اور عادت طبیعت ٹانیہواکر تی ہے۔طبیعت بھی ساقط نہیں ہوتی۔زندگی ہوتو طبیعت موجود ہوتی ہے۔جب تک وجود قائم ہے طالبان تن ماس ادب کو بھی تکلف ہے اور بھی بے تکلف ملحوظ خاطر رکھتے ہیں۔عالم ہوشیاری میں اگر پاس ادب تکلف سے ہوتا ہے تو عالم جذب میں حق تعالی ان ك ياس ادب كى حفاظت كرتا ب\_ يادر كھوولى الله كى عالم ميں بھى تارك ادب نبيس ہوتا۔ ولایت کے لئے سنت پنج برسال این کم پیروی ضروری ہے اور تارک ادب اخلاق محمدی سے بہت دور ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں ترک ادب فقدان محبت کی دلیل ہے۔ إن المودة عند الأدب وحسن الادب صفة الأحباب "كيونك محبت ادب بونے كى صورت ميل ہوتی ہے ادراچھا دب دوسی کی صفت ہے۔ ''جے کرامت نصیب ہواللہ تعالیٰ اسے آ داب دین کی یاسداری کی توفق عطا کرتا ہے۔اس کے برعکس کحد (الله ان پرلعنت کرے) کہتے ہیں کہ جب بندہ مغلوب محبت ہوجا تا ہے تو دین کی متابعت ساقط ہوجاتی ہے۔ میں اس چیز کو کسی دوسرے مقام برزیادہ وضاحت سے بیان کروں گا۔انشاءالله تعالٰی

آداب کی تین فشمیں ہیں: اول آداب تو حید یعنی خلوت وجلوت میں ہے ادب نہ ہونے پائے۔ اعمال میں ایبا رویہ اختیار کرے جیسے بادشاہوں کے حضور کیا جاتا ہے۔ احادیث میں ندکور ہے کہ ایک دن پینمبر ساٹھ ایس کی ایک کر سیٹھے ہوئے سے کہ جریل علیہ السلام نے آکر عرض کی'' اے رسول (ساٹھ ایس کیا ہوتی میں غلاموں کی طرح بیٹھے۔'' کہتے ہیں: حضرت حادث کا سبی رحمۃ اللہ تعالی چالیس برس تک دیوار سے پیٹھ لگا کر دوزانو بیٹھے رہے۔ اوگوں نے کہا آپ کیوں اس قدر تکلیف برداشت کرتے ہیں؟ فرمایا جھے شرم بیٹھوں۔

میں (علی بن عثان جلالی) خراسان کے ایک گاؤں کمند میں پہنچا۔ وہاں ایک معروف

آدی '' ادیب کمندی'' رہتا تھا۔ بزرگ آدی تھا۔ چوبیں برس سے کھڑ اتھا اور نماز بیں صرف تشہد کے لئے بیٹھتا تھا۔ میں نے پوچھا تو کہنے لگا: جھے ابھی وہ مقام نصیب نہیں کہ مشاہد ہ حق میں بیٹھ سکوں۔

حفرت بایز بدر حمة الله علیه ب لوگول نے دریافت کیا" آپ کو بیمقام کس وجہ سے ملا؟'' فرمایا میں نے بھی حق تعالیٰ کے حضور آ داب صحبت کونظر انداز نہیں کیا۔جلوت دخلوت میں یکسال رہا ہوں۔ کسی حالت میں پاس ادب کوئبیں چھوڑ ا۔معبود کے مشاہدہ میں پاس ادب زلیخا سے سیکھنا جا ہے۔ جب اوسف علیہ السلام کے سامنے خلوت میں اپنی خواہش کی قبولیت کی درخواست کی تو میلے بت کا چہرہ ڈھانب دیا۔حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا یہ کیوں؟ کہا میں نہیں جا ہتی کہ میرامعبود مجھے تمہارے ساتھ اس بے حرمتی کے عالم میں ويكهجه بيشرط ادبنهين - جب حضرت يوسف عليه السلام حضرت يعقوب عليه السلام كومل مگئے زلیخا کوحق تعالیٰ نے از سرنو جوان کر دیا۔اے راہ اسلام نصیب ہوئی اور وہ حضرت پوسف علیہ السلام کی زوجیت میں آگئی۔جب حضرت پوسف علیہ السلام نے قریب جانے کا قصد کیا تو ہیجھے ہٹ گئے۔ آپ نے کہااے زلیخا! میں تیراو ہی محبوب ہوں۔ دور کیوں ہٹ رہی ہو، کیامیری محبت فتم ہوگئی؟ زلیخانے کہا ہرگز نہیں بلکه اب بہت زیادہ ہے۔ مگر میں نے ہمیشہ آ داب معبود کو پیش نظر رکھا ہے۔ پہلے دن عالم خلوت میں میر امعبود ایک بت تھا۔اس کی آنکھیں نہیں تھیں مگراس پر کوئی چیز ڈال دی تا کہ تہت ہے دیی ہے چے سکوں۔اب تو میرامعبود وہ ہے جو بغیر آنکھ یا اور کسی آلہ کارے دیکھ رہا ہے۔ ہر حالت میں اس کی نظر میرےاد پر ہے۔ بیل نہیں جا ہتی جھے ترک ادب مرز دہو۔

جب پغیر سلی الله الله معراج پرتشریف لے گئو برپاس ادب بردد عالم کونظر انداز کر دیا۔ مَا ذَاغَ الْبَصَرُ وَ مَا طَغَی مازاغ البصو برؤیة الدنیا وما طغی أی برویة العقبی "آپ کی نظر دنیا کے مناظر شنہیں کھوئی اور نہ قبی کے مناظر سے تجاوز کیا۔ "
العقبی "آپ کی دوسری قیم اپنی ذات سے متعلق ہے یعنی آدمی کو چاہئے کہ برعالت میں این

لنس کے ساتھ مروت ملحوظ خاطر رکھے۔ یہاں تک کہ جو چیز حق تعالیٰ کے لئے عام خلقت کے لئے خارج از اوب ہے اسے اپنی ذات کے لئے بھی روا ندر کھے۔ اس کی مثال سیہ کہ پیشہ صدافت پر کار بندر ہے جس چیز کے وہ خود خلاف ہووہ زبان پر ندلائے ۔ کیونکہ بیا ہے مروتی ہے۔ کم کھائے تا کہ طہارت گاہ میں کم جانا پڑے۔ اپنی کسی ایسی چیز کو خدد کھے جس پر کسی غیر کی نظر پڑنا بھی حرام ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے بھی اپنی عریانی کوئیس و کھا تھا۔ لوگوں نے پوچھا تو فر مایا جھے شرم آتی ہے کہ ایسی چیز کو دیکھوں جس کی ہم جنس چیز

ادب کی تیسری قتم باقی مخلوق ہے متعلق ہے۔ اس میں عظیم ترین چیز سے کہ سفر حضر میں مخلوق کے ساتھ حسن معاملت سے پیش آئے اور پیروی سنت کو پیش نظرر کھے۔ان تینول قسموں کوایک دوسرے سے جدانہیں کر سکتے۔

اب میں نتیوں اقسام کو تر شیب وار بیان کروں گا تا کہ تیرے لئے اور دیگر پڑھنے والوں کے لئے بات بہل ہوجائے۔انشاءالله العزیز

ببيسوال باب

#### صحبت اورمتعلقات

باری تعالی نے فرمایا، إِنَّ الَّنِ مِنْ الْمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّلِحُتِ سَيَجْعَلَ لَهُمُ الرَّحْلَنُ وَدُّل وَ (مريم) جولوگ ايمان لائے اورانهوں نے نيک مل كے الله تعالی ان كودوست ركھتا ہے۔ 'لين اس لئے كدوه اپنے بھائيوں كے حقوق اداكرتے ہيں اوران كواپ او پرفضيلت ديتے ہيں۔ پيغير ملِّ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَيَعْمَ مَلَيْهِ مَن لَكَ وُدًّا خِينُكَ اَن تُسَلِّم عَلَيْهِ اِن لَقَيْتُهُ وَتُوسَّعَ لَهُ فِي الْمَجْلِسُ وَتَدْعُوهُ بِاَحَبُ اَسْمَائِه بين چيزي بھائی كول اِن لَقَيْتُهُ وَتُوسَّعَ لَهُ فِي الْمَجْلِسُ وَتَدْعُوهُ بِاَحَبُ اَسْمَائِه بين چيزي بھائی كول ميں دوت كو كام كرتى ہيں اول يہ كدا كرمر راه طاق سلام كرے۔ دومرے يہ كوئل بيں اس كے لئے كشادہ جگددے اور تيمرے يہ كوقا سے اس نام سے يكار جواسے زيادہ پسند ہو۔''

میضروری ہے کہ ہم شینی حق تعالیٰ کے لئے ہوخواہش نفس کے حصول کے لئے نہ ہواور نہاپیٰ کوئی غرض یامراد مدنظر ہوتا کہ انسان حفظ ادب کی بدولت مشکور ہو۔

ما لک بن دینار رحمة الله علیہ نے اپنے داماد مغیرہ بن شعبہ سے فرمایا '' اے مغیرہ! جس بھائی یا دوست کی مصاحبت سے کوئی دینی فائدہ نہ ہوا ہے ترک کرسلامتی اس میں ہے۔ میں افغان الحمد میں مقصدیہ ہے کہ ہم شینی یا اپنے سے بڑے کی اختیار کریا چھوٹے کی۔ اگر ہم شین بڑا ہے تو تحقید میں ہوا ہے تو تحقید میں ہوا ہے تو تحقید میں تحقید میں تحقید میں تحقید میں تحقید میں تحقید میں میں مفاد حاصل ہوگا۔ اس لئے تی فیم سال اللہ اللہ اللہ میں تعقید میں مفاد حاصل ہوگا۔ اس لئے تی فیم سالہ اللہ اللہ میں میں داخل ہے۔' تعلید میں داخل ہے۔' تعلید میں داخل ہے۔'

حضرت یکی بن معاذرازی رضی الله تعالی عند سروایت ہے کہ آپ نے فر مایا، بنس الصدیق تحتاج ان الصدیق تحتاج ان تعیش معه بالمداراة و بنس الصدیق یلجئک الی الاعتذار فی ذلة کانت تعیش معه بالمداراة و بنس الصدیق یلجئک الی الاعتذار فی ذلة کانت منک "براہ وہ دوست جے یہ کہنا پڑے کہ ججھے دعا میں یا در کھنا (کیونکہ ایک ساعت کا حق صحبت ہمیشہ دعائے فیر میں یا در کھنا ہے) اور براہ وہ دوست جس کے ساتھ زندگی مدارات سے بسر کرنی پڑے (کیونکہ صحبت تو ہے ہی سرمایہ سرت) اور براہ وہ دوست مدارات سے بسر کرنی پڑے (کیونکہ صحبت تو ہے ہی سرمایہ سرت) اور براہے وہ دوست جس کے ساتھ زندگی مدارات سے بسر کرنی پڑے (کیونکہ عذرت کرنا پڑے (کیونکہ عذرد الیل بیگا نگی ہے اور بیگا نگی ہے نگی ہے نگی ہیں میں نگی ہیں نگی ہیں نگی ہی ہیں سے نگی ہیں نگی ہیں

پیغمرط النائیل نے فرمایا: اَلْمَوْءُ عَلَی دِیْنِ خَلِیْلِهِ فَلْیَنْظُوْ اَحَدُکُمُ مَنُ بُحَالِلُ (2)

"آ دی اپ دوست کے دین پر ہوتا ہے اس لئے تم میں سے ہرایک کوسو چنا چاہئے کہ اس کا ہم نشین کون ہے۔" کیونکہ اگر کوئی نیک لوگوں کا ہم نشین ہے تو باوجود ہرا ہوئے کے نیک کہلائے گاوران کی ہم نشین اسے نیک کروے گی۔ ہروں کی صحبت میں بیٹھنے والا نیک ہمی ہوتو ہرا ہوجائے گا۔ کیونکہ وہ ان کے افعال بدکی تا ئید کرتا رہے گا اور ہرائی کی تا ئید کرنے والا ہمی ہرا ہوتا ہے۔

ایک شخص کعب کاطواف کرر ہاتھا اور بیدعا اس کے لب برتھی: '' اے الله! میرے بھائیوں کی اصلاح فرما۔''لوگوں نے کہا اس بلندمقام پراپنے لئے دعا کیول نہیں کرتا اس نے جواب ویا: اِن لی اِخوانا ارجع الیہم فان أصلحوا صلحت معهم و اِن فسدوا فسدت

معھم'' وہ میرے بھائی ہیں جن کے پاس میں لوٹ کر جاؤں گا۔اگر درست ہوئے تو میں بھی ان کی محبت میں درست ہو جاؤل گا۔ اگر وہ خراب ہوئے تو میں بھی لامحالہ خراب ہو جاؤل گا۔ "مطلب بیہ ہے کہ جب میری بہودی میرے بھائیوں کی بہودی برموتوف ہے تو میں کیول نہان کے لئے دعا کرول تا کہ میرامقصود بھی ان کی وجہ سے حاصل ہو جائے ان سب امور کی بنیاداس چیز برہے کٹفس کو سکین دوستوں میں حاصل ہوتی ہے۔جس مجلس یا محفل میں انسان ہوگا اس کے عادات وافعال جذب کر لیتا ہے۔ کیونکہ وہ جملہ معاملت وارادت حق و باطل کا ایک مرکب ہے۔ وہ جو کچھ دیکھا ہے وہی اس کی طبیعت پرغالب آ جا تا ہے۔ طبیعت پر محبت كااثر بہت زياده بوتا ب\_عادت الى بخت چيز بكة دى فيض صحبت عالم بوجاتا ہے۔طوطاتعلیم سے آ دمی کی طرح بولنا سکھ لیتا ہے۔ محوز امحنت سے حیوانیت کی عادت چھوڑ کر انسانی عادات اختیار کرلیتا ہے۔الی اور بہت م ٹالیں ہیں جہاں صحبت کی تا ثیرنمایاں طور پر نظرآتی ہے۔مشائخ رمنی الله عنبم ایک دوسرے سے فیض محبت حاصل کرتے ہیں اور اپنے مريدول كواس بات ى تلقين كرتے ہيں۔مثائ كے درميان به بات فريضه كى طرح ہوگئ ہے۔ اکثر مشائخ نے گروہ صوفیاء کے لئے آواب صحبت پر بسیط کتابیں اکھی ہیں چنانچہ حضرت جنیدر حمة الله علیدنے ایک کتاب تحریر کی اور اس کا نام ' تھجے الا رادت' رکھا۔ ایک كتاب احمد بن خصروبي بلخي رحمة الله عليه نے لكه ي ادراس كانام'' الرعابية كتفوق اللهُ' ركھا مجمد بن على ترفدى رحمة الله عليه كى الك كتاب" أداب المريدين" --

ابو القاسم عليم، ابوبكر وراق، سهل بن عبدالله تسترى، ابوعبدالرحل ملمى اور استاد ابو القاسم قشيرى حميم الله تعالى سب نے اس موضوع پر مفصل كتابير لكهى بين اور سب لوگ اس فن كے امام ہوئے بين - ميرا مقصود اس كتاب سے بيہ ہے كہ اسے پڑھنے والا دوسرى كتابول كا حاجت مند نہ ہو۔ بين قبل ازين تمہار بيسوال كے جواب بين كهہ چكا ہوں كہ بيد كتاب كا حاجت مند نہ ہو۔ بين قبل ازين تمہار بيسوال كے جواب بين كهہ چكا ہوں كہ بيد كتاب تمہار بي لئے اور ديگر طالبان طريقت كے لئے كافى ہونى چا ہے ۔ اس لئے بين ان صوفيائے كرام كے خيالات، آ داب معاملات كى مختلف اقسام پر ابواب كى صورت بين مرتب كرتا ہوں ۔ والله اعلم بالصواب ـ

#### اكيسوال باب

#### آ دائے صحبت

یہ تو داضع ہوگیا کہ مرید کے لئے سب سے اہم چیز ہم نشنی ہے اور لامحالہ ہم نشنی کے حقوق کی پاسداری فرض ہے۔ مرید کے لئے تنہائی ہلاکت کا باعث ہوتی ہے۔ اس لئے تی پیٹی سرما اُلگائی آئے فرمایا: اَلمَّ یُطانُ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مِنَ الْاِلْنَیْنِ أَبْعَدُ '' اللیس تنہا آدمی کے ساتھ ہوتا ہے اور دو سے دور ہوتا ہے۔'' حق تعالی نے فرمایا: مَایکُونُ مِنْ نَعْدُوٰ ی کُمُوٰ ی شَکْوُلُ مِنْ اَلْکُونُ مِنْ اَلْکُونُ مِنْ اللهُ اللهُ اِللهُ اللهُ مَا اللهُ اللّهُ اللهُ الل

الحقرم بدکے لئے تنہائی سے بڑھ کرکوئی فتنہیں۔ حکایات بی آیا ہے کہ حضرت جنید
رحمۃ الله علیہ کے ایک مرید کویہ غلط نہی ہوگئی کہ وہ درجہ کمال کو پہنچ چکا ہے اور اب اس کے
لئے تنہائی ہم شیخی سے بہتر ہے۔ اس نے گوشہ تنہائی اختیار کرلیا اور جماعت مشائخ سے
روگردال ہوگیا۔ رات کے وقت اس کے پاس ایک اونٹ لایا جا تا اور اسے کہا جا تا چلو تہمیں
بہشت جانا ہے۔ وہ اونٹ پر سوار ہوتے اور پر فضا مقام پر پہنچ جاتے۔ خو برولوگوں کی
معیت میں عمدہ کھانے اس کے لئے مہیا کئے جاتے۔ ضبح تک وہ دہاں رہتا۔ پھر اسے نیند
آ جاتی اور بیدار ہوتا تو اپنے زاویہ (تکیہ) میں ہوتا۔ رفتہ رفتہ انسانی غرور اس کے دل و
دماغ پر مسلط ہوگیا اور تکبر نے اسے پوری طرح جکڑ لیا اور وہ اپ او پر اس حالت کے وارد
ہونے کا دعویدار ہوگیا۔ حضرت جنیدر حمۃ الله علیہ کو تم ہوا تو وہ اس کے زاویہ پر تشریف لا کے
اور دیکھا کہ وہ غرور اور تکبر میں جتال ہے۔ حال دریا فت کیا تو اس نے سب واقعہ بیان کردیا۔
حضرت جنید نے کہا کہ آئ رات اس مقام پر جانا ہوتو وہاں پہنچ کر تین بار پڑھنا لاَ حوٰ لَ وَلاَ قُوْاۃَ اِلّٰهُ بِاللّٰه الْعُلّٰی الْعَظِیمَ ہے۔ ہنگام شب اسے پھر وہیں لے گے۔ وہ ول ہی دل

''لاحول'' پڑھا۔ جملہ حاضرین میں ایک خروش اٹھا اور سب کے سب چلے گئے اور اس نے اپنے آپ کو ایک کوڑے کر کٹ کے ڈھیر پر جیٹھا ہوا پایا اور اس کے گردمردار جانوروں کی بڑیاں پڑی ہوئی تھیں اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا تو اس نے تو بہ کی۔الغرض مرید کے حق میں تنہائی سے بڑھ کرکوئی فتنہیں۔

ہم نشینی کی اہم شرط یہ ہے کہ ہر شخص کا درجہ کھوظ خاطر رہے۔ پیر طریقت کے ساتھ حرمت کا لیا ظ ، اپنے جیسوں کے ساتھ خوش وقت ، بچوں کے ساتھ شفقت اور بوڑھوں کے ساتھ فقت اور بوڑھوں کے ساتھ فیاس تو قبر و ترمت ، الغرض بوڑھوں کو باپ کا درجہ دی تو اپنے ہم عمروں کو بھائی سمجھ اور اپنے سے چھوٹوں کو فرزند کینداور حسد سے دست بر دار ہو عداوت سے روگر داں ہو۔ ہماں تھیعت کی ضرورت ہو در لیغ نہ کرے۔ ہم شینی میں غیبت اور خیانت ناروا ہے۔ آپس میں ایک دوسرے کے تول وقعل کی قطع برید منع ہے کیونکہ ہم شینی صرف الله تعالی کے لئے ہاور میں تول یا تعل سے قطع نہیں ہو گئی ۔

مصنف (علی بن عثان جلائی) فرماتے ہیں کہ میں نے شخ المشائخ ابوالقاسم گرگانی رحمۃ الله علیہ سے بوچھا کہ شرط ہم شینی کیا ہے؟ فرمایا شرط ہم نشینی یہ ہے کہ تواپ جھے کا طالب نہ ہو۔ ہم نشینی میں جملہ خرابیاں اس چیز سے پیدا ہوتی ہیں کہ ہر شخص اپنا حصہ طلب کرتا ہے حصہ طلب کرنے والے کے لئے ہم نشینی سے تنہائی بہتر ہے قیقی ہم نشینی یہ ہے کہ ایے جھے سے دستبر دار ہوکر ہم نشینوں کے جھے کی یا سداری کرے۔

ایک درونیش نے کہا کہ میں ایک دفعہ کوفہ سے مکہ معظمہ جارہا تھا۔ راستے میں حضرت اہراہیم خواص رحمت الله علیہ سے ملاقات ہوگئ۔ میں نے ہمراہی (صحبت) کی درخواست کی۔ آپ نے فرمایا اس کے لئے ضروری ہے کہ ایک امیر ہوایک خادم۔ اگرتم چاہتے ہو امیر کا کر دار لے لو۔ میں نے کہا یہ کام آپ کریں۔ فرمایا ٹھیک ہے گرتمہیں میرے تھم کے مطابق کام کرنا ہوگا۔ عرض کیا بجا ہے۔ منزل پر پنچے تو آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ میں تھم بجا لایا۔ آپ نے کو تیں سے پانی کھینے۔ سردی کا موسم تھا لکڑیاں جمع کر کے آگ جلائی اور

جھے گرم کیا۔ میں جب بھی کوئی کام کرنے کواٹھتا فر ماتے بیٹھ جاؤ بھے تھم بجالا ناتھا۔ خاموش ہوجا تا۔ رات کو بخت بارش ہونے گئی۔ آپ نے اپنا خرقہ نکالا اور تاسحر میرے سر پر تان کر کھڑے تارہ کے میں شرم سے ڈوبا جارہا تھا۔ گرا زروئے شرط کچھ بہیں کہہ سکتا تھا۔ جب شج ہوئی تو میں نے کہا آج میں امیر ہوں گا۔ فر مایا ٹھیک ہے۔ جب پھر منزل پر قیام کیا تو پھر آپ نے خدمت اپنے او پر لے لی۔ میں نے کہا میں امیر ہوں میرے تھم سے آپ باہر نہیں ہوسکتے۔ آپ نے فر مایا نافر مان وہ ہوتا ہے جواپی خدمت امیر کے سپر دکر دے۔ مکہ معظمہ بھی تک آپ اس طرح میرے ہم سفر رہے۔ مکہ معظمہ بھی کی خدمت امیر کے سپر دکر دے۔ مکہ معظمہ کی تاب اس طرح میرے ہم سفر رہے۔ مکہ معظمہ بھی تابوں سے ساتھ ہم شینی کا طریقہ بھی بھاگ ہے۔ آپ نے منی میں بھاگ ہیں تھی منزر ہے۔ مکہ معظمہ بھی بھی اور یہوں کے ساتھ ہم شینی کا طریقہ بھی میں ہو سے جو میں نے تمہارے ساتھ اختیار کیا۔

حضرت الس بن ما لک رض الله تعالی عند نے فرمایا، صَحِبْتُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدِمْتُهُ عَشَوَ سَنِيْنَ فَوَاللهِ مَاقَالَ لِي أَفِ قَطُّ مَا قَالَ لِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ مَا فَعَلَتُ كَذَا (1) " مِن وس برس تَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ كَذَا (1) " مِن وس برس تَك الخضرت مِن واللهُ اللهُ عَدمت مِن والله بخدا آپ نے بھی اف تک نہیں فرمایا ۔ نہ بھی تک آخضرت میں کیا ۔ نہ بھی الله کے دول کیا نہ ہی کی الله الله کیول نہیں کیا ۔ ''

درویش دوطرح کے ہوتے ہیں بقیم اور مسافر ۔ سنت مشاکخ بیہ کہ مسافر مقیموں کو
اپ آپ پر ترجے دیں۔ کیونکہ مسافر اپنے جھے کی تلاش میں پھر رہے ہیں اور مقیم خدمت حق میں بیٹے ہوئے ہیں۔ مسافروں کی طلب لاحق ہوتی ہے اور مقیم لوگ طمانیت حصول میں مگن ہوتے ہیں۔ نصیلت صاحب حصول کے لئے ہوتی ہے طالب حصول کے لئے نہیں مقیموں کو جھی جائے کہ مسافروں کو ترجیح دیں کیونکہ وہ تعلق سے وابستہ ہیں اور مسافر تعلقات سے منقطع اور مجرد۔ مسافر تلاش میں ہوتے ہیں اور مقیم تو تف میں۔ بوڑھوں کو جائے کہ جوانوں کو ترجیح دیں۔ کیونکہ جوان دنیا میں مقابلتاً نو وارد ہیں اور ان کی معصیت کا

بوجھ کہ ہے۔ جوانوں کو بھی بوڑھوں کی فوقیت تنلیم کرنی چاہئے کیونکہ وہ عبادت اور خدمت میں ان سے مقدم ہیں۔ابیا ہوتو جانبین کے لئے باعث نجات ہے در نہ ہلاکت۔ فصل: ادب کی اقسام

آواب، ستوده عادات کا کیا ہونا ہے۔ '' ادیب کوادیب اور مودب کومودب اس لئے کہتے ہیں کہ اس کی جو بات بھی ہوتی ہے نیک ہوتی ہے''۔ فالذی اجتمع فیہ خصال المخیر فھو ادیب جس کی میں نیک عادتیں جمع ہوں وہ ادیب ہے۔'' اصطلاح عام میں لئت اور صرف و نحو کے عالم کو ادیب کہتے ہیں۔ مگر صوفیائے کرام کے نزدیک الأدب الوقوف مع المستحسنات و معناہ ان تعامل لله فی الأدب سوا و علانیة واذا کنت کذلک کنت ادیبا و ان کنت أعجیما و ان لم تکن کذلک تکون علی ضدہ۔'' ادب نیک کاموں پر استقامت کا نام ہے اور اس کا مطلب بیہ کہت توالی سے ہر معاملہ با ادب ہوخفیہ ہویا علانیہ۔ اگر معاملہ با ادب ہوتو ادیب ہے کہی ہوور نہ اس کا بر عشن ''۔

عبارت آرائی کومعاملت میں کوئی دخل نہیں اور ہرحالت میں صاحب عمل لوگ صاحب قال لوگوں سے بہتر ہوتے ہیں۔

ایک بزرگ ہوگوں نے دریافت کیا کہ ادب کی شرط کیا ہے؟ جواب دیا جو کچھیں ایک بزرگ ہوگاں نے دریافت کیا کہ ادب میں سے کہ جو کچھ تیری زبان سے نکلے جا تنا ہوں وہ ایک جملے میں بیان کئے دیتا ہوں۔ ادب سے ہے کہ جو کھام تیری زبان سے نکلے بچھ ہو۔ اگر کوئی معاملہ کر ہے تو اس کی بنیاد حق وانساف پر ہو۔ کلام سچا ہونا چاہئے خواہ کڑوا بی کیوں نہ ہو بولوتو بچ بولو۔ خاموش رہوتو خاموش رہوتو خاموش کے ورائی پر بنی رکھو۔

شخ الولفر مراج رحمة الله عليه مصنف "كتاب المع" في الخي كتاب بين ادب كل مختلف صورتين بيان كل بين فرمات بين: الناس في الأدب على ثلث طبقات أما أهل الدنيا فأكثر آدابهم في الفصاحة والبلاغة وحفظ العلوم واسماء

المملوک واشعار العرب وأمّا أهل الدین فاکثر آدابهم فی ریاضة النفس وتادیب الجوارح وحفظ الحدود و ترک الشهوات وأما أهل الخصوصیة فاکثر آدابهم فی طهارة القلوب ومراعاة الأسرار والوفاء بالعهود و حفظ الوقت وقلة الالتفات إلی الخواطر و حسن الأدب فی موافقة الطلب وأوقات الحضور و مقامات القرب "ادب کاظ ہوگ موافقة الطلب وأوقات الحضور و مقامات القرب "ادب کاظ ہوگ تین قرشم کے ہوتے ہیں: الل دنیا جن کے نزدیک فصاحت، بلاغت، علوم وفون کی تحقیق و شرین، بادثا ہوں کی داستا ہیں ، مختلف شعراء کے اچھ شعر، علمی چیزوں ، شاہی نسب ناموں ادر عربی زبان کے اشعار کو حفظ کرنا دب ہے۔

اہل دین کے نزدیک ادب نفس، ریاضت ومجاہدہ کی عادت، اعضائے جسمانی کی تادیب، صدود حق کی حفاظت اور ترک خواہشات نفسانی کوادب کہتے ہیں۔

خاص لوگ، جن کے نزدیک دل کو پاک رکھنا، اسرار باطن پرنظر رکھنا، ایفائے عہد، وقت کی پاسداری، پراگندگی خیالات کا استیصال اور پھر طلب وقرب میں حضور حق میں مودب رہنااوب ہے۔''

بيعبارت جامع إدران كى تشرت اس كتاب ميس مختلف مقامات يرآئ كى

#### بائيسوال باب

#### آداب اقامت

جب کوئی درولیش اقامت پذیرہوتواس کے لئے شرط ادب بیہ کدا گرکوئی مسافراس کے دروازے پرآئے تو اس کی عزت وتو قیر کرے اور اس کے ساتھ دلی مسرت سے پیش آئے اور احر ام سے اپنے یاس تھرائے۔ یہ سمجھے کہ کو یا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں میں سے ہیں اوروہ برناؤ کرے جوحفرت ابراہیم علیدالسلام اپنے مہمانوں سے کیا كرتے تھے۔ بلاتكف ماحفرسامنے ركھے جيساكه بارى تعالى نے فرمايا، فَجَآءَ بعِجْلِي سَبِينِ ﴿ (الذاريات) " (آپ) بھنا ہوا تندرست چھڑا سامنے لے آئے۔ "بہ ياس ادب بیند بوچھے کہم کہاں ہے آئے ہو؟ کہاں جارہے ہو؟ اور تمہارا کیانام ہے؟ بیسمچے کہ ایے لوگ حق تعالیٰ کی طرف ہے آتے ہیں۔ای کی طرف وہ روبہ سفر ہوتے ہیں اور ان کا نام'' بندہ حق'' ہوتا ہے یہ فیصلہ کرے کہ مسافر کو آرام کے لئے تنہائی کی ضرورت ہوگی یا مجالست کی۔ اگروہ خلوت پند ہے تواس کے لئے جگہ خالی کردے اگر مجالست ہوتو بے تکلف محبت اور ہمدردی سے اس کے ساتھ رہے۔ جب وہ تکیہ برس رکھ کرسونے کا ارادہ کرے تو اس کے یاؤں دہائے۔اگروہ کیے کہ مجھے عادت نہیں تو اصرار ندکرے تا کہاہے گرال نہ گذرے۔ دوسری منے اے نہایت صاف تقرے حمام پر لے جائے۔ اس کے کپڑے نایاک جگه برندر کھے۔اور کی اجنبی کواس خدمت پر مامور نہ کرے۔خدمت ایسے ہم جنس كيرد بوني جائ جو يور اعقاد كے ساتھ اسے برنجاست سے باك كرسكے۔ بيٹھ تھجلائے کے گشنوں، یاؤں کے تلوؤں اور ہاتھوں کی مالش کرے۔اس قدر کافی ہے۔اگر تو فیق ہوتو نئے کپڑے بنوا دے ورنہ تکلف نہ کرے۔ اس کے کپڑے یاک کر کے پہنا دے۔اگر وہ حمام سے والی آگر دو تین روز اور تھرے اور شہر میں کوئی پیر،کوئی جماعت یا

کوئی امام ہوتو زیارت کے لئے دریافت کرے چلے تو نبہاور نہ اصرار نہ کرے کیونکہ طالب حق کی وقت ایسے مقام پر ہوتا ہے کہ اس کا اپنا دل اس کے اختیار سے باہر ہوتا ہے۔ حضرت اہراہیم خواص رحمۃ الله علیہ سے لوگوں نے ان کے سفر کے حالات پو جھے تو آپ نے فرمایا کہ ایک دفعہ حضرت خضر علیہ السلام نے میرے ساتھ ہم شینی کی خواہش کی مگر میں نے انکار کر دیا کیونکہ اس وقت میر اول بجز بذات حق کے کسی چیز کی طرف راغب نہیں تھا۔ اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میری نظر میں کسی اور چیز کی قدرومنزلت ہوتو میں اس کی رعایت سے اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میری نظر میں کسی اور چیز کی قدرومنزلت ہوتو میں اس کی رعایت سے اپنی توجہ کسی اور طرف کروں ۔ یہ قطعا روانہیں کہ درولیش مسافر کو اہل دنیا کے سلام کے لئے ان کی مہمان نوازیوں کے لئے یا تھا روانہیں کہ درولیش مسافر کو اہل دنیا کے سلام کے لئے گئریں درولیش کو مسافروں سے بیدال کی موکہ ان کو اپنی گدائی کا آلہ کار بنائے اور اپنی غرض سے آئیں جگہ جگہ لئے بھرے تو اس کے لئے یہ بہتر ہے کہ بجائے مسافروں کے ذکیل سے آئیس جگہ جگہ لئے بھرے تو اس کے لئے یہ بہتر ہے کہ بجائے مسافروں کے ذکیل کرنے کیا بیڈ انہ اٹھا لے۔

میں (علی بن عثان جلائی) اپنے سفر کے دوران کی چیز سے اتنار نجیدہ اور کبیدہ فاطر نہیں ہوا جتنا جائل فدمت گذاروں سے جو مجھے بلاتائل ساتھ لے لیتے اور بڑے آ دمیوں اور دہقانوں کے گھروں پر لئے پھرتے میں دلی کراہت سے ساتھ ہو لیتا اور بظاہر درگذر سے کام لیتا ۔ گردل میں عہد کر لیتا کہ اقامت کے بعد مسافر وں ہے بھی بیسلوک نہیں کروں گا۔ باد بوں کی مصاحب سے یہی فائدہ ہوتا ہے کہ جووہ کریں تم اس سے پر ہیز کرو۔ گا۔ باد بوں کی مصاحب سے یہی فائدہ ہوتا ہے کہ جووہ کریں تم اس سے پر ہیز کرو۔ اگر مسافر خوش ہوکر چندروز قیام کرے اور کی دنیوی ضرورت کا اظہار کر ہے تو درولیش کواس کی فل ضروریات پوری کرد ہے تا ہم اگروہ مدی ہے ہمت ہے تو درولیش کواس کی عمل ضروریات پورا کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ سالکان حق کا وظیر ہنیں ہوتا۔ سالک حق کو کیا ضروریات ہے کہ درولیثوں سے ملے اگر اس کا دامن دنیوی ضروریات سے آلودہ ہے ۔ اسے بازار میں جا کرخر یدوفر وخت کرنی چاہئے یا کسی بادشاہ کی درگاہ پر در بانی اختیار کرناھا ہے۔

کہتے ہیں حضرت جنید رحمة الله علیہ اپنے مریدوں میں ریاضت مجاہدہ میں مشغول سے ۔ ایک مہمان حاضر ہوا۔ اس کے لئے بہت تکلف کیا گیا اور کھانا پیش ہوا۔ اس نے کہا مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے۔ حضرت جنید رحمة الله علیہ نے فرمایا تہمیں اس چیز کے لئے بازار جانا ہوگا۔ تم بازاری آ دئی ہو مجدا ورصومحہ سے تہمیں کوئی تعلق نہیں۔

میں دودروی تول کے ہمراہ ابن معلاء کی زیارت کے لئے جارہاتھا۔وہ ایک گاؤل رملہ
نامی میں مقیم تھے ہم نے راستے میں یہ فیصلہ کیا کہ ہر خص اپنے دل میں کوئی بات سوچ کے۔
ویکھیں پیرصاحب ہمارے باطن کی کیفیت جمحتے ہیں یا نہیں چنا نچہ میں نے سوچا جمھے آپ
سے حسین بن منصور رحمتہ الله علیہ کی مناجات اور اشعار ملنے کی امیدر کھنی چاہئے۔ دوسرے
نے کہا کہ ہیں تلی کے مرض میں جتلا ہوں جمھے شفا عاصل ہوجائے۔ تیسرے نے کہا جمھے علوہ
صابونی (برفی) چاہئے۔ جب ہم لوگ حاضر خدمت ہوئے تو ان کے قلم سے حسین بن
منصور کی مناجات اور ان کے اشعار لکھے پڑے تھے، وہ میرے سامنے رکھ دیئے۔ دوسرے
درویش کے پیٹ پر ہاتھ بھیر دیا اور اس کی تلی کی تکلیف دور ہوگئی۔ تیسرے سے فرمایا صابونی
ورویش کے پیٹ پر ہاتھ بھیر دیا اور اس کی تلی کی تکلیف دور ہوگئی۔ تیسرے سے فرمایا صابونی
فوروں اور دنیا داروں کے مطالبات پر اس نہیں۔ دویس سے ایک چیز اختیار کرو۔

الغرض صاحب اقامت پر صرف ال شخص کی رعایت روا ہے جو رعایت تن میں مشغول ہواور اپ حصے ہے دستبردار ہو۔ جو درولیش اپ جھے پرا قامت پذیر ہواس کے حصے پر اور کوئی ہاتھ نہیں مارسکتا۔ کیونکہ درولیش ایک دوسرے کے رہنما ہوتے ہیں رہزن نہیں ہوتے۔ جب وہ نہیں ہوتے۔ جب کوئی اپ حصے پر بعند ہودوسرے کوئی الفت کرنی چاہے۔ جب وہ اپ حصے بے نیاز ہوجائے تو دوسرے پر لازم ہے کہ اس کا حصہ برقر اررکھے تاکہ دونوں راہ طے کر نیوالوں میں شار ہوں اور راہ سے بھٹے ہوئے نہ کہ لل کیں۔

اخبار نبوی میں آیا ہے کہ پنجبر سلٹی کی آئے نے حضرت ابوذ رغفاری اور حضرت سلمان فاری رضی الله تعالی عنها کے درمیان برادری قائم کی تھی۔ دونوں اہل صفہ کے سردار اور رئیس تھے۔

دونوں اہل ہاطن تھے۔ ایک دن حضرت سلمان حضرت ابوذرک گھر پر ملنے کے لئے گئے او حضرت ابوذررضی الله تعالی عندی زوجہ مرخر مدنے شکایت کی کرآپ کا بھائی نددن کو کھی گھا تا ہے ندرات کوسوتا ہے۔ حضرت سلمان رضی الله تعالی عند نے کہا کوئی گھانے کی چیز ہوتو لاؤ۔ جب کھانے کو کھی مامنے آیا تو حضرت سلمان رضی الله تعالی عند نے کہ، آپ کو میرے ساتھ موافقت کرنا پڑے گی کیونکہ یہ روزہ فرض نہیں۔ حضرت ابوذر رضی الله تعالی عند نے موافقت کرنا پڑے گی کیونکہ یہ روزہ فرض نہیں۔ حضرت ابوذر رضی الله تعالی عند نے کیونکہ ہاں گئے کہ عملین کے مقا وَانَّ لِزَوْجِ کَ عَلَیْکَ حَقًا وَانَّ لِوَرِ جِی کَونکہ ہاں الله تعالی عند بروردگارکا کیونکہ ہاں ہی تھی پرت ہے۔ تیری یوی کا بھی حق وَانَّ لِوَرِ کَ کُھا مَان نے کہا تھا۔ ابوذر نے اپ بھی ہے۔ "جب دوسرے روز حضرت ابوذر رضی الله تعالی عند بارگاہ رسالت میں حاضر بھی ہے۔ "جب دوسرے روز حضرت ابوذر رضی الله تعالی عند بارگاہ رسالت میں حاضر بوک سلمان نے کہا تھا۔ ابوذر نے اپ میں وہی کہتا ہوں جوکل سلمان نے کہا تھا۔ ابوذر نے اپ صحے کور کی کیا ہوا تھا۔ حضرت سلمان نے ان کے حصکوا قامت دی اور اپنا ورد چھوڑ دیا۔ حصکور کی کیا ہوا تھا۔ حضرت سلمان نے ان کے حصکوا قامت دی اور اپنا ورد چھوڑ دیا۔ اس بنیاد پر جو پھی کھیا جائے وہ درست اور مشکم ہوگا۔

ایک ایسا دفت تھا کہ میں (علی بن عثان جلائی) عراق میں دنیوی دولت کی طلب اور
اس کو فنا کرنے میں نہایت تندی سے معروف تھا۔ بھے پر بہت قرض ہوگیا۔ جس کو پچھ
ضرورت ہوتی وہ میری طرف رخ کرتا۔ میں ان لوگوں کی حرص وہوں کا شکار ہوکررہ گیا۔
مرداڑان دفت میں سے ایک مردار نے جھے کھا: بیٹا! خبر داردل کو خدا سے ہٹا کرا یسے لوگوں
کی دل دبی میں مشغول نہ ہو جوا پے نفس کی خواہشات مین مشغول ہیں۔ اگر کوئی دل اپ
دل سے عزیز تر ہوتو اس کی فراغت میں کوشال ہونا روا ہے۔ ورنہ اس کام سے دستم روار ہونا
چا ہے کیونکہ خور ذات تق اپنے بندوں کے لئے کافی ہے۔ تھوڑ سے ہی عرصے میں اس چیز پر
علی بیرا ہونے سے جھے فراغت حاصل ہوگئ۔ یہ ہیں احکام مقیموں اور مسافروں کی ہم
شینی سے متعلق۔

تنميهوال باب

## آدابسفر

اقامت چھوڑ کرسفر اختیار کرنا ہوتو اس کے آداب کو مدنظر رکھے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ سفر فی سبیل الله ہونا چاہئے۔ نفس کی تا بعد ارک سے روگر دال ہو کر ظاہر کے سفر کی طرح باطن کا بھی سفر کرے لیعنی خواہشات نفسانی کو چیچے چھوڑ دے۔ ہمیشہ بقید وضور ہے اور ایٹ اوراد کو ضائع نہ کرے۔ سفر کا کوئی مقصد ہونا چاہئے لیعنی تج بیت الله، جہادیا کی مقدس مقام کی زیارت، تلاش علم یا کسی بزرگ کے مزار کی زیارت۔ اگر ایسا کوئی مقصد مذار کی زیارت۔ اگر ایسا کوئی مقصد مذار کی زیارت۔ اگر ایسا کوئی مقصد مذار کی تو اور میں توسفر برکار ہوگا۔

سنر میں خرقہ ، مصلی ، لوٹا ، رس ، جوتا اور عصا ساتھ رکھنا چاہئے تا کہ خرقہ سے بدن ڈھانے ۔ مصلے پر نماز پڑھے لوٹے سے وضو کرے اور عصا کی مدو سے ایڈا دینے والے جانوروں سے محفوظ رہے ۔ ان چیزوں میں اور بھی فوائد ہیں ۔ حالت وضو میں جوتا پہنے رہے تا کہ مصلے پر آسکے اگر کوئی درولیش اقتدائے سنت میں پھھاور چیزیں مثلاً منظمی ، ناخن تراش ، سوئی اور سرمہ بھی ساتھ رکھے تو روا ہے ۔ ان چیزوں کے علاوہ اگر اور سامان بھی ساتھ ہوتو پھرید و کھنا پڑے گا کہ درولیش فی الوقت کس مقام پر ہے اگر ارادت کا مقام ہے تو ہر چیز کی حیثیت ایک رکاوٹ ، ایک بت ، ایک دیوار اور ایک تجاب کی ہے اور صرف نفسانی رعونت اور سرکشی کا اظہار ہے ۔ اگر درولیش تمکین واستقامت کے مقام پر ہے لیکن وہ ثابت وقدم ہے اور سرف الفسانی دو ایک مقام پر ہے ایکن وہ ثابت میں مقام پر ہے لیکن وہ ثابت وقدم ہے اور نفسانی خواہشات پر کھی اختیار کھتا ہے تو اسے سب سامان رکھنا روا ہے ۔

شیخ ابوسلم فارس بن غالب انصاری رحمة الله علیه ایک دفعه شیخ ابوسعید ابوالخیرفسل الله بن محمد رحمة الله علیه حمد رحمة الله علیه سے ملئے آئے دیکھا تو آپ تخت پر چار شکئے لگائے سور ہے ہیں۔ پاؤل ایک دوسرے پرر کھے ہوئے ہیں اور ایک مصری چا در اوڑ ھرکھی ہے۔ ان کے اپنے کپڑے

میل کی وجہ سے چڑے کی طرح ہور ہے تھے۔جہم تکلیف سے سوکھا ہوا تھا۔ رنگ ریاضت
سے زرد ہور ہاتھا۔ دل میں کراہت پیدا ہوئی اور سوچا میں بھی درولیش ہوں۔ یہ بھی در دلیش
ہے۔ اسے اس قدر آ رام میسر ہے اور میں مشقت سے نڈھال ہور ہا ہوں۔ شخ ابوسعید
نخوت باطن کی کیفیت بھانپ کی اور فر مایا: '' اے مسلم! تونے کس کتاب میں پڑھا ہے
کہ درولیش بھی خود میں ہوتا ہے؟ سنومیں نے صرف حق تعالیٰ کود یکھا اور حق تعالیٰ نے بچھے
تخت پر بٹھایا تونے صرف اپنے آپ کو دیکھا اور بچ خاک شینی کے بچھ نہ پایا۔ ہمارے
نفیب میں مشاہدہ ہے اور تیرے نھیب میں مجاہدہ۔ یہ دونوں طریقت کے مقامات ہیں گر
ذات حق ان سے منزہ ہے اور درولیش مقامات واحوال سے فانی اور آزاد''۔

شیخ ابوسلم فرماتے بین کہ یہ بات من کرمیرے ہوش اڑ گئے اور تمام عالم میری نظر میں تاریک ہوگیا۔ ہوش جاہوئے تو میں معافی کا خواستگار ہوا اور آپ نے جھے معاف کر دیا۔ میں نے عرض کیا کہ جھے جانے کی اجازت دیجئے کیونکہ میں دیدار کا تحمل نہیں ہوسکتا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اور مثال کے طور پریشعر پڑھل

> آنچه گوشم نواست شنیدن بخمر مه چشم احیان یکس دید آن به بصر "جوچیز میرے کان من سکے دہ میری آنکھ نے طاہرد کھ لیا۔"

مسافر کو ہمیشہ سنت کی افتد اور نی چاہئے اور جب کسی مقیم سے ملاقات ہوتو عزت و
احترام سے سامنے آئے۔ سلام کرے۔ پہلے بائیں پاؤں کا جوتا اتارے کیونکہ بیسنت نبوی
علیہ الصلاق والسلام ہے۔ جب جوتا پہنے تو پہلے دایاں پاؤں جوتے میں ڈالے۔ جب پاؤں
دھوئے تو پہلے دایاں اور پھر بایاں دھوئے۔ دور کعت نماز تحیت اداکرے اور پھر درویشوں کی
خدمت میں مشغول ہو جائے۔ مقیموں پر کسی شکل میں اعتراض نہ کرے۔ کسی کے ساتھ
معاملے میں زیادتی نہ کرے۔ اپنے سفرے مصائب بیان نہ کرے۔ کہل میں بیٹے کرعلم کی
باتیں یا روایات و حکایات بیان نہ کرے کیونکہ سب چیزیں رعونت پر دلالت کرتی ہیں۔

سب کا دکھ بائے اور فی سبیل الله اوروں کا بو جھ برداشت کرے یہ چیز برکات خدادندی کا باعث ہے آگر مقیم یا اس کے خادم کوئی بات کہیں اور اس کوسلام یا زیارت کی دعوت دیں تو تا بدامکان ان کی مخالفت نہ کرے۔ بجائے خودائل دنیا سے روا داری کا قائل نہ ہو۔ عذریا تا ویل سے ٹال دے۔ اپنی کسی محال ضرورت کا بوجھان پر نہ ڈالے۔ راحت نفس اور حصول خواہش کے لئے امراء کی درگا ہوں پر جانا نذموم ہے۔

الغرض مبافر اورمقیم کے جملہ معاملات میں حق تعالیٰ کی رضاجو کی مدنظر رہنا چاہے۔
ہاہمی اعتاد ہو۔ ایک دوسرے کو برا نہ کے۔ عدم موجودگی میں غیبت نہ کرے۔ خدائے برتر
غیبت کونہایت برا کہتا ہے اہل حقیقت فعل کو دکھے کر فاعل پر نظر رکھتے ہیں۔ خلقت بہر حال
مخلوق حق تعالیٰ ہے اگر کسی میں عیب ہے یاوہ بے عیب ہے۔ تجاب میں ہے یا عین مشاہدہ میں
عیب جوئی فاعل (حق تعالیٰ) پراعتر اض ہے۔ آدمی ہونے کی حیثیت سے خلوق پرنظر کرے تو
سب سے آزاد ہو جائے اور سجھ لے کرسب تجاب میں ہیں۔ معلوب، مقہور اور عاجز ہیں۔ ہر
فرد ہمیشہ اس تقویم پر رہتا ہے جس پر اسے پیدا کیا گیا۔ خلوق کوخدا کی سلطنت میں کوئی تصرف
مزیدں اور کسی چیزی اصلیت بدلنے پر جذبہ ذات حق کے کئی قادر نہیں۔ واللہ اعلم

چوبلیسوال بآب

آداب طعام

انسان کے لئے غذالازمی چیز ہے۔طبیعتوں کاسکون کھانے پینے سے برقرار رہتا ہے مرشرط مروت بہے کہ اس میں مبالغے سے کام ندلیا جائے اور آ دمی روز وشب فکر خوردو نوش میں غرق نہرہے۔امام شافعی نے فرمایا:من کان ہمته ما یدخل فی جوفه کان قیمته مایغوج منه''جن شخص کی کوشش ہمیشهاس چیز پرصرف ہوجو پیٹ میں اتر تی ہے اس کی قیت وہی کھے ہے جو پیٹ سے نکلتا ہے۔' سالکان حق کے لئے پرخوری سب سے زیادہ ضرررساں چیز ہے قبل ازیں بھوک ہے متعلق کچھ کہا جاچکا ہے اور یہاں ای قدر کافی ہے۔ کہتے ہیں حضرت بایز یدرحمة الله علیہ سے لوگوں نے بوجھا: آپ بھوک کی بہت تعریف کرتے ہیں فرمایا درست ہے اگر فرعون بھو کا ہوتا تو ہر گزیدند کہتا اَ دَاسَ بِالْكُمُ الْاَعْلَى ۞ (النازعات) '' میں ہی تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں۔'' اگر قارون بھوکا ہوتا تو سرکشی نہ كرتا\_ ثعلبه بموكاتها توسب اسے قابل تعریف بجھتے تھے۔ سیر ہوكراس نے نفاق كا جَج بویا۔ ص تعالى نے كفار كى نسبت فرمايا: ذَى مُمْ يَأْكُلُوا وَ يَتَمَتَّعُوا وَ يُلْهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۞ (الحجر)'' أنهيں چھوڑ ديجئے وہ کھا ئيں تہتع حاصل کریں بھناؤں میں الجھے ر ہیں عنقریب وہ سب مجھ جان لیں گے۔ " پھرہاری تعالیٰ نے فرمایا، وَ الَّذِيثِ كُفَرُوا يَمَّتُعُونَ وَيَأْكُنُونَ كَمَاتًا كُلُ الرَّنْعَامُ وَالنَّاسُمَثُوى لَّهُمْ ﴿ (مُمَ ) "كفار دنياش تمتع حاصل کرتے ہیں اور چویایوں کی طرح کھاتے ہیں۔ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے'۔

حضرت مہل بن عبدالله دحمۃ الله عليه فرماتے ہيں: ميں شراب سے بھرے ہوئے پيٺ كوطعام حلال سے پر كئے ہوئے پيٺ ہے بہتر مجھتا ہوں۔لوگوں نے پو جِماوہ كيوں؟ فرمايا پيٺ شراب سے بھر جائے توعقل گل ہو جاتی ہے، آتش نفس ختم ہو جاتی ہے اورلوگ پينے والے كے ہاتھ اور ذبان ہے محفوظ ہو جاتے ہيں اس كے برعكس اگر طعام حلال سے پيٹ ب ہوتو لغویت زور مارتی ہے۔ شہوت برا پیختہ ہوتی ہے اور نفسانی خواہشات بیدار ہو جاتی ہیں۔ مشائ کرام نے ایسے لوگول سے متعلق کہا ہے، اکلهم کاکل الموضی و نومهم کنوم الغرقی کلامهم کلام الشکلی '' کھاتے ہیں تو مریضوں کی طرح، غرقابوں کی نیزسوتے ہیں اور ماتم کر نیوالی عورتوں کی طرح کلام کرتے ہیں۔''

آواب طعام کی شرط بہ ہے کہ تنہا نہ کھا کیں اور کھاتے وقت ایک دوسرے کے لئے ایٹارکریں۔ پیٹیبرسلٹی ایٹی فرمایا: شو النّاسِ مَنْ أَکَلَ وَحُدَهُ وَ ضَرَبَ عَبُدَهُ وَ مَنْعَ رِفُدَهُ (1)" سب سے برا آدی وہ ہے جو تنہا کھائے، غلام کو پیٹے اور بخشش کرنے سے پہلو تہی کرے۔

جب دسترخوان پر بیٹھے تو بسم اللہ سے شروع کرے۔خوان پر رکھی ہوئی چیزوں کوالٹ پلٹ کر نہ دیکھے تا کہ دوسروں کو کراہت نہ ہو پہلے نمکین لقمہ اٹھائے اور ساتھیوں کے ساتھ انصاف کرے۔

حفرت بهل بن عبدالله رحمة الله عليه الله عليه الآولول في اس آيت كامفهوم يو چها، إنّ الله يأمُو بِالْعَدْلِ وَالْلِاحْسَانِ (النّحل: 90) " بلاشبه تن تعالى عدل اور يَكى كاحكم فرما تا ہے۔ " آپ فرمايا: عدل بيہ كه كھافے ميں اپنے ساتھى كے ساتھ انساف كرے اور احسان بيہ ہے كھانے ميں اس كوائے آپ ہے بہتر سمجھے۔

میرے شخصی منے کہا بھے تعجب ہےاں شخص پرجود تو کی کرتا ہے ترک و نیا کا اور شب ور دز کھانے کی فکر میں سرگر داں رہتا ہے۔

کھانا ہاتھ سے کھانا چاہئے۔ نظر صرف اپنے لقے پر رکھے۔ پانی اس وقت ہے جنب کی پیاس ہواور اتنا ہے کہ جگر تر ہوجائے۔ لقمہ چھوٹا بنائے۔ منہ بٹس ڈالنے اور چانے بیس جلدی نہ کرے۔ میسنت اور اصول صحت کے خلاف ہے۔ کھانے سے فارغ ہوکر الحمد لله پڑھے اور ہاتھ دھوئے۔ اگر ہماعت بیس سے دویا تین یا زیادہ افراد چوری چھے کی دعوت پڑھے اور ہاتھ دھوئے۔ اگر ہماعت بیس سے دویا تین یا زیادہ افراد چوری چھے کی دعوت

پر چلے جائیں اور پچھ کھائیں تو بعض مشائ کے نزدیک حرام ہے اور حقوق صحبت میں خیات کے برابرہے۔ اُولِیا کھائی گھوٹ فی بُطو لوم اِلّا النّائ (البقرہ: 174)'' یہی وہ لوگ ہیں جو پیٹوں میں بجر آگ کے پچھنیں مجرتے۔'' دوسرے گروہ کا خیال ہے کہ اگروہ باہم موافق ایک جماعت ہوتو رواہے۔ ایک اور گروہ کا خیال ہے کہ اگر ایک آدمی ہوتو بھی جائز ہے کیونکہ تنہائی میں انساف کا سوال پیدائیس ہوتا۔ انساف ہم نیمنوں کی موجودگ میں ہوتا۔ انساف ہم نیمنوں کی موجودگ میں ہوتا۔ انسان ہم نیمنوں کی موجودگ میں ہوتا۔ علیم کی میں خواہیں ہوتا۔ انسان ہم نوزنیس ہوسکا۔

اہم ترین امریہ ہے کہ درولیش کی دعوت کور دنہ کرے اور دنیا دار کی دعوت تبول نہ کرے اس کے گھر نہ جائے اور اس سے کوئی چیز طلب نہ کرے۔ بیاال طریقت کے لئے باعث خفت ہے۔ اہل دنیا درولیش کے محرم نہیں ہوتے۔ ساز وسامان کی کشرت سے آ دمی دنیا دار نہیں ہوجا تا اور اس کے فقد ان سے درولیش نہیں بن جاتا جھنے شخص شروت وغنا پر فقر کوافضل سمجھتا ہووہ دنیا دار نہیں یا دشاہ ہی کیول نہ ہو۔ محد کا منکر دنیا دار ہوتا ہے مفلس ہی کیول نہ ہو۔

دعوت پرکئی چیز کے کھانے یا نہ کھانے میں تکلف نہ کرے بہ تقاضائے وقت جو ملے
کھالے۔ جب صاحب دعوت محرم ہوتو شادی شدہ کیلئے روا ہے کہ کھانا ساتھ ہی لے
جائے۔ نامحرم ہوتو اس کے گھر جانا ہی روانہیں۔ بہرصورت کھانا ساتھ نہ لے جانا بہتر
ہے۔ حضرت بہل بن عبدالله رحمة الله عليه فر ماتے ہیں: '' کھانا ساتھ اٹھانا ذلت ہے۔''
والله اعلم بالصواب

بجيبوال باب

# چلنے کے آ داب

حق تعالی نے فرمایا، وَعِبَادُ الرَّحَلِنِ الَّذِي مِنْ يَعَشُونَ عَلَى الْاَئْمِ مِنْ هَوْ كَا (الفرقان: 63) "الله تعالی کے بندے وہ ہیں جوز مین پر بخز واکسارے چلتے ہیں۔" طالب ت کو لازم ہے کہ وہ چلتے وقت بیہ و چ کہ وہ اپنا قدم کس کے لئے اٹھا تا ہے، کسی خواہش نفس کے لئے یا محض حق تعالیٰ کے لئے اگر خواہش نفس کے لئے گامزن ہے تو تو ہر کے اور اگر حق تعالیٰ کی خوشنودی حق سے تو مزید کوشش کرے تا کہ اور خوشنودی حق صاصل ہو۔

حضرت داؤد طائی رحمة الله عليے نے ايك روز دوالي \_لوگوں نے كہا آپ تھوڑى در محن میں ٹہل لیں تا کہ دواا پناپورااٹر کرے۔آپ نے فرمایا: میں شرمسار ہوں۔ قیامت کے روز مجھے سے سوال ہوگا کہ اسنے قدم تونے اپنے نفس کی خاطر کیوں اٹھائے؟ حق تعالیٰ نے فرمایا ے، وَ تَشْهَدُ أَنْ جُلْهُمْ بِمَا كَانُوْ ايَلْسِبُوْنَ ﴿ لِلْمِن ﴾ ' اوران كے ياوَل كواى دي م جو پھھ انہوں نے دنیا میں کمایا۔ ' درولیش کوجا ہے کہ بیداری کے عالم میں سرمرا قبہ میں جھکا کر چلے۔ایے برابراوررائے کے سواکسی طرف ندد کھے۔اگرراہ میں کوئی ملے توایے كيرول كوبچاتے ہوئے اس سے پرے ندہٹائے كه شايدوہ چھوند لے۔سب مومن اوران کے کپڑے پاک ہوتے ہیں۔ پیچن رعونت اورخودنما کی ہے۔البتہ اگروہ کا فرہے یا اس پر کوئی نجاست بظاہرنظر آتی ہے تواپے آپ کوسمیٹ لیناروا ہے اگر کسی جماعت کے ساتھ حلنے کا اتفاق ہوتو آگے بڑھنے کا قصد نہ کرے کیونکہ زیادتی کی طلب تکبر ہے۔ پیچھے چلنے کا بھی قصدنہ کرے اور مدسے زیادہ تواضع کا مظاہرہ نہ کرے کہ یہ بھی عین تکبر ہے۔ دن کے وقت جوتے کونایا کی ہے محفوظ رکھے تا کہ خدارات کے وقت اس کے کیڑوں کونجاست ہے بچائے۔جب کوئی جماعت یا درولش اس کے ساتھ ہوں تو راہ میں کی سے بات کرنے کے لئے تھہر نائبیں چاہئے۔ بین ہوکہ لوگ اس کا انظار کریں۔ آہتہ چلے۔ جلد بازی نہ کرے
کیونکہ اہل حرص کی روش ہے۔ اتنا آہتہ بھی نہ چلے کہ رفتار اہل غرور کی رفتار معلوم ہو۔ ہر
قدم زمین پر پورار کھے۔ الغرض چال ایسی ہوکہ اگر کوئی پوچھے کہاں جارہ ہوتو وہ ہلاتکلف
کہہ سکے، اِنی ڈا ہے اِلی کم ٹی سیکٹوین ﴿ (الصافات)'' بلاشبہ میں اپ رب کی طرف
جارہ ہوں وہ جلد میری رہنمائی فرمائے گا۔''اگر رفتار اس طریق پر نہیں تو چلنا وہال ہے
کیونکہ سے قدم سیحے قلبی کیفیتوں کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ جس کے خیالات حق کے لئے جمتم ہوں
اس کے قدم خیالات کے تابع ہوں گے۔

حضرت بایز بدر حمة الله علیہ نے فر مایا کہ درویش کی رفتار بغیر مراقبہ غفلت کا نشان ہے۔
جو پھی ہے دوقدم میں حاصل ہوجا تا ہے۔ ایک قدم اپنے نصیب کا رکھے اور اور دوسرا
فر مان حق کا۔ پہلا قدم اٹھائے۔ دوسرا قدم رکھے۔ طالب کی رفتار مسافت طے کرنے کی
علامت ہے مگر قرب حق قطع مسافت سے حاصل نہیں ہوتا۔ اس کے قرب کے لئے کوئی
مسافت نہیں اور اس لئے طالب کے لئے پاؤں تو ٹر کر بیٹھے رہنے کے سواکوئی چارہ کار
نہیں۔ وباللہ التو فیق

چھبیسواں ہاب

## سونے کے آ داب

ایک دوسری جماعت کے عقیدہ کے مطابق سالک اپنے اختیار سے بی سوسل ہے اور حق تعالیٰ کے احکام بجالانے میں بھی احکام خداوندی کی رعایت کرے کیونکہ پیغیرس الیہ الیہ نے فرمایا، رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ فَلَثْ عَنِ النَّائِمِ حَتَّی یَنْتَبِهَ وَعَنِ الصَّبِی حَتَّی یَنْتَبِهَ وَعَنِ الصَّبِی حَتَّی یَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّی یُفِیْقُ (2) '' تین آدمیوں پراحکام جاری ہیں ہوتے، ایک سونے والے پر جب تک دہ جوان نہ ہواور تیسرے والے پر جب تک دہ جوان نہ ہواور تیسرے دیوانے پر جب تک دہ ہوا ور تیسرے دیوانے پر جب تک دہ ہو اور تیسرے کی دیوانے پر جب تک دہ ہواں نہ ہواور تیسرے کیونکہ خلق کو وہ نفسان ہیں پہنچ اسکا۔ وہ بے اختیار ہوتا ہے۔ اس کا نفس اپنی خواہشات کے دور ہوتا ہے۔ اس کے کرام کا تبین فارغ ہوتے ہیں۔ اس کی زبان دعوی سے معذور ہوتی ہے۔ اس کی زبان دعوی سے معذور ہوتی ہے۔ جبوٹ اور فیبت میں وہ جتال نہیں ہوسکی اورخود بین اور ریاسے پاک ہوتا ہے، لا پیمرانگون لا نَفْسِ لِمُ مَسَوّا وَ لا نَفْعَا وَ لا یَمرانگون مَوْقًا وَ لا حَلِیو قَ وَ لا نُشُوْسُان (الفرقان)'' نہ دہ اپنی جان کوضرر پہنچا سے ہیں نہ فا کدہ۔ نہ آہیں موت اور زندگی پر اختیار (الفرقان)'' نہ دہ اپنی جان کو مرز پہنچا سے ہیں نہ فا کدہ۔ نہ آہیں موت اور زندگی پر اختیار (الفرقان)'' نہ دہ اپنی جان کو مرز پہنچا سے ہیں نہ فا کدہ۔ نہ آہیں موت اور زندگی پر اختیار (الفرقان)'' نہ دہ اپنی جان کو ضرر پہنچا سے ہیں نہ فا کدہ۔ نہ آہیں موت اور زندگی پر اختیار

ہوتا ہے اور نہ وہ دوبارہ زندہ ہونے پر قادر ہوسکتے ہیں۔''اس بناء پر حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عند فرماتے ہیں: لا شیء أشد علی إبلیس من نوم العاصی فإذا نام العاصی يقول متی ينتبه ويقوم حتی يعصی الله۔'' شيطان كے لئے گذگار كی نينر سے زيادہ كوئی چيز گرال نہيں۔گذگار موتا ہے قوشيطان كہتا ہے بيكب بيدار ہوكر پھر حق تعالی كی نافر مانی كرے گا۔''

ال موضوع پر حضرت جنید اورعلی بن مهل اصفهانی رحمهما الله میں اختلاف ہے۔ اس بارے میں ایک مزید ارخط حضرت علی بن مهل نے حضرت جنید کو لکھا۔ وہ میں نے من وعن تو نہیں سنا۔ مگر مطلب یہ ہے کہ آپ نے خط میں فر مایا: نیند، غفلت، قر ار، اعراض ہے کیونکہ محب حق کودن رات قر ارنہیں ہوتا ہے اگر وہ سوئے گا تو یقیناً اپنے مقصود کو کھو بیٹھے گا اور اپنے آپ سے اور اینے روز گارے غافل ہوجائے گا۔ حق تعالیٰ سے دور بھنک جائے گا۔

چنانچہ باری تعالی نے حضرت داؤدعلیہ السلام کو بڈر بید وق مطلع فرمایا: کذب من ادعِی محبتی فاذا جند اللیل نام عنی'' اے داؤد! وہ خض میری محیت کا جھوٹا مدی ہے جو رات آئی توسو کیااور میری یا دہے غافل ہوگیا۔''

حفرت جنیدرضی الله تعالی عند نے جوابا لکھا کہ ' ہماری بیداری ہمارانعل ہے اور نیند حق تعالی کا انعام ہے۔ جو چیز ہمارے اختیار کے بغیرظہور پذیر ہووہ یقینا اس چیز پرٹوقیت رکھتی ہے جو ہمارے اختیارے واقع ہو۔ نیندمجان حق پرخی تعالی کی نعمت ہے۔' اس مسئلہ کا تعلق صحو وسکر سے ہاور ان سے متعلق تغییلا بیان ہو چکا ہے۔ تبجب ہے کہ حضرت جنید رحمۃ الله علیہ جو صاحب صحو تھے یہاں سکر کی تعریف کرتے ہیں۔ ممکن ہے کہ وہ لکھتے وقت مغلوب الحال ہوں اور کیفیت وقت کے مطابق بات کی ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ حقیقت اس مغلوب الحال ہوں اور کیفیت وقت کے مطابق بات کی ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ حقیقت اس کے برعکس ہو۔ خواب عین صحو ہوتا ہے اور بیداری عین سکر۔ کیونکہ نیندا نسانی صفت ہے اور جب تک انسانی صفت ہا تھا گئی ہوانسان کو صحو سے نسبت ہوتی ہے۔ بیداری حق تعالی کی حب تک انسانی صفت سالی قلن ہوانسان کو صحو سے نسبت ہوتی ہے۔ بیداری حق تعالی کی صفت ہے جب انسان اپنی صفت سے باہر ہوتو مغلوب الحال ہوتا ہے۔ میں نے ایک گروہ

مشائخ كود كها جو حفرت جنيدر حمة الله عليه كقول كم طابق خواب كو بيدارى سے افضل سي حصة تھے۔ كيونكه اكثر يَخِيمرون، اولياء اور بزرگول كومكا هفه عالم خواب من ہوا ہے۔ يَخِيمر طال الله الله الله تعالى يُبَاهِي بِالْعَبْدِ الَّذِي نَامَ فِي سُجُودِه وَ يَقُولُ اللّه تعالى اُنظرُوا يَا مَلَائِكِينَ إلى عَبْدِي رُوحة فِي مَحَلِّ النَّجُوى وَ بَدَنَهُ عَلَى بِسَاطِ الْعِبَادَةِ (١) " بِي الله تعالى فرما تا ہے الله تعالى دوح مير فرشتو! مير بيندے كي طرف ديكھو اس كى دوح مير ماتھ مُوراز ونياز ہے اوراس كاجم فرش عبادت برہے۔ " نيز پنجيم سلال الله تعالى دوح مير على ماتھ مُوراز ونياز ہے اوراس كاجم فرش عبادت برہے۔ " نيز پنجيم سلال الله تعالى (2) " باوضو على طَهَارَة يُودَنَ لِرُوجِه أَنْ يُطُوفَ بِالْعَرْشِ وَ يَسْجُدُ لِلْلَهُ تَعَالَى (2)" باوضو صونے والے كى دوح كولواف عرش كى اور تن تعالى كو تجدہ كرنے كى اجازت ہوتى ہے۔ "

کتے ہیں شاہ شجاع کر مانی رحمۃ اللہ علیہ چالیس برس تک متواتر جاگتے رہے جب ایک رات سوئے تو رویت حق سے فیض پاب ہوئے۔اس کے بعد بھیشہ ای امید پرسویا کرتے۔اس مضمون بیس تیس بن عامر کہتاہے

وإنّى الأستنعس و مابى نعسة لعلّ خيالا منك يلقى خيا ليا

" میں دراصل سونا جا ہتا ہوں گر مجھے نینزئیں آتی۔شاکد عالم خواب میں تیرا خیال میرے خیال سے ملاقات کرے۔"

میں نے ایک ایس جماعت کوبھی دیکھا جوعلی بن ہمل رحمۃ الله علیہ کی طرح بیداری کو نیند پرتر جج دیتی تھی۔رسولوں کی وحی اور اولیاء کی کرامات کا تعلق بیداری سے ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں۔'' اگر نیند میں کوئی بھلائی ہوتی تو اہل جنت کوبھی نیند کمتی۔''

بہشت میں نہ تجاب ہوگا نہ خواب ہیں تابت ہوا کہ خواب ایک تجاب ہے۔ ارباب لطا كف بیان كرتے ہیں كه آدم علیه السلام بہشت میں سو گئے تو حواان كے باكيں پہلو سے معرض وجود ش آئ اوران كتمام معائب كاباعث موئى فيزكم بين كه جب حفرت ابراہيم عليه السلام في حفرت ابراہيم عليه السلام في حفرت اساعيل عليه السلام كوكها: أيكي إنّي أملى في السّنّام أنّي أذْ بَهُ فَكَ (الصافات) " بيني السّنام في حفوات من عليه السلام في حضرت اساعيل عليه السلام في عرض كى: هذا جزاء من نام عن حبيبه لولم تنم لما اموت بذب عليه الولد" بياس كى جزام جوائ صبيب سے غافل ہوكر سوجائے نہ آپ سوتے نہ آپ كو في الله في اور جميم جان فرزند ذرى كر في اور جميم جان في ميرادر دو ايك لي كل موالور آپ كى نيند في آپ كو بينے سے محروم كر ديا اور جميم جان سے ميرادر دو ايك لي كل موالور آپ كاعم محروم كر ديا اور جميم جان

حضرت شیلی رحمة الله علیہ سے متعلق مشہور ہے کہ وہ ہررات ایک کورہ نمکین پانی کا اور ایک سلائی اپنے پاس رکھا کرتے تھے۔ نیندغلبہ کرتی تو سلائی پانی میں ڈبوکر آئکھوں میں پھیر لیتے تا کہ نیند کا فور ہوجائے۔

میں (علی بن عثمان جلا بی )نے بخارامیں شیخ احمد سمر قندی رحمۃ الله علیہ کودیکھا جو چالیس برس سے رات کونہیں سوئے تھے۔ دن کوتھوڑے وقفہ کے لئے سوجاتے تھے۔

الغرض جب کی آدی کوموت پند ہوتی ہوہ نیندکو بیداری سے افضل ہجھتا ہے جب زندگی موت سے زیادہ پندیدہ نظر آئے تو بیداری کوتر جے دیتا ہے۔ تکلف سے بیدارر ہنے کی کچھد قعت نہیں۔ وقعت اس بات کی ہے کہ اسے پردہ غیب سے بیدارر ہنے کی تو فیق ہو۔ چنا نچہ پنیغ بر سال ایک ایک ہو تھے۔ آپ بلند مقام پر پنچ تو آپ نے نہ سونے میں تکلف کینا نہ بیداری میں۔ حکم باری تعالی ہوا: قُرم الگیل اِلَّا قبلی لُالُ اِلَّا قبلی لُلا اِلْ اِلْمَا اللّٰمَ اِلْمَا الْمَا اِلْمَا الْمَا الْمَالَ مَلَا اللّٰمِ الْمَالُمَ الْمَالُولِ اِلْمَا الْمَالُمَ الْمَالُمُ الْمَالُمُ اللّٰمِ الْمَالُمُ الْمَالُمُ الْمَالِمِ الْمَالُمُ اللّٰمِ الْمَالُمُ اللّٰمِ الْمَالِمُ اللّٰمُ اللّٰمِ الْمَالُمُ اللّٰمِ الْمَالُمُ اللّٰمُ الْمَالُمُ اللّٰمِ الْمَالُمُ اللّٰمِ الْمَالُمُ اللّٰمِ الْمَالُمُ الْمَالُمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ الْمَالُمُ اللّٰمُ الْمَالُمُ اللّٰمِ الْمُلْلُمُ اللّٰمُ الْمُلْمُ اللّٰمُ الْمُلْمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الْمُلْمُ اللّٰمِ الْمُلْمُ الْمَالُمُ الْمُلْمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ الْمُلْمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الْمُلْمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الْمُلْمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الْمُلْمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللّٰمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللّٰمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ

فرمائی۔ چنانچہ فرمایا، وَ تَحْسَبُهُمُ اَیْقَاظًا وَ هُمْ مُ تُوُدُدٌ ۚ وَ لُقَالِمُهُمْ ذَاتَ الْیَوبُینِ وَذَاتَ الشِّبَالِ (الکہف:18)'' تم انہیں بیدارتصور کرد کے حالانکہ دہ سورہے ہیں اورہم ان کی دائیں بائیں کروٹ بدلتے رہتے ہیں۔' اور بیدونوں صورتیں بے اختیاری کے عالم میں نہیں ہوتیں۔

جب بندہ کو وہ مقام حاصل ہو جاتا ہے جہاں اس کا اپنااختیار نہیں ہوتا تو ہر چیز اس کی دسترس سے باہر ہوتی ہے وہ غیر کامتمل نہیں ہوتا وہ سوئے یا جاگے بہر صورت صاحب توقیر ہوتا ہے۔

مرید کے لئے شرط خواب میہ ہے کہ ہر ابتدائے خواب کو اپنی عمر کا آخری وقت سمجھے گنا ہوں ہے تو ہر کے ان خری وقت سمجھے گنا ہوں ہے تو ہر کرے انجی طرح طہارت کرے اور دائیں ہاتھ پر قبلہ روہ کر سوئے کار دنیا کی درتی کے بعد اسلام کاشکر نعت کرے اور میں عہد کرے کہ بریدار ہوکر مرتکب معاصی نہیں ہوگا۔ جو بیداری میں اپنا کام پورا کرے اس نیندیا موت سے کوئی خوف نہیں ہوسکا۔

کہتے ہیں کہ ایک بزرگ ایک امام کے پاس آیا کرتے تھے۔امام جاہ ودولت اور سرکشی نفس میں جتل تھا۔ بزرگ ہر بار کہتے تھے '' مرنا چاہے۔'' امام کو یہ بات بری محسوس ہوتی تھی کہ ایک گدا ہمیشہ اس کو یہ بات کہے۔ اس نے سوچا میں کل خود پہل کروں گا۔ چنا نچہ جب دوسرے روز وہ بزرگ آئے توامام نے کہا:'' مرنا چاہئے۔'' اب بزرگ نے مصلی بچھا یا اور اس پر سرر کھ کر ہوئے'' مرکبا۔''اسی وقت اس کی جان تن سے نکل گئے۔امام متنبہ ہوا اور بچھ کیا کہ بزرگ کا مطلب بیتھا کہ موت کی تد پیر میری طرح کر۔

میرے شخ رحمۃ الله علیه مریدول کوتا کیدفر مایا کرتے سے کہ صرف اس وقت سونا جاہئے جب نیند کا غلبہ ہو۔ بیدار ہو کر دوبارہ سونے کی کوشش نہ کرو۔ کیونکہ دوسری دفعہ سونا اور بیکاری مریدان حق پرحرام ہے۔اس موضوع پر بہت کچھ کہا جاسکتا ہے۔والله اعلم بالصواب

ستائيسواں باب

آ داب کلام وخاموشی

حَى تَعَالَى نِ فَرْمَايِا ، وَمَنَ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَنُ دَعَآ إِلَى اللهِ وَعَبِلَ صَالِحًا ( فصلت : 33) "اس سے زیادہ اچھی کس کی بات ہو سکتی ہے جواللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دے اور نیک مل کرے۔ "نیز فرمایا۔ قَوْلُ مَّعُوُوْفی ( البقرہ : 263)" نیک بات کہنا" اور فرمایا قُولُوْ اَامَنَا بِاللهِ وَ البقرہ : 136)" کہوہم الله تعالیٰ پرائیان لائے۔ "حَق تعالیٰ نے اجھے گولُوْ اَامَنَا بِاللهِ وَ البقرہ : 136)" کہوہم الله تعالیٰ پرائیان لائے۔ "حَق تعالیٰ نے اجھے کلام کا اس طرح عظم دیا ہے جس طرح اس کا اقرار ربوبیت ، اس کی صفت و شااور اس کی وجہ درگاہ کی طاقت نعمت عظمیٰ ہے اور آدمی اس کی وجہ درگاہ کی طاقت نعمت عظمیٰ ہے اور آدمی اس کی وجہ درگاہ کی طاقت نعمت عظمیٰ ہے اور آدمی اس کی وجہ سے دیگر جانوروں سے ممتاز ہے۔

حَن تَعَالَى نَ فَر مایا، وَ لَقَلُ گُرَّمْمَا بَهُ فَیَ اُدَمَ (الاسراء:70)" ہم نے بی آدم کو برزگ عطا کی "بیان کرتے ہیں۔ یادر کھوگو یا بی جتن برک فیمت ہے۔ بیٹی بر سال الیا ایک نوٹ ہیں۔ یادر کھوگو یا بی جتن برک فیمت ہے۔ بیٹی بر سال الیا ایک نوٹ می ان انکو ف ما انکاف علی اُمٹی الیسسان (1)" امت سے متعلق میں جس چیز سے زیادہ ڈرتا ہوں وہ زبان ہے۔ "الغرض گفتار کی مثال شراب کی ہے جوعقل کومت کردیت ہے اور جے اس کی لت پڑ جائے وہ اسے چھوڑ نہیں سکتا۔ اہل طریقت نے یہ بچھ کر گفتار باعث آفت ہے بجر ضرورت کے بات کرنے سے گریز کیا ہے۔ ہر کلام کے آغاز وانجام کوجانچے ہیں اگرا ظہار خورت کے بات کرنے ہیں ورنہ فاموش رہے ہیں۔ کیونکہ ان کا ایمان ہے کہ حق تعالی نے فر مایا: جانب حق ہوتوا ظہار کرتے ہیں ورنہ فاموش رہے ہیں۔ کیونکہ ان کا ایمان ہے کہ حق تعالی نے فر مایا: جانب حق ہوتوا ظہار کرتے ہیں ورنہ فاموش رہے ہیں جو یہ بچھنے سے قاصر ہیں۔ حق تعالی نے فر مایا: اگر یکھسکوٹ آئا کو کشیوں کوئیس سنتے ؟ ہم سنت آمر یکھسکوٹ آئا کو کشیوں کوئیس سنتے ؟ ہم سنت آمر یکھسکوٹ آئا کو کھسٹوٹ آئا کو کشیوں کوئیس سنتے ؟ ہم سنت (الزخرف)" کیا دہ بچھتے ہیں کہ ہم ان کے اسراراوران کی سرگوشیوں کوئیس سنتے ؟ ہم سنتے (الزخرف)" کیا دہ بچھتے ہیں کہ ہم ان کے اسراراوران کی سرگوشیوں کوئیس سنتے ؟ ہم سنتے (الزخرف)" کیا دہ بچھتے ہیں کہ ہم ان کے اسراراوران کی سرگوشیوں کوئیس سنتے ؟ ہم سنت

میں اور ہمارے فرشتے لکھتے ہیں۔ "پیفیر سلٹھائے کہ نے فرمایا: مَنُ صَمَتَ مَجَا(1) "جس نے خاموثی اختیار کی اسے نجات حاصل ہوئی۔ "

غاموشی میں بے حد فوائد اور کامرانیاں ہیں۔مشائخ کی ایک جماعت خاموشی کو کلام ے بہتر مجھتی ہے اور ایک دوسری جماعت کلام کوخاموثی سے افضل مجھتی ہے۔ بقول حضرت جنیدرجمة الله علیه الفاظ اورعبارت آ را ئیاں کسی چیز کا دعویٰ کرنے کی دلیل نہیں اور اثبات حقیقت میں دعویٰ بے کار ہے۔ بھی ایساوت بھی ہوتا ہے کہ اختیار گفتگو کے باوجود خاموش ر منایر تا ہے۔مثلاً خوف کے مقام پر بات کرنے کا اختیار اور طاقت ہو بھی تو خوف کے مقام پرلب کشائی نہیں ہوتی اور بیستو طیخن حقیقت معرفت کے لئے وجہزیاں نہیں ہوتا گر سمی حالت میں دعوائے بے حقیقت سے درگذرنہیں کیا جاسکتا کیونکہ یمی منافقت کی جڑ ہے۔ یا در کھو دعویٰ بغیر حقیقت منافقت ہے اور حقیقت بغیر دعویٰ اخلاص ہِ جس نے بیان کا سہارالیا وہ زبان ہے بے نیاز نہیں جس کی بنیا دمشاہرہ پرہے وہ اس راز سے متعلق جواس کے اور رب قدیر کے درمیان ہے زبان ہے آزاد ہے لینی جس کے لئے راستہ کھل جاتا ہے اے بولنے کی ضرورت پیش نہیں آتی ۔ کلام کا مقصد غیر کومطلع کرنا ہوتا ہے اور الله تعالیٰ کی ذات ہمارے احوال کے تغیرو تبدل ہے متعلق مطلع ہونے سے بے نیاز ہے۔غیرالله اس لائق نہیں کہاہے تو جددی جائے۔حضرت جنیدرحمۃ الله علیہ کے اس قول سے یہ چیز اور واضح موجاتی ہے۔ من عرف الله كلّ لسانه "جسكوالله تعالى كى معرفت حاصل موكى اس كى زبان گنگ ہوگئ ۔ " كيونكه عالم مشابده ميں گفتار تجاب ہے۔

مشہور ہے کہ حفرت شبلی رحمۃ الله علیہ ایک دفعہ حفرت جنید رحمۃ الله علیہ کی مجلس میں تشریف رکھتے تھے۔ یک بیک اٹھ کر بلند آواز سے نعرہ لگایا: '' اے میری مراد!''اشارہ حق تعالیٰ کی طرف تھا۔

حضرت جنيدرهمة الله عليه في مايا: العابكر! أكر مقصود حق تعالى بي تو بلندآ واز ي

نعرہ کیوں لگایا؟ اس کی ذات تو اس سے بے نیاز ہے۔اگر مقصود وہ نہیں تو مرتکب خلاف کیوں ہوا؟ حق تعالیٰ کو تیری گفتار کاعلم ہے بلی رحمۃ الله علیہ نے استغفار کیا۔

ایک شیخ فرماتے ہیں جو مخص اپنا حال بیان نہیں کرسکتا اس کو سیح حال ہی نصیب نہیں ہوتا۔ کیونکہ حال کا ترجمان خود حال ہی ہوتا ہے۔

لسان الحال افصح من لسانی وصمتی عن سؤالک ترجمانی

"میری زبان حال میری زبان سے فیج تر ہادر میری خاموثی میری ترجمان ہے۔"

کیج ہیں ایک روز حضرت شبلی رحمۃ الله علیہ بغداد کے ایک محلّہ کرخ سے گزرر ہے
تھے۔ دیکھا کہ ایک مدی طریقت کہ رہا ہے:" خاموثی کلام سے بہتر ہے۔" شبلی رحمۃ الله
علیہ نے کہا:" تیری خاموثی تیرے کلام سے بہتر ہے۔ تیرا کلام لغو ہے اور تیری خاموثی
مفکد نیز ہے۔ میرا کلام خاموثی سے بہتر ہے کیونکہ خاموثی حلم ہے اور میرا کلام علم ہے۔"
مطلب یہ کہ اگر میں نہ بولوں تو یہ میری بردباری ہے۔ اگر بولوں تو یہ میرے علم کا اظہار
مولا۔ جب خاموثی ہوتا ہوں تو حلیم ہوتا ہوں اور جب بولی ہوں تو علیم ہوتا ہوں۔

میں (علی بن عثان جلالی ) کہتا ہوں کہ کلام دوشم کا ہوتا ہے اور خاموثی کی بھی دوشمیں ہیں۔ایک کلام کی بنیادی برہوئی اور دوسرے کی باطل بر۔اس طرح ایک خاموثی تو متعود حاصل ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے اور دوسری غفلت بر منی ہوتی ہے۔ کلام یا خاموثی کے وقت ہر مخص کواپنا جائزہ لینا جائے۔اگر کلام کی بنیاد حق پر ہےتو کلام خاموثی سے بہتر ہے ورنه خاموثی کلام سے بہتر ہے۔ اس طرح اگر خاموثی مقصود حاصل ہونے اور مشاہدہ کی وجہ سے ہو کلام سے بہتر ہے اور اگریہ جاب اور غفلت کی وجہ سے ہے تو گفتار بہتر ہے۔ کچھ مدی جن کے پیش نظر چند نضول باتیں، کچھ نفسانی خواہشات اور بے ہودہ عبارت آ رائیاں ہوتی ہیں کلام کوخاموثی سے بہتر بھتے ہیں اور ای طرح جہلاء کی ایک جماعت جو کنو کمیں اور منار میں تمیز نہیں کر عتی خاموثی کو کلام سے بہتر کہتی ہے۔ بید دنوں گروہ یکساں ہیں۔ان کو بولخ دوان كو خاموش ريخ دو إن من نطق أصاب أو غلط ومن أنطق عصم من الشطط " خبردار! جوكوئي بولتا ہو و ما غلط بولتا ہے ماضچے۔ جو تا ئيدغيب سے بولتا ہے وہ غلط نبين موسكماً"-چنانچىشىطان خود بولا اوراس نے كها أَنَا خَيْرُ قِنْهُ (الاعراف:12)" مين آدم سے بہتر ہوں۔' آدم علیہ السلام کوحق تعالیٰ نے بولنے کا حکم دیا تو انہوں نے عرض کی: مَاہِّنًا ظُكُمْنَا أَنْفُسْنَا (الاعراف:23)'' اے ہمارے پروردگارہم نے ایے نغول پرظلم کیا۔''

پس داعیان طریقت اپن گفتاریس مامور اور مجبور ہوتے ہیں اور خاموثی ہیں شرمسار
اور بے اختیار من کان مسکو ته حیا کان کلامه جنو ہ' جن کی خاموثی حیا کی وجہ سے
ہوان کا کلام دلول کے لئے پیام زندگی ہوتا ہے۔'' کیونکہ وہ عالم مشاہدہ میں ہوتے ہیں تو
سجھتے ہیں کہ گفتار بے دیدار ڈلیل وخوار ہوتا ہے جب وہ اپنے آپ میں ہوتے ہیں تو
خاموثی کوکلام سے بہتر سجھتے ہیں اور جب وہ مشاہدہ میں گم ہول تو لوگ ان کے کلام کوتعویذ
جان بنا لیتے ہیں۔ اس بناء پر کئ بزرگ نے فرمایا: من کان مسکو ته له ذهبا کان
کلامه لغیرہ مذهبا' جب خاموش ہول تو ان کا سکوت سونا ہوتا ہے اور جب ہولیں تو ان
کا کلام سونا بنائے کا نے اکسیر۔''

پس سالک کو چاہئے کہ جب عبودیت کے مقام پرمنہمک ہوتو خاموثی اختیار کرے۔ یہاں تک کہ اس کی طاقت گفتار ربو بیت پرمشغول ثناء ہو کر سرگرم پخن ہواور اس کا کلام مریدوں کے دلوں کوشکار کرے۔

آ داب کلام یہ بیں کہ سالک بجر بھم اللی کے نہ بولے اور بجر بھم اللی کے پچھ زبان سے نہ نکالے۔

خاموثی کے آداب یہ ہیں کہ خاموثی اختیار کرنے والا جائل نہ ہو۔ جہالت پر مطمئن نہ ہواور غفلت میں جتال نہ ہو۔ جہالت پر مطمئن نہ ہواور غفلت میں جتال نہ ہو۔ اس میں تفرف نہ کرے۔ بسرو پااور سطی گفتگو نہ کرے۔ جس زبان سے کلمہ شہادت پڑھا ہے اور اقرار توحید کیا ہے، اسے جھوٹ اور غیبت کے لئے استعال نہ کرے۔ ملمانوں کا دل نہ دکھائے درویشوں کو ان کا نام لے کرنہ پکارے۔ جب تک اس سے کچھ پوچھا نہ جائے زبان نہ ہلائے درویش کے لئے خاموثی کی شرط یہ ہے کہ باطل پر خاموش نہ رہے اور بولئے کی شرط یہ ہے کہ بجرحت کے وکی بات زبان سے ندنکا ہے۔

اس اصل کی کئی شاخیس ہیں اور بے شار لطا کف ہیں مگر میں اس پراکتفا کرتا ہوں تا کہ کتاب طویل نہ ہوجائے۔واللہ اعلم بالصواب والیہ المرجع والمآب

اٹھائیسواں باب

## آ دابسوال

باری تعالی نے فرمایا، لا یَسْتُلُونَ النّاسَ اِلْمَاقُا (البقرہ: 273) ''وہ لوگوں سے
لیٹ کرسوال نہیں کرتے۔' جب کوئی ان سے سوال کرتا ہے قوہ مُنع نہیں کرتے۔ چنا نچر تن
تعالی نے پینجبر سلّ اللّیٰ اللّیٰ کے مقال السّامِ لِل فَلَا تَنْفُلُ ﴿ (الْفَیٰ) '' سوال کرنے
والے کو جھڑکوئیں۔' ایک جماعت کا خیال ہے کہ حق تعالیٰ کے سواکی سے سوال نہ کرتا
چاہ ور بجزاس کے کی کو حاجت روانہیں جھتا چاہے۔ کیونکہ سوال کرنا کو یاحق تعالیٰ سے
روگردانی ہے اور ہوسکتا ہے کہ روگردانی کرنے والے کو روگردان ہی چھوڑ دیا جائے۔ کہتے
ہیں ایک ونیا دار آ دی نے رابعہ عدویہ رحمہما اللہ سے کہا '' جس چیز کی بھی ضرورت ہو ما تگ
میں مہیا کروں گا۔' انہوں نے جواب دیا: '' مجھے اپنے رب سے دنیا ما نگتے ہوئے شرم آتی
ہے چہ جا تیکہ میں اپنے ہم جنس سے کوئی دنیا دی چیز طلب کروں۔''

سنا ہے ایک دفعہ ابوسلم مروزی نے ایک حق رسیدہ بزرگ کو چوری کے ایک غلط الزام
کی بناء پرجیل میں ڈال دیا۔ اس رات ابوسلم نے خواب میں پینجبرسل آئی آباکہ ودیکھا۔ آنحی ور کی بناء پرجیل میں ڈال دیا ہے۔ اس فر مایا ہے کہ مسلم ایس بحکم خداوندی آیا ہوں۔ حق تعالی نے فر مایا ہے کہ تو نے اس کے ایک دوست کو بے جرم قید خانے میں ڈال دیا ہے۔ اس وقت جا کر اسے رہا کر۔ ابوسلم چونک اٹھا اور نظے سر، نظے پاؤں قید خانے میں پہنچا اور دروازے کھول کر درویش کو رہا کر دیا۔ معانی مائی اور کہا کچھ ضرورت ہوتو تھم دیجے۔ درویش نے کہا میرا مالک تو ابیا ہے کہ آدھی رات کے وقت ابوسلم کو بستر سے اٹھا کر مجھے مصیبت سے نجات مالک تو ابیا ہے کہ آدھی رات کے وقت ابوسلم کو بستر سے اٹھا کر مجھے مصیبت سے نجات اور درویش چلا گیا۔

ایک دوسری جماعت مجھتی ہے کہ دروایش کے لئے سوال کرنا روا ہے۔ کیونکہ تن تعالیٰ فی بیٹیس کہا کہ سوال ہی نہ کرو بلکہ یہ کہا ہے کہ لیٹ کر سوال نہ کرو اور ضد نہ کرو بیٹی بر سال کیا اور یہ بھی سال کیا اور یہ بھی سے ایک کی سے میں سال کیا اور یہ بھی کہا: اُطُلُبُو الْ اَلْحَوَ اَلْحَ عِنْدَ حِسَانِ الْوُجُو وِ(1)'' اپنی ضرور تیں بطریق احسن لوگوں سے طلب کرؤ'۔

پھواورمشائ نے نین صورتوں میں سوال کرنے کو جائز قرار دیا ہے: ایک تو فراغت دل کے لئے۔ بقول ان کے دوروٹیوں کی قدر وقیت اتی نہیں کہ شاندروز ان کا انتظار کیا جائے اور بحالت اضطرار نمیں بارگاہ تی سے اور کوئی حاجت ہی نہ ہو کیونکہ طعام اور اس کا انتظار بذات خودا یک بہت بڑا کام ہے۔ حضرت بایز بدر حمۃ الله علیہ کے پاس حضرت شقیق رحمۃ الله علیہ کا ایک مرید رحمۃ الله علیہ کا ایک مرید زیارت کے لئے آیا۔ آپ نے حضرت شقیق کا حال ہو چھاتو مرید نے عضر الله علیہ کا کہ آپ لوگوں سے ہٹ کرتو کل پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت بایز بدر حمۃ الله علیہ نے فر مایا جب تو واپس جائے تو اس سے کہنا حق تعالیٰ کو دوروثی کے لئے آز مانا چھوڑ دیں۔ بھوک گئے تو ردی گئے تو ماں سے کہنا حق تعالیٰ کو دوروثی کے لئے آز مانا چھوڑ دیں۔ بھوک گئے تو ردی گئے ہم جنسوں سے مانگ لیا کریں۔ اپنے تو کل کا مسلک بالا ہے طاق رکھ دیں تا کہ شہراور ملک تمہاری شومی اعمال سے غرق نہ ہوجائے۔

سوال کی دوسری جائز صورت ہے ہے کہ سوال ریاضت نفس کے لئے کیا جائے تا کہ سوال کی ذلت برداشت کریں۔اس کی تکلیف گوارا کریں۔دوسروں کی نظر میں اپنی قدرو قیمت کا سیح اندازہ لگا ئیں اور اس طرح تکبر سے محفوظ رہیں۔حضرت جنیدر حمۃ الله علیہ سے فرمایا: تیمے سر میں غرور ہے کہ تو خلیفہ اور امیر سامرہ کے حضرت شبلی رحمۃ الله علیہ سے فرمایا: تیمے سر میں غرور ہے کہ تو خلیفہ اور امیر سامرہ کے در بانوں کے سردار کا بیٹا ہے۔ مجھے کوئی چیز عاصل نہیں ہوگی۔ جب تک تو بازار میں نہ گھوے اور جرکس سے سوال نہ کرے اور تھے اپنی سیح قیمت کا احساس نہ ہوجائے۔حضرت شبلی رحمۃ الله علیہ نے ایما ہی کیا۔ بھیک ما تکنے کے معاملے میں بھی کساد بازاری بردھتی گئی

اور ۲ سال میں نوبت یہاں تک پنجی کہ آپ سارے بازار میں گھوم نکلے اور کی نے پجونہ دیا۔ آپ نے والیس آکر حفزت جنیدر حمۃ الله علیہ سے بیان کیا۔ آپ نے فر مایا اب بخجے اپنی قیمت کا اندازہ ہوگیا۔ لوگ بختے کھی تہیں بیجھتے۔ اپنے دل کوان کی طرف سے پھیر لے اور کی قیمت پر بھی ان کی صحبت اختیار نہ کر۔ بیصرف ریاضت نفس کے لئے تھا کہ معاش کے لئے تھا کہ کے لئے تھا کہ معاش کے لئے تھا کہ کیا کہ کہ کہ کہ کہ معاش کے لئے تھا کہ کا کہ کہ کہ کے لئے تھا کہ کہ کہ کہ کہ کے لئے تھا کہ کو کہ کے کہ کی کے لئے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کے

ذوالنون معری رحمة الله علیہ کہتے ہیں، میراایک دوست تھا جس کے ساتھ میری خوب
موافقت تھی۔ قضا کاروہ فوت ہو گیا اور الله تعالی نے اسے عقبی کی قیم سے سرفر از فر مایا۔ ہیں
نے اسے خواب ہیں دیکھا اور پوچھا کہو کیا گذری؟ اس نے کہا میرے پرور دگار نے مجھے
بخش دیا۔ پوچھا کس صلے میں؟ کہا حق تعالی نے فر مایا: میرے لئے تونے کمینے اور بخیل
لوگوں سے بہت ذات اور تکلیف اٹھائی ہے۔ ان کے آگے ہاتھ پھیلا یا اور صبر کیا۔ اس
بات پر کھے بخشا جا تا ہے۔

جائز سوال کی تیسری صورت ہے ہے کہ سوال حق تعالیٰ کی عظمت وحرمت کے لئے کیا جائے۔ دنیا کی ہر چیز کا حقیق مالک حق تعالیٰ ہے اور لوگ صرف وکیل اور گران ہیں۔ درویش اپنے نفیب کی چیز حق تعالیٰ کے وکیل سے طلب کرتے ہیں اور سوال اس نے کرتے ہیں جو شخص حق تعالیٰ کے سامنے اپنی ضرورت کے لئے وکیل کو پیش کرتا ہے۔ حرمت وطاعت میں اس شخص سے بالا ترہے جو خود حق تعالیٰ سے طلب کرتا ہے اس طرح وکیلوں کے ذریعے سوال حضور وا قبال کا نشان ہے نیبت یار وگر دانی کا نہیں۔

کہتے ہیں حضرت کی بن معاذ رحمۃ الله علیہ کی ایک لڑکتھی۔ایک ون اس نے اپنی دالدہ سے کوئی چیز مانگی والدہ نے کہا خداہے مانگو لڑکی نے کہا، جھے شرم آتی ہے کہ میں اپنی ذاتی ضرورت کی چیز حق تعالیٰ سے طلب کروں۔ جو آپ دیں گی وہ بھی تو اس کا ہے۔ پس سوال کے آداب یہ ہیں۔

اگرسوال پورانه بوتو درویش کوزیاده خوشی بولوگوں پرنظر نه جوعورتوں اور بازاری

لوگوں سے سوال نہ کرے اپنی ضرورت سے مطابق ہو۔ آرائش اور خاندواری کا سامان مہیا ہونے کا یقین ہو۔ سوال صرف ضرورت کے مطابق ہو۔ آرائش اور خاندواری کا سامان مہیا نہ کرے وقتی ضرورت کا پابند ہو۔ کل کی ضرورت کو پیش نظر نہ در کھے تا کہ ہمیشہ کی تباہی میں گرفتار نہ ہو۔ تن تعالی کو اپنی گدائی کا جال نہ بنائے۔ اپنی پارسائی کا اظہار نہ کرے کہ لوگ پارسائی کا اظہار نہ کرے کہ لوگ پارسائی کے چش نظر زیادہ دیں۔ میں نے ایک بلند مرتبہ صوفی کو دیکھا۔ وہ فاقد میں جتلا جنگل سے نکل کر دائے کی تکلیف اٹھا تا ہوا کوفہ کے ایک بازار میں آیا۔ ہاتھ پر ایک پڑیا اٹھار کھی تھی ور کیا در پاکس رہا تھا کون ہے؟ جو اس پڑیا کے لئے جمھے چھی دے لوگوں نے پوچھا میں کہنا کہ خدا کے لئے جمھے پھی دو۔ و نیاوی چیز کیوں کہتے ہو؟ کہا کہی ٹھی ہے۔ میں ینیس کہنا کہ خدا کے لئے جمھے پھی دو۔ و نیاوی چیز کے لئے صرف حقیر چیز کی سفارش لائی جا سکتی ہے۔

اس موضوع پر بہت کچھ کہا جاسکتا ہے۔ گر میں نے بخو ف طوالت چند ضروری امور بیان کردیئے۔ واللہ اعلم بالصواب

انتيبوال باب

## آداب نكاح وتجرد

حق تعالی نے فرمایا: هُنَّ لِبَاسٌ لَکُمْ وَانْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ (البقره:187) "عورتیں تہمارالباس ہیں اورتم عورتوں کالباس ہو۔" اور پیٹیرسٹ اِنْ اِنْ اِن کُورایا: تَنَا کُحُوا تَکُورُوا فَانِی اَبَاهِی بِکُمَ الْاَمَمَ یَوُمَ الْقِیَامَةِ وَلَوْ بِالْقِسْطِ (۱)۔ نکاح کرداور کی التعداد ہو جاؤ۔ جھے تہماری کثرت پر قیامت کے دن سب امتوں پر ٹخر ہوگا چاہے خواہ ساقط ہے ہی کیوں نہ ہوں۔" اور نیز فرمایا: إِنَّ اَعْظَمَ النِّسَاءِ بَوْكَةً اَقَلُهُنَّ مُونَةً وَاَحْسَنُهُنَّ كُول نہ ہوں۔" اور نیز فرمایا: إِنَّ اَعْظَمَ النِّسَاءِ بَوْكَةً اَقَلُهُنَّ مُونَةً وَاَحْسَنُهُنَّ وَجُوهًا وَاَرْ خَصُهُنَّ مُهُورًا (2)۔ "معظیم آئی باہرکت وہ عورت ہے جو کھایت شعار، وَجُوهًا وَاَرْ خَصُهُنَّ مُهُورًا (2)۔ "معظیم ترین باہرکت وہ عورت ہے جو کھایت شعار، جیل اورجس کا مہر کم ہو"۔ می اعادیث سے فابت ہے کہ جملہ مردوں اور عورت کیا کے نکاح مبال ہے۔ جو حرام سے پر ہیز نہ کر سے اس پر فرض ہے اور اس کے لئے جو بال بچوں کے مبارح ہے۔ جو حرام سے پر ہیز نہ کر سے اس پر فرض ہے اور اس کے لئے جو بال بچوں کے مفتوق اواکر سکے سنت ہے۔

اہل طریقت ہیں ہے ایک جماعت کہتی ہے کہ نکاح دفع شہوت کے لئے ضروری ہے اور کسب طلال دل کی فراغت کے لئے۔دوسری جماعت کہتی ہے کہ نکاح قیام نسل کے لئے ضروری ہے تا کہ اولا دہو۔اولا داگر باپ سے پہلے مرجائے تو شفاعت کرے گی۔اگر باپ پہلے مرجائے تو دواس کے بعداس کے لیے دعا گور ہے گی۔

روایات میں ہے کہ حفرت عمر بن خطاب رضی الله تغالی عند نے حفزت فاطمہ رضی الله تغالی عند نے حفزت فاطمہ رضی الله تعالی عنبها بنت پینیم رسال آئے آئے آئے ان کے اللہ عنبہا کے عقد مبارک کے لئے ان کے والد حضرت علی کرم الله وجہد نے فر مایا کہ لئے کہ دالد حضرت علی کرم الله وجہد نے فر مایا کہ لئے کی خرد سال ہے اور آپ بوڑ ھے ہیں۔ میر اارادہ اسے اپنے بھیتے عبد الله بن جعفر سے

بیا ہے کا ہے۔ حضرت عمرض الله تعالی عند نے کہا کہ جہاں میں بڑی عمری عورتیں ہیں گرام کا فوم کے لئے درخواست کا مقصد اطمینان فس نہیں بلکہ بقائے نسل ہے۔ کیونکہ میں نے پیغیر ملٹ ایک آئے ساہے: کُلُ سَسَبِ نسب وَ یَنْقَطِعُ بِالْمَوْتِ اِلَّا حَسَبِیُ وَنَسَبِیُ وَنَسَبِیُ وَنَسَبِیُ وَنَسَبِیُ (1)۔ '' سب حسب ونسب موت سے کئی وَنَسَبِیُ (1)۔ '' سب حسب ونسب موت سے کم عمر احسب ونسب قائم رہے گا۔ ہرسب اورنسب منقطع ہوجائے گامیر اسب اورنسب منقطع ہوجائے گامیر اسب ہی اسب اورنسب منقطع ہوجائے گامیر اسب بھی اسب اورنسب منقطع نہیں ہوگا۔' میراسب تو ہے گرمیری ضرورت ہے کہ میرانسب بھی قائم رہے اور ہر دوطرف سے حضور سائی آئی کی متابعت میں منتحکم ہوجاؤں۔ حضرت علی کرم الله وجہہ نے حضرت ام کلاؤم رضی الله تعالی عنہ کے ذکاح میں الله وجہہ نے حضرت ام کلاؤم رضی الله تعالی عنہ کے ذکاح میں دے دیا اور ان کے بطن سے حضرت زید پیدا ہوئے۔

پیغیر سلی الیان و المتحسب الیان الیان و المتحسب الیان و المتحسب الم

2 ميح بخاري وسلم

1 \_الغوا كدالحجوعه

چاہے کہ پہلے خوب غور کرے اور نکاح کرنے اور مجر درہے کے حسن وہتے کا تجوید کرے تاکہ جس چیز کی خرابیوں کا تدارک وہ کرسکے اے اپنائے۔

مجرد رینے میں دوخرابیاں ہیں: ایک تو ترک سنت اور دوسری نفسانی خواہشات کا طغیان اور حرام میں مبتلا ہوجانے کا امکان۔ای طرح نکاح کرنے میں بھی دوخرابیاں ہیں، ا یک دل کاغیرالله میں مشغول ہونا اور دوسری لذت نفسانی کا انہاک۔ بیمسئلہ گوششینی اور ہم شینی سے پیوستہ ہے۔ ہم شینی کی طرف مائل درولیش کے لئے نکاح ضروری ہے اور ع الت يندول كے لئے محرور مناكافى ب\_ يغير ما الله الله فرمايا: سِيُووا فَقَدْ سَبَقَ المُفَوِّ دُونَ (1) " تنهار بناوال سبقت لے محتے ہیں۔ "حضرت حسن بصرى رحمة الله عليه فرماتے ہیں۔نجی المخفون وہلک المثقلون" بلکے بوجھ والے نجات یا گئے۔ بھاری بوجھ والے ہلاک ہو گئے''۔حضرت ابراہیم خواص رحمة الله عليہ نے فرمايا: ميں ايك گاؤں میں کی بزرگ کی زیارت کے لئے گیا۔ گھر میں داخل ہواتو دیکھا کہ گھر ایک ولی الله كے عبادت كده كى مائند يا كيزه ہے۔ دو محراب ہيں ، ايك ميں وه بزرگ خود بيشے ہوئے ہيں اور دوسرے میں ایک یا کیزہ بڑھیا عورت۔ کثرت عبادت سے دونول کرور ہیں۔میری آ مدیر دونوں نے بہت خوشی کا اظہار کیا۔ میں تین روز تک تفہرا۔ جب واپس لوٹے کا ارادہ كياتواس بزرگ سے يوچها: اس بوهياكا آپ سے كيارشتہ ہے؟ فرمايارشتہ سے مير سے پيا كى بينى باورميرى بيوى ب ش نے كها: ش نے تو تين روز ، قيام ش يہ تجھا كه وه بيگانه بين فرمايا پنيشه برس سے يهي سلسله چلاآ را ہے يو چھا كيون؟ كہا بجين مين ہم ايك دوسے سے مجت کرتے تھے۔اس کے باپ نے اس کا ہاتھ مجھے دینے سے انکار کردیا كيونكه بمارى محبت كاراز المصمعلوم جوكيا تقارا يك مدت بم في غم فراق الحايا- آخراس كا باپ فوت ہوگیا اور میرے باپ نے جواس کے تایا بھی تھے اس کی شادی میرے ساتھ کر دی۔ جب ہم پہلی رات ملے تو اس نے کہا دیکھوتی تعالی نے ہمیں کتنی بوی نعت عطاکی

<sup>1۔</sup>القامدالحنہ ش ٹابرہ۔

ہے۔ ہمیں ملادیا اور ہمارے رئے والم کوختم کردیا۔ میں نے کہا بیشک اس نے کہا پھر ہمیں آج رات اپنی نفسانی خواہشات کو روک کرنفس کو پامال کرنا چاہئے اور نعمت حق کاشکراند اوا کرنے کے لئے عباوت کرنی چاہئے۔ میں نے کہا بہتر ہے۔ دوسری رات بھی اس نے ایسا بی کیا۔ تیسری رات میں نے کہا کہ دور اتیں تیرے کہنے پرشکر نعمت کیا۔ آج رات میرے کہنے پر سہی۔ چنانچہ اب پینیٹھ برس ہو چکے ہیں۔ ہم نے ایک دوسرے کوچھوا تک نہیں۔ عمر شکر نعمت میں گذار رہے ہیں۔

جب درویش کی عورت سے نکاح کرے اور اس کی ہم شینی اختیار کرے تو جاہئے کہ جب تک اس پردہ نشین عورت کا نان ونفقہ اور اس کاحق مہر ادا نہ کر لے اور دیگر حقوق اللی پورے نہ کرے لڈات نفسانی میں منتخرق نہ ہو۔ ہم بستری سے قبل اپنے اور ادوو ظائف ادا کرے حرص وہواکو ختم کردے اور از راہ مناجات کہے:

'' ہارخدایا! تونے بقائے نسل کے لئے جذبہ موانست پیدا کیا ہے۔ تیری رضا ہے کہ میں اس صحبت کو قبول کروں۔ پروردگار! تواس میں میرے لئے دو چیزیں وربعت فرما: ایک میں کہ میں نفل حرام سے محفوظ رہول اور دوسری میہ کہ جھے ایسا فرزندعطا فرما جو تیرا ولی ہواور میرے دل کو تیری طرف سے ہٹا کرکسی اور طرف مشغول نہ کرے'۔

حضرت مہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ کا فرزند بچپن میں جب اپنی والدہ سے بچھ کھانے کو ما نگٹا تو وہ فرما تیں اپنے خدا سے ما نگ لڑکا محراب میں جا کر بجد ہم کرتا اور اس دوران والدہ چیکے سے کھانا سامنے رکھ دیتی لڑکے کو معلوم بھی نہ ہوتا کہ ہالدہ نے رکھا ہے۔ اس طرح اسے حق تعالیٰ سے ما نگنے کی عادت پڑگئی۔ ایک روز لڑکا مدرسہ سے آیا تو والدہ گھر پنہیں تھی۔ اس نے اپنی ضرورت کے لئے بجدہ کیا۔ حق تعالیٰ نے اس کی ضرورت مہیا کردی۔ والدہ نے میصورت دیکھی تو جیرت زدہ ہوگئی اور پوچھا سے کھانا کہاں سے آیا: مہیا کردی۔ والدہ نے بیصورت دیکھی تو جیرت زدہ ہوگئی اور پوچھا سے کھانا کہاں سے آیا: کلڑکے نے جواب دیا جہاں سے روز آتا ہے۔ اس طرح حضرت زکریا علیہ السلام جب مریم علیہاالسلام کے پاس آئے تو گری کے دنوں میں سردی اور سردی کے دنوں میں گری کا میوہ علیہاالسلام کے پاس آئے تو گری کے دنوں میں سردی اور سردی کے دنوں میں گری کا میوہ

ان کے پاس موجود پاتے اور تعجب سے بوچھے: آئی لکٹِ لھٹا (آل عمران:37)" ہے میوہ کہاں سے ملا؟" آپ فرہا تیں: مِنْ عِنْدِ اللهِ (آل عمران:37)" ہے الله تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ "پس ضروری ہے کہ کی سنت پڑیل دنیا میں طلب حرام اور دل کی مشخولیت میں غرق نہ کر دے۔ درولیش کی ہلاکت اس کے دل کی خرابی ہے جیسے دولت مندکی بربادی اس کے گر اور گھر کے سامان کی خرابی ہے۔ دولت مندکا فقصان پورا ہوجاتا ہے مگر درولیش کا فقصان ہورانہیں ہوتا۔ فی زمانہ ہے امر محال ہے کہ کی خص کوالی رفیقہ حیات میسرآئے جو ضرورت سے زیادہ فضول خرج اور محال چیزوں کی طالب نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ایک جو ضرورت سے زیادہ فضول خرج اور محال چیزوں کی طالب نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ایک حضور سرور کا کنات مظرفہ کی نے فرمایا: خیر النّاس فیی اخیر الزّ مَانَ خَفِیفُ الْحَاذِ کہ اخیر زمانہ میں وہ خص فا کہ ہیں رہے گا جو خفیف الحال ہوگا۔ لوگوں نے پوچھا کہ اس سے کیا اخیر زمانہ میں وہ خص فا کہ ہیں رہے گا جو خفیف الحال ہوگا۔ لوگوں نے پوچھا کہ اس سے کیا مراد ہے؟ تو فرمایا: اَلَٰدِی کَلَ اَهُلُ لَهُ وَ لَا وَلَدُ لَهُ (1)" جس کے اہل وعیال نہ ہوں۔ "نیز فرمایا: سِیْرُ وَاسَبقَ الْمُفَوِّدُونَ " چلوکہ ہے اہل وعیال تم ہے آگے تکل گئے۔ "

الل طریقت کا اس پراتفاق ہے کہ سالکان حق میں مفرد اور تنہا لوگ افضل ہیں۔ بشرطیکہ ان کے دلول ہیں خرابی نہ ہواوروہ ارتکاب معاصی اور حصول خواہشات نفسانی سے روگرداں ہوں عام لوگ حصول خواہشات نفسانی کے لئے اس مدیث کا سہارا لیتے ہیں، خبیب النی مِن دُنیا کُم فَلَات الطِّیْبُ وَالنَّسَاءُ وَجُعِلَتُ قُرُهُ عَیٰنی فِی الصَّلُوةِ وَن '' تمہاری ونیا ہیں سے تین چزیں جھے محبوب ہیں خوشبوہ عورت اور آئکھ کی الصَّلُوةِ وَن '' تمہاری ونیا ہیں سے تین چزیں جھے محبوب ہیں خوشبوہ عورت اور آئکھ کی مُصنی کماز ۔' چونکہ عورت آئحضور سال اللّی مِن اللّی اللّی مِن اللّی مِن اللّی مِن اللّی اللّی مِن اللّی اللّی مِن اللّی اللّی مِن اللّی مِن اللّی اللّی مِن اللّی اللّی اللّی اللّی اللّی اللّی مِن اللّی مِن اللّی اللّی می می اللّی می اللّی می اللّی می می اللّی می اللّی می می اللّی اللّی می اللّی اللّی میں اللّی اللّی می اللّی می اللّی ا

ہواوہوں میں مبتلارہ کریہ کیے کہ وہ متالع سنت ہےتو سخت غلطی کا مرتکب ہے۔

الغرض بهلا فتندجوبہشت میں ظہور پذیر ہوا وہ عورت کی وجد سے تھا۔ نیعی فتنہ ہابیل و قائیل ۔ ای طرح جب تق الله کا کومنظور ہوا کہ دو فرشتوں کو بتلائے عذاب کر بے تواس کا سبب بھی عورت ہی کو بنایا۔ پیغمبر سال ای کی فرایا: مَا تَوَکُتُ بَعُدِی فِتُنَةً اَضَرَّعَلَی سبب بھی عورت ہی کو بنایا۔ پیغمبر سال کی کی فرایا: مَا تَوَکُتُ بَعُدِی فِتُنَةً اَضَرَّعَلَی الوّ جَالِ مِنَ النِسَاءِ (1) میں نے اپنے پیچے مردوں کے لئے عورت سے بردھ کرکوئی فتنہ فہیں چھوڑا۔ ''جوظا ہر میں فتنہ ہے وہ حقیقت میں کیا ہوگا۔

میں (علی بن عثمان جلائی) گیارہ برس تک اس فتنہ ہے تحفوظ رہا۔ گربالاً خرقضائے الہی سے اس فتنہ کا شکار ہوا۔ میرادل بن دیکھے ایک پری صفت عورت کے حسن و جمال پر فریفتہ ہوگیا اور میں پوراایک سال اس آفت میں مبتلار ہا۔ قریب تھا کہ میر لدین برباد ہوجا تا گرحق تعالیٰ نے کمال فضل و کرم سے مجھے ہلاکت سے بچانے کا سامان مہیا فرمایا آور اپنی رحمت سے مجھے نجات عطافر مائی۔ حق تعالیٰ کی اس فعمت عظیم کاشکر ہے۔۔

الخضرطريقت كى بنياد تجرد پر ہے۔ نكاح كے بعد حالت بدل جاتى ہے۔ شہوات نفسانى كى آگ الى نہيں كەكى كوشش سے فروكى جاسے كيونكہ خود پيدا كرده مصيبت كاعلاج آدمى خود بى كى آگ الى نہيں كەكى كوشش سے فروكى جاسے كيونكہ خود پيدا كرده مصيبت كاعلاج آدمى خود بى كرسكتا ہے كى اور كے بس كى بات نہيں۔ يا در كھو خواہش نفس كا از الہ ہر دوطرح سے ہوسكتا ہے ايك تو انسان كى اپنى كوشش اور تكليف ہے۔ دوسرى صورت اس كے كسب اور مجابئہ و الله عليہ الله عليہ حالات كے تكسف ما تحت خاقہ گئى ہے اور جوانسانى كوشش اور تكلف سے باہر ہے وہ محت اور ادادے پر تكلف سے باہر ہے وہ بقر ادر كھنے واللہ خوف ہے۔ يا تجی مجبت آہت آہت آہت تمام رفتہ دفتہ اثر انداز ہوكر بالآخر دل كى تسكين كا باعث ہوتى ہے۔ مجبت آہت آہت تمام اعضائے انسانى پر اپنى حكومت قائم كر ليتى ہے اور تمام حواس كو محرول كر كے انسان كو معقوليت كے مقام پر فائز كرديتى ہے اور اس كو جملہ بزليات سے پاك كرديتى ہے۔ احمد معقوليت كے مقام پر فائز كرديتى ہے اور اس كو جملہ بزليات سے پاك كرديتى ہے۔ احمد معادى سرحى رحمۃ الله عليہ مارواء النہم بيس مقيم شے تو لوگوں نے دريافت كيا آپ شادى كرنا

چاہتے ہیں؟ کہانہیں پوچھا کیوں؟ کہا میں یا اپنے آپ سے غائب ہوتا ہوں یا حاضر۔ جب غائب ہوتا ہوں تو جھے ہر دو جہان کی کوئی چیز یا ذہبیں ہوتی۔ جب حاضر ہوتا ہوں تو نفس کواس منہاج پر مکتا ہوں کہا گرایک روٹی مل جائے تو ہزار حور کے برابر ہوتی ہے۔دل کی مشغولیت کا عظیم ہے۔جس طرح بھی حاصل ہو سکے۔

ایک دوسری جماعت سیجھی ہے کہ نکاح وتج دیس ہمارا کوئی دخل نہیں۔ دیکھناچاہئے کہ نقار پرالہی کے مطابق پردہ غیب سے کیا ظاہر ہوتا ہے۔ اگر مجر در ہنا مقدر ہے تو پاک رہنے کا کوشش لازم ہے اگر نکاح مقدر ہے تو اتباع سنت ضروری ہے اور دل کو غفلت سے بچانا لا بدی ہے۔ اگر تا ئیدر بانی شامل حال ہوتو مجر درہ کر بھی آ دی محفوظ رہتا ہے۔ مثلاً یوسف علیہ السلام زینی کے ابتلاء میں مصون رہے۔ جب زینی خلوت میں ملی تو آپ مراد حاصل کرنے السلام زینی کے ابتلاء میں مصون رہے۔ جب زینی خلوت میں ملی تو آپ مراد حاصل کرنے واراپ پر قادر تھے مگر روگر دانی فر مائی۔ مراد سے بے مراد رہ کرخواہش نفس کو مغلوب کرنے اوراپ عبوب پر نظر رکھنے میں مشغول رہے۔ اس طرح آگر نکاح میں بھی تائیدر بانی حاصل ہے تو وہ کاح صفرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہوگا۔ ان کوحی تعالیٰ پر عمل اعتماد تھا۔ انہوں نے گھر یلوزندگی کو اپنا واحد مشغلہ نہیں بنایا۔ جب حضرت سارہ کے دل میں رشک پیدا ہوا اور انہوں نے غیرت کا ظہار کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ کو لے گئے اور مکہ کی انہوں نے غیرت کا ظہار کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ کو لے گئے اور مکہ کی بیدا ہوا اور میں چھوڑ آ سے جی تعالی نے جیسے چاہان کی پرورش فر مائی۔

القصة آدى كى بلاكت ندتكاح كرنے ميں ہاورنہ بحردر بنے ميں ہلاكت دراصل اپنے اختيار كو بروئے كارلانے اور خواہشات نفسانى كى متابعت كرنے ميں ہے۔عيالدار كے لئے شرطادب بيہ كماس كے روزمرہ كے اورادو طاكف قضائه ہوں۔احوال ضائع نہ بوں اوقات برباد نہ ہوں الل خانہ سے شفقت سے پیش آئے۔طیب كمائی سے روزى مہيا كرے ان كی ضرور يات پوراكر نے كے لئے ظالم فرماں رواؤں كى روادارى نہ كرے تاكم اس كى اولاد بھى اسى قماش كى پيدائه ہو۔

كتح بي كماحد بن حرب نيشا بورى رحمة الله عليه كي باس ايك روز نيشا بورك رؤسا

اورمردارسلام كے لئے حاضر خدمت عقم آب ان كے درميان بيٹے ہوئے تھے۔اتے ميں آپ كا بناشراب ميں بدمست جھومتا ہوا آيا اور كاتا ہوالا پروائى كے عالم ميں ياس سے گزر گیا۔سب کورنج ہوا۔ احمد بن حرب نے بوچھا آپ لوگوں کا حال کیوں متغیر ہوگیا؟ سب نے جواب دیا کہ ہمیں اس اڑ کے کے حال پر بے حد افسوں ہوا۔ اس نے آپ کا بھی کچھ خیال ندکیا۔ فر مایاوہ معذور ہے۔ ایک رات ہمارے گھریش ہمساییے گھرے کھانا آیا تھا۔ میں نے اور میری بیوی نے کھایا۔ای رات اس اڑ کے کا نطفہ قر ارپایا۔ہم پر نیندنے غلبہ کیا اور ہمارے تمام اوراد ووظا كف قضا ہو گئے۔ جب صبح ہوئی تو ہم نے جتجو كی اور اس ہمسامیہ کے پاس گئے اور پوچھا جو کھانا ہمیں بھیجا تھا وہ کہاں ہے آیا تھا؟معلوم ہوا کہ شادی کی ایک تقریب سے آیا تھا۔ہم نے مزیر تفتیش کی تو معلوم ہوا کہ وہ کھانا بادشاہ کے گھرہے آیا تھا۔ آ داب تجرد میں بیشامل ہے کہ آنکھ ناشائٹ چیزوں پر ندڈالے۔ نا قابل شنید چیزوں کو نہ ہے۔ایسی چیزول کے متعلق نہ موہ چوسوچنے کے لائق نہ ہوں \_ نفسانی خواہش کی آگ کو بھوک سے فر دکرے۔ دل کو دنیا اور دنیا کی دلچیپیوں سے بچائے۔اپی خواہش نفس کوعلم اورالہام نہ کیے۔شیطانی شعبدوں کی تاویل نہ کرے۔ یہی مقبول طریقت ہونے کا راستہ ہے۔ بیصحبت دمعاملہ کے آ داب ہیں جو مختفر أبیان ہوئے۔ اگر چہ تھوڑے سے معرض بیان میں آئے تاہم تھوڑی چیز زیادہ کے لئے دلیل راہ ہوتی ہے۔واللہ اعلم بالصواب دسوال كشف حجاب، كلام صوفياء، حدود الفاظ اورحقائق معاني

خدا تجھے سعادت نصیب کرے۔ اہل صنعت اور ارباب معاملہ کے پاس باہمی رموز بیان کرنے کے لئے ایسے خصوص الفاظ اور اصطلاحات ہوتی ہیں جن کا مطلب ان کے سوا کو گئی نہیں سجھتا۔ یہ عبارات اور اصطلاحات اس لئے وضع کی جاتی ہیں کہ بات اچھی طرح سمجھائی جاسکے اور مشکل چیز آسان ہو کر مرید پرواضح ہوسکے۔ ایک اور مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ راز کی چیزیں نااہل لوگوں سے چھپائی جاسکیس۔ اس کے لئے واضح دلائل موجود ہیں۔ کہ راز کی چیزیں نااہل لوگوں سے چھپائی جاسکیس۔ اس کے لئے واضح دلائل موجود ہیں۔ چنانچہ اہل لغت کی اپنی اصطلاحات ہیں مثلاً فعل ماضی۔ مستقبل صحیح۔ معتل۔ اجوف۔

لفیف \_ ناتص وغیرہ اہل نحوکی اپنی اصطلاحات ہیں مثلاً رفع \_ نصب \_ جر \_ ضمہ \_ کسرہ ، جزم ، منصرف ، غیر منصرف وغیرہ \_ اہل عروض کی بھی اصطلاحات ہیں مثلاً بحور \_ دائرہ \_ سبب \_ وتد \_ فاصلہ وغیرہ اہل حساب کی اپنی وضع کی ہوئی اصطلاحات ہیں مثلاً فرد ، زوج ، ضرب ، تقسیم ، کعب ، جزء ، اضافت ، تنصیف ، جمع ، تفریق وغیرہ \_ اہل فقد کی اپنی اصطلاحات ہیں مثلاً علت ، معلول ، قیاس ، اجتہاد ، دفع ، الزام وغیرہ ، اہل حدیث کی اپنی وضع کردہ اصطلاحات ہیں مثلاً مند ، مرسل ، احاد ، متواتر ، جرح ، تعدیل وغیرہ \_ اہل کلام کی اپنی اصطلاحات ہیں مثلاً ، عرض ، جو ہر ، کل ، جزء ، جسم ، حدوث ، تحدیل وغیرہ \_ اہل کلام کی اپنی صوفیائے کرام نے بھی مطالب کو بیان کرنے یا چھیائے کے لئے پچھالفاظ مقرر کرد کھے موفیائے کرام نے بھی مطالب کو بیان کرنے یا چھیائے کے لئے پچھالفاظ مقرر کرد کھے ہیں تا کہ جے چاہیں اپنا مطلب بتا دیں اور جس سے چاہیں چھیالیں \_ میں ان کلمات میں سے بعض کی پوری تشریح کرتا ہوں تا کہ تجھے اور اس کتاب کے سے بعض کی پوری تشریح کرتا ہوں تا کہ تجھے اور اس کتاب کے سے بعض کی پوری تشریح کرتا ہوں اور فرق داضح کرتا ہوں تا کہ تجھے اور اس کتاب کے سے بعض کی پوری تشریح کرتا ہوں تا کہ تجھے اور اس کتاب کے سے بعض کی پوری تشریح کرتا ہوں تا کہ تجھے اور اس کتاب کے سے بعض کی پوری تشریح کرتا ہوں تا کہ تجھے اور اس کتاب کے سے بعض کی پوری تشریح کرتا ہوں تا کہ تجھے اور اس کتاب کے سے بعض کی پوری تشریح کرتا ہوں تا کہ تھے اور اس کتاب

حال، وفت اوران میں فرق

قارئمین کو بوری منفعت ہواور مجھے نیک دعا حاصل ہو۔

'' وفت'' ایک مشہور اصطلاح ہے ادر مشائخ کبار نے اس پر بہت پچھ کہا ہے۔ میں بیان کوطول دینانہیں چاہتا۔ اس لئے صرف وفت اور حال کی کیفیت بیان کروں گا اور دونوں کافرق واضح کروں گا۔

صوفیائے کرام کے نزدیک وقت ایک ایس حالت کا نام ہے جس میں درویش گذشتہ اور آئندہ سے بے نیاز ہوجا تا ہے۔ اس کے دل پر فیضان حق دار دہوتا ہے اور اس کا باطن اس طرح مجتمع ہوجا تا ہے کہ عالم مشاہدہ میں نہ گذشتہ کی یاد آتی ہے نہ آئندہ کا خیال - بیہ ہر شخص کے بس میں نہیں گوسٹ نہیں جائے کہ سابقہ تقدیر کیا تھی اور انجام کیا ہوگا اس کے اہل صرف صاحب وقت ہیں جو کہتے ہیں کہ رفتہ و آئندہ ہمارے احاطہ ادر اک سے باہر ہیں ہمارے لئے یہ وقت خوب ہے اگر ہم ماضی میں مشغول ہوں یا آئندہ کا اندیشہ دل میں ہمارے لئے یہ وقت خوب ہے اگر ہم ماضی میں مشغول ہوں یا آئندہ کا اندیشہ دل میں لائیں تو ہمارے اور وقت لینی مشاہدہ حق کے درمیان پردہ حائل ہوجائے گا اور پردہ صرف

پریشانی اورآشفنگی کا باعث ہوتا ہے۔الغرض جو چیز دسترس سے باہر ہواس کی بابت سوچنا بےکار ہے۔

حفرت ابوسعید خراز رحمة الله علیه فرماتے ہیں، اپ عزیز وقت کوسوائے عزیز ترین چیزوں کے کی چیز پر صرف نہ کرواور عزیز ترین چیزیں صرف ماضی و مستقبل کے درمیا فی وقف کے پیر وفی اس کے کی چیز پر صرف نہ کہ کو اور عزیز ترین چیزیں صرف ماضی و مستقبل کے درمیا فی وقف کا یک ملک میں رونما ہوتی ہیں۔ آنحضور مل کے ایک تحق تعالی کے ساتھ ایک ایسا وقت نصیب ہوتا ہے جب میر سے ساتھ نہ کی مقرب فرشتہ کی اور نہ کی نہی مرسل کی گنجائش ہوتی ہے۔ ' یعنی ہزار دو ہزار عالم میر سے دل سے بعید ہوتے ہیں اور میر کی نظر میں کسی کی وقعت نہیں ہوتی ہے۔ کسی وجھی کہ جب شب معرائ زمین اور افلاک کی دلچہیاں آپ کو پیش کی گئیں۔ آپ نے کسی طرف نظر جب شب معرائ ترین اور افلاک کی دلچہیاں آپ کو پیش کی گئیں۔ آپ نے کسی طرف نظر میں کا در نہ دیکھا تو تعالی نے فرمایا: تعالی ہے کہ عزیز کے مشخولیت نہیں ہوتی۔ متجاوز ہوئی۔ ' حضور ساتھ الی نے فرمایا: تعاور عزیز کو بجرعزیز کے مشخولیت نہیں ہوتی۔

موحد کے لئے دو وقت ہوتے ہیں ایک'' فقد'' جس میں مشاہدہ حاصل نہیں ہوتا۔ دوسرا'' وجد'' جب عالم مشاہدہ ہوتا ہے۔ دونوں حالتوں میں موحد مقبور ہوتا ہے۔ وصل (وجد) وصل حق اور جدائی (فقد) بحکم حق ہوتی ہے۔اس کے اپنے اختیار یا کسب کا کوئی قابل ذکر دخل نہیں ہوتا۔ جب دست اختیار کوتاہ ہوتو بندہ جو کچھد یکھتا یا کرتا ہے وہ'' وقت'' کے زیما ٹر ہوتا ہے۔

حضرت جنیدر حمة الله علیه کہتے ہیں میں نے ایک درویش کو صحرا میں ایک کیکر کے درخت کے نیچ بخت ریاضت اور مجاہدہ کے عالم میں دیکھا۔ پوچھاتم اس جگہ کیوں ہیٹے ہو اور اس قدر تخق اور مصیبت کیوں اٹھارہے ہو؟ اس نے جواب دیا جھے ' وقت' عاصل تھا جو اس جگہ برباد ہوگیا ای کے غم میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں۔ حضرت جنیدر حمة الله علیہ نے پوچھا کتنے عرصہ سے بیٹے ہو؟ کہا بارہ برس سے اور پھر درخواست کی کہ میرے لئے دعا فرما کیں

شاید میرا کھویا ہوا وقت بل جائے۔ حضرت جنید رحمۃ الله علیہ بیان فرماتے ہیں: میں نے ج سے فارغ ہوکراس کے تق میں دعا ما نگی۔ دعا تبول ہوئی اوراس کی مراد پوری ہوگئ واپس پلٹے دیکھا تو درولیش اس جگہ بدستور بیٹھا تھا پوچھا تہا را وقت بل گیا اب کیوں بیٹھے ہو؟ کہا یہ میری وحشت کا مقام تھا۔ میری دولت اس جگہ ہوئی تھی۔ دوبارہ اس جگہ ملی۔ اب یہ میری محبت کا مقام ہے اسے چھوڑ نا روانہیں۔ آپ سلامتی کے ساتھ تشریف لے جا کیں۔ میں اپنی خاک اس خاک میں ملاؤں گاتا کہ حشر کے دن اس زمین سے سراٹھاؤں۔ جہاں میری محبت کی دولت ہے اور جومیری فرحت کا مقام ہے۔

فکل اُمری یولی الجمیل محبب وکل مکان ینبت العز طیب " وکل مکان ینبت العز طیب " " بوسین تخد صبیب سے آئے وہ عزیز ہوتا ہے جس مقام پرعزت لے وہ پاکیزہ ہوتا ہے۔ "

 میسرآ جاتی ہے۔ بے مال وقت (وال پذیر رہتا ہے۔ حال میسرآ کے توجملہ کیفیت وقت ہو جاتی ہے اور اس پر زوال نہیں آتا۔ فیضان کی آ مدور نت صرف شکل پذیر ہونے اور نمایاں ہونے کا پہلو ہے۔ حال سے قبل صاحب وقت پر حال وقتی طور پر نازل ہوتا ہے اور غفلت اس کے جلو میں ہوتی ہے۔ نزول حال وقت کو تبکین دیتا ہے۔ صاحب وقت پر غفلت اور صاحب حال پر ناروا ہے۔

مثائ في فنون البيان ما ألحال سكوت اللسان في فنون البيان " حال فنون بيان مثائ في فنون البيان " حال فنون بيان مي زبان كرساكت بوجائي كا نام ج-" صاحب عال كى كيفيت ال حال على فايال بوتى ج-كى بزرگ في كها ج السوال عن المحال محال فال عمتعلق موال كان م ج-

استاد ابوعلی دقاق رحمة الله عليه فرماتے ہيں كه دنيا وعقبی ميں يامسرت ہے ہلاكت '' وقت'' وہی ہے جو فی الحال تم پروارد ہے۔'' حال'' کی سیکیفیت نہیں۔وہ وار دات من الله ہے جوایے ساتھ ہر چیز کو بہا کرلے جاتی ہے۔حضرت لیقوب علیہ السلام صاحب وقت تھے کبھی غم فراق میں آئکھیں سفید ہو جاتی تھیں کبھی مسرت وصال نے ٹورواپس آ جاتا تھا۔ مھی گربیہ بال اور نالہ سے ریشقلم کی طرح ہوجاتے تھے۔ بھی مسرت سے روح کی طرح لطیف اور فرحت سے سرایا سرو ہو جاتے تھے۔حفرت ابراہیم علیہ السلام صاحب حال تھے نهٔم فراق میں مبتلا تھے نہ فرحت وصال میں۔مورج ، جاند،ستارےسب پچھ سامنے تھے۔ گرآپ بیفن حال سب سے فارغ تھے۔ ہر چیز میں مشاہدہ حق کرتے اور فرماتے لآ أُحِبُّ الْإِفِلِينُنَ ﴿ (الانعام)'' ميں زوال پذير چيزوں كودوست نہيں ركھتا۔'' صاحب وقت کے لئے دنیا بھی جہنم ہوکررہ جاتی ہے۔ کیونکہوہ مشاہرہ کت سے محروم ہوجا تا ہے اور حبیب کے حجاب سے اس کا دل وحشت میں مبتلا ہوجاتا ہے پھر بھی دولت مشاہرہ یا کروہ بہشت کی طرح شکفتہ ہوجا تا ہے اوراس کے برعکس صاحب حال کے لئے حجاب اور مثابدے كاعالم برابر موتا بے كيونكدوه بميشكل مشامده ير موتا ب-الغرض حال مطلوب حق

کی صفت ہے اور وقت طالب حق کی۔ طالب حق لیعنی صاحب وقت باہوش و تمکین ہوتا ہے۔مطلوب حق (صاحب حال) مجذوب حق اور مدہوش حق ہوتا ہے۔ دونوں مقام ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔اصطلاحات صوفیہ میں مقام و تمکین بھی ہیں۔

مقام ومكين اوران ميس فرق

مقام سے مراد طالب کا حقوق مطلوب کو شخت کوشش اور میج نیت سے ادا کرنا ہے ہر مرید کے لئے ایک مقام ہوتا ہے جوابتدائے طلب میں باعث طلب ہوتا ہے۔ طالب حق ویے تو ہر مقام نے بہرہ ور ہوتا ہے اور وہ ہر مقام سے گزرتا ہے مگراس کا قیام صرف ایک مقام پر ہوتا ہے کیونکہ مقام واردات کا تعلق جبلت اور فطری ترکیب سے ہے فعل اور عمل ے نہیں۔ چنانچہ و تعالی نے فرمایا، و مَا مِنا إِلَّا لَهُ مَقَاهُم مَّعْلُومٌ ﴿ (السافات) "سب كے لئے ايك معين مقام موتا ہے۔" أدم عليه السلام كامقام توبہ تفار نوح عليه السلام كا زېد، ايراميم عليه السلام كانتىلىم، حضرت مويٰ كا انابت، داۇ دعليه السلام كاغم ،عيسىٰ عليه السلام كااميد، ليحي عليه السلام كاخوف اور جهارے پیغمبر سلٹیڈیا کی کا ذکر۔ ویسے تو ہر طالب ہر جگہے استفادہ کرتاہے مگر بالآخراس کارجوع اپنی اصل کی طرف ہوتاہے کتب حارثیہ کے تحت میں مقامات ہے متعلق کچھ بیان کر چکا ہوں اور حال و مقام میں فرق ظاہر کر چکا ہوں۔ گریہاں بھی کچھ بیان کرنا ضروری ہے۔ راہ حق کے تین پہلو ہیں: مقام، حال اور ممکین ۔ باری تعالیٰ نے پیغیروں کو بھیجا تا کہ وہ راہ حق دکھا تیں اور مقامات کو ظاہر کریں۔ ایک لاکھ چوبیں ہزار نی تشریف لائے ہرایک اپنے مقام کے ساتھ پیٹیمر سالھ ایک آر رہر مقام کو'' حال' 'نصیب ہوااوراہے وہ جگہ کی جوانسان کی کسب دکوشش کے دائر ہ امکان ہے بابر تقی۔ یہاں تک کہ دین پایٹ بھیل کو پہنچا اور نعت حق کا اتمام ہوا اور حق تعالیٰ نے فرمایا، ٱلْيَوْمَ ٱكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَ ٱثْمَنْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَ مَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا (المائده:3) " آج ك دن دين تمهار الله كال كرديا كيام برايي نعت بورى كردى اورتمہارے کئے دین اسلام پیند کیا۔ 'اس کے بعد الل ممکین سرمنظرآئے۔ اگرتمام احوال معرض بیان میں لاؤں اور تمام مقامات کی شرح کروں تواپیے مقصد سے بہت دور جاپڑوں گا۔

حمکین ہے مرادگل کمال اور درجہ اعلیٰ پر اہل حقیقت کی اقامت ہے۔ اہل مقام اپنے مقامات بدلتے رہتے ہیں گرتمکین کے درجہ سے نکلنا محال ہوتا ہے۔ مقام مبتد یوں کا درجہ ہے اور تمکین منتہی لوگوں کی قرارگاہ ہے۔ ابتدا سے نہایت کی طرف تو جاسکتے ہیں مگر نہایت ہے اور تمکین منتہی لوگوں کی قرارگاہ ہے۔ ابتدا سے نہایت کی طرف تو جاسکتے ہیں مگر نہایت ہے آگے کوئی گذرگاہ نہیں۔ مقامات سلوک حق کی منزلیں ہیں اور تمکین درگاہ حق کا قیام ہے۔ دوستان حق جادہ بیائی کے دوران خود سے غائب اور منزل روی میں خود سے بیگانہ ہوتے ہیں۔ ان کا باطن مشغول حق ہوتا ہے۔ مشغولیت حق میں اسباب وعلل کی موجودگی وجہ آفت اور سامان پریشانی ہوتی ہے۔

دور جاہلیت میں شعراء اپنے ممدوح کی مدح عملاً کرتے تھے۔ اپنے اشعار کچھ دن نہیں ساتے تھے۔ جب شاعر اپنے ممدوح کے حضور کہنے جاتا تھا تو وہ تلوار نکال کراپنے گھوڑے کے پاؤں کا طب دیتا تھا اور تلوار تو ڈویتا تھا۔ مطلب بیتھا کہ گھوڑے کی ضرورت بارگاہ تک مسافت طے کرنے کے لئے تھی اور شمشیراس لئے تھی کہ بارگاہ تک رسائی حاصل کرنے میں سدباب ہونے والے حاسدوں سے راستہ صاف کیا جائے۔ بارگاہ تک پہنے کر مسافت ختم ہوگئی۔ شمشیر کی ضرورت بھی ندر ہی کیونکہ اب بارگاہ ممدوح کو چھوڑنے کا خیال ہی نہیں۔ چند روز گذرنے کے بعد شاعرا پنا شعار پیش کرتا۔

حضرت موی علیہ السلام کو یہی تھم تھا۔ چنا نچہ جب آپ قطع منازل ومقامات کے بعد محل تمکین پر پنچ تو جملہ اسباب تغیر ساقط ہوگئے اور حق تعالیٰ نے فرمایا، قاخلہ نعمین کلا طائد 12) وَ اُلْقِی عَصَاكَ (اُلْمَلُ:10) '' اپنے جوتے اتارواور لا تھی پھینک دو۔'' کیونکہ یہ چیزیں مسافت کے اسباب ہیں اور بارگاہ وصل میں سامان مسافت کی آفت کے لئے جگہ نہیں محبت کی ابتدا طلب حق ہے اور انہا قرار بحق ہے۔ پائی جب تک دریا میں ہوتا ہے اس میں روانی ہوتی ہے۔ پائی جب تک دریا میں ہوتا ہے اس میں روانی ہوتی ہے۔سمندر میں بھی کروہ قرار پذیر ہوجاتا ہے۔ اس کا ذا گفتہ بدل جاتا ہے۔

پائی کا ضرورت مندسمندر کی طرف نہیں آتا۔ صرف جواہرات کے طالب ادھر کارخ کرتے ہیں تاکہ جان پر کھیل کر طلب کا بوجھ پاؤں میں باندھے اور سرکے بل سمندر میں غوطے لگائے یا جواہرات پائے یا بی جان عزیز گنوائے۔

ایک شیخ فر ماتے ہیں:' دخمکین تلوین کوچھوڑ دینا ہے۔''

تکوین بھی صوفیائے کرام کی ایک اصطلاح ہے حال ومقام کی طرح۔معانی میں ایک دوس ہے کے نز دیک ہیں۔ تلوین کا مطلب متغیر ہونا ہے ایک حال سے دوسرے حال میں جانا۔صاحب حمکین یا متمکن سے وہ سالک مراد ہے جومتر دونہ ہواور اپنے جملہ سامان کے ساتھ بارگاہ جن میں باریاب ہو۔ وسوسہ غیرے یاک ہوکوئی معاملہ میں اس کے ظاہر کو بدل نه سکے اور کوئی حال اس کے باطن پر اثر انداز نہ ہو۔ حضرت موی علیہ السلام تملون تھے جمال حق کی ایک جھلک میں بے ہوش ہو گئے جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا، وَ خَدَّ مُوْسَى صَعِقًا (الاعراف:143)'' موی عشی کھا کر گر گئے۔'' پیغمبر سالی آیا متمکن تھے۔ مکہ معظمہ سے عین بچلی میں قاب قوسین تک تشریف لے گئے گرنہ تغیر ہوئے نہ متبدل \_ بیاعلی درجہ تھا۔ تمكين كي دوصورتيں ہيں ايك توبيركه اس كاتعلق' شاہد حق' سے مواور دوسرى بيركتمكين كى نسبت "خود" سے ہو\_" خود"كى نسبت والا باتى الصفت ہوتا ہے اور شاہر حق كے تعلق والله فانی الصفت ،محو، محق ، فنا، بقا، وجود اور عدم سے باہر ہوتا ہے کیونکہ ان صفات کے لئے موصوف کی ضرورت ہے اور جب موصوف متغرق ہوتو ہرصفت اس سے ساقط ہو جاتی ہے۔اس موضوع پر بہت کھ ہے گریس ای پراکتفا کرتا ہوں۔ وبالله التوفیق

محاضره ومكاشفه

محاضرہ لطیف آیات کے پیش نظر حضور دل حاصل ہونے کو کہتے ہیں اور مکاشفہ باطن کے تخیر کا نام ہے جوجلوہ حقیقت کو دیکھ کررونما ہو۔ محاضرہ کا تعلق آیات کے دیکھنے سے ہے اور مکاشفہ کا شواہدات کے دیکھنے سے محاضرہ کی علامت دوا می تفکر ہے آیات کے سامنے اور مکاشفہ کی علامت دوا می تخیر ہے تق تعالی کی بے انتہاعظمت کے رو برو۔ افعال حق میں اور مکاشفہ کی علامت دوا می تخیر ہے تق تعالی کی بے انتہاعظمت کے رو برو۔ افعال حق میں

متفكررہنے اور جلال حق میں متحیررہے میں فرق ہے۔ متفکر دوئتی کے کل میں ہوتا ہے اور متحیر محبت کے مقام پر۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آسانوں کے ملکوتی نظام کودیکھااور غور کیا توان کادل'' حاضر'' ہوااوروہ افعال حق کودیکھ کرطالب فاعل (حق تعالیٰ) ہوئے۔ اورال کے حضور قلب نے فعل کو دلیل فاعل بنا دیا اور آپ نے کمال معرفت الٰہی کے عالم مِي فرمايا إِنِّي وَجَّهْتُ وَجُهِيَ لِلَّذِي فَطَلَ السَّلُوتِ وَ الْأَنْهِ صَنِيقًا (الانعام: 79) " میں نے اپنارخ زمینوں اورآ سانوں کے خالق کی طرف ایک سیچ موحد کی طرح کرلیا۔" جب خدا تعالی نے اپنے حبیب ملے اللہ اللہ کا کو عالم ملکوت کی سیرے لئے بلایا تو آپ نے ماسواالله كي طرف آئكھ اٹھا كرند ويكھا۔ نه آپ نے عالم ملكوت تك لے جائے جانے برنظر کی، نا مخلوق کونظر میں رکھاندایے آپ کودیکھا۔جس کے نتیجہ میں آپ پر ذات خداوندی کی حقیقت اور کھلی \_ پس اس کشف کی حالت میں آپ کا شوق وقلق اور زیادہ ہوا۔ دیدار کی طلب هو کی دیدارنه بوا قرب جا باوه بھی ممکن نه جوا ، وصل کا اراد ه کیا اس کا بھی امکان نہ تھا جس قدر دوست کی یا کیزگی دل برنقش جماتی گئی دیدار وقرب و وصل کا شوق بزهتا گیا۔ نہ ا مراض ( پیچے بٹنے ) کامقام تھاندا قبال ( آ کے بڑھنے ) کا جمران ہو گئے۔ پس جہاں تک وفا اور دوسی کا نقاضا تھا حیرت نے تذبذب میں ڈالا اور جہاں تک محبت کا نقاضا تھا قزب و وصل سے دوئی ثابت ہوتی تھی جوشرکتھی۔ چنانچہ حیرت ہی سرمایہ بنی اس لئے کہوفا کی صورت میں حیرت (شک) ہتی ذات کے بارے میں تھی جوشرک ہے اور محبت کی صورت میں حیرت کیفیت ذات کے متعلق تھی جوتو حید ہے۔ای لئے حضرت شبلی رحمة الله علیہ فرمایا كرتے تھے۔ يا دليل المتحيرين ذدني تحيراً 'اے جرت زدول كر بنما! ميرى حیرت کواور بردھا۔' مشاہدہ میں حیرت کی زیاد ت درجات کا باعث ہوتی ہے۔

مشہورہے کہ جب حضرت ابوسعیدخراز رحمۃ الله علیہ نے ابراہیم سعدعلوی رحمۃ الله علیہ کی معیت میں ایک دوست حق کولب دریاد یکھا تو پوچھاراہ حق کیا ہے؟ اِس نے جواب دیا، دوراہیں ہیں، ایک خاص لوگوں کی راہ اور ایک عام لوگوں کی۔کہا اس کی شرح فرمائے۔ انہوں نے کہاراہ عام تو وہی ہے جس پرآپ گامزن ہیں۔ بیراہ چنداسباب پراختیار کی جا آل ہےآپ اسباب دیکھتے ہیں، سبب سے ہی تبول یادکرتے ہیں۔

خاص لوگ وہ ہیں جومسبب الاسباب کو دیکھتے ہیں اسباب پر نظر نہیں رکھتے۔اس حکایت کی شرح او پر بیان ہو پھی ہے اور میر امقصداس سے زیادہ نہیں۔و ہااللہ التو فیق قبض وبسط

قبض وبسط دوحالتیں ہیں جوانسانی اختیارے باہر ہیں۔ نہ کوشش سے عاصل ہوسکتی ہیں اور نہ تکلیف سے دور کی جاسکتی ہیں حق تعالیٰ نے فر مایا، وَ اللّٰهُ یَقُوضُ وَ یَبْضُطُ اللّٰهِ مِنْ وَ اللّٰهُ یَقُوضُ وَ یَبْضُطُ (البَقرہ: 245)" اللّٰه بین دل کا افتباض ہے اور بسط کا مطلب حالت کشف میں دل کی کشائش ہے۔ دونوں چیزیں بلاکوشش انسانی من اللّٰه ہیں۔ عارفوں کے لئے قبض کا مقام وہی ہے جومریدوں کے لئے خوف کا اور بسط ان مے لئے ایسے ہی ہے جیمریدوں کے لئے خوف کا اور بسط ان مے لئے ایسے ہی ہے جیمے امیدم یدوں کے لئے۔

یہ معانی ہیں ایک گروہ صوفیاء کے مطابق۔ مشائخ کی ایک جماعت کے خیال میں قبض کا مقام بسط سے بلندتر ہے۔ اس کی دو دجو ہات ہیں: ایک تو یہ کہ کلام حق میں تبان و کر بسط سے پہلے ہے اور دوسرے یہ کہ بیض میں گداز وقیر ہوتا ہے اور بسط میں نوازش و لطف۔ گداز بشریت اور قبر نفسانی پرورش ولطف سے فاضل تر ہے کیونکہ پرورش نفس ایک بڑا جاب ہے۔ ایک دوسری جماعت یہ جھتی ہے کہ بسط کا مقام قبض سے بلندتر ہے۔ کیونکہ کلام حق میں قبض کے ذکر کا تقدم بسط کے افضل تر ہونے کی دلیل ہے۔ عربی زبان کے کلام حق میں قبض کے ذکر کا تقدم بسط کے افضل تر ہونے کی دلیل ہے۔ عربی زبان کے عرف و عادت کے مطابق جو چیز درجہ میں کم ہواس کا ذکر پہلے کیا جاتا ہے۔ جسیا کہت تعالیٰ نے فرمایا، فیڈ پُٹم طالیہ پُٹر قبضہ میں کوئی اپنی جان پڑھلم کرنے والا ہے۔ کوئی میانہ رو ہے اور کوئی الله تعالیٰ کے حکم سے نیکیوں میں سبقت کرنے والا ہے۔ اور نیز فرمایا، اِنَّ اللّٰہ یُوجِبُ السُّوَاوِیْنَ وَ یُحِبُ الْمُتَطَلِّمِ یُنْنَ ﴿ (البقرہ) " حق تعالیٰ تو ہہ کر نیوالوں اور یاک رہنے الشَّوَاوِیْنَ وَ یُحِبُ الْمُتَطَلِّمِ یُنْنَ ﴿ (البقرہ) " حق تعالیٰ تو ہہ کر نیوالوں اور یاک رہنے الشَّوَاوِیْنَ وَ یُحِبُ الْمُتَطَلِّمِ یُنْنَ ﴿ (البقرہ) " حق تعالیٰ تو ہہ کر نیوالوں اور یاک رہنے الشَّوَاوِیْنَ وَ یُحِبُ الْمُتَطَلِّمِ یُنْنَ ﴿ (البقرہ) " حق تعالیٰ تو ہہ کر نیوالوں اور یاک رہنے الشَّوَاوِیْنَ وَ یُحِبُ الْمُتَطَلِّمِ یُنْنَ ﴿ (البقرہ) " حق تعالیٰ تو ہہ کر نیوالوں اور یاک رہنے الشَّوَاوِیْنَ وَ یُحِبُ الْمُتَطَلِّمُ یُنْنَ ﴿ (البقرہ) " حق تعالیٰ تو ہہ کر نیوالوں اور یاک رہنے

والول كودوست ركھتا ہے۔ 'نيز فرمايا ، ليكؤيمُ الْفُنْقِيّ لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَانْ كَعِيْ مَعَ الوَّ كِعِيْنَ ﴿ ٱلْعُمرانِ)'' اے مربم التي رب كى فرمال برادر مواور بجده كراور ركوع كرنے والول كے ماتھ ركوع كر۔''

اور یہ بھی ہے کہ مط میں فرحت ہوتی ہے اور قبض میں ہلاکت عارفوں کی فرحت حصول معرفت کے سوا پھی نہیں ہوتی۔ حصول معرفت کے سوا پھی نہیں ہوتی اور ہلاکت مطلوب سے دوری کے سوا پھی نہیں ہوتی۔ وصل کا مقام فراق کی منزل سے بہر صورت ارفع واعلیٰ ہوتا ہے۔ میرے شخ رحمۃ الله علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بیض وبسط دو حقیقتیں ہیں جوحق تعالیٰ کی طرف سے دل پروار دہوتی ہیں۔ فرمایا کرتے تھے کہ بیض وبسط دو حقیقتیں ہیں جوحق تعالیٰ کی طرف سے دل پروار دہوتی ہیں۔ جب بھی کوئی حقیقت وار دہوتی ہے تو باطن اس سے مسرور ہوتا ہے اور نفس مسرور ایک آ دمی کے لئے اس سے باطن کا الفتباض نفس کے لئے مشاب کی کشائش اس کے نفس کے انقباض کا کشائش کا باعث ہوتا ہے دوسرے کے لئے باطن کی کشائش اس کے نفس کے انقباض کا ذریعہ ہوتی ہے جوکوئی اس سے زیادہ کہتا ہے وہ تفسیح اوقات کرتا ہے۔

اسی بناء پرحفرت بایز برحمة الله علیه نفر مایا قبض المقلوب فی بسط النفوس و بسط الفوس فی بسط النفوس و بسط القلوب فی قبض النفوس " دل کا انقباض نفس کی کشائش کرتا ہے اور دل کا انقباض نفس کے انقباض کا باعث ہوتی ہے۔ "مقبوض نفس خلل سے محفوظ ہوتا ہے اور کشادہ باطن نفرش سے مصون رہتا ہے۔ غیرت دوئی کا دستور ہے اور انقباض غیرت حق کا نشان ہے۔ اور دوست کی علامت ہے مشہور ہے۔ اور دوست کی علامت ہے مشہور ہے۔ اور دوست دوست برعماب کیا ہی کرتا ہے۔ بسط عماب دوست کی علامت ہے مشہور ہے۔ دوروست دوست برعماب کیا ہی کرتا ہے۔ بسط عماب دوست کی علیہ السلام موت نہیں ہے۔ کہ حضرت بیکی علیہ السلام مین ہے۔ اور حضرت عیسی علیہ السلام انتباط میں۔ جب حضرت بیکی علیہ السلام انتباط میں۔ جب ایک دوسرے سے ملت تو حضرت بیکی علیہ السلام فرماتے اسے عیسی باعلیہ السلام کیا تو جدائی کے خوف سے بین از ہے؟ حضرت عیسی علیہ السلام فرماتے کیا تو رحمت حق سے ناامید ہے۔ نہ تیرارونا تقدیر از کی مطاسکا ہے اور نہ میر ایشنا قضا کو وائی لوٹا سکتا ہے۔ قبض ، بسط میں محبت ، تو محوم تو بحر محب الله تعالی کی طرف سے ہیں وہی ہوتا ہے جو کھا جا چکا طمس ، محبت ، تو بھر محب بحد میں الله تعالی کی طرف سے ہیں وہی ہوتا ہے جو کھا جا چکا

ہے۔والله اعلم انس وہیت

الله تعالی تجے سعادت دے۔ انس و ہیت سالکان حق کے احوال میں شامل ہیں۔
جبحق تعالی بندے کے دل پراپ جلال کا پرتو ڈالٹا ہے تواسے '' ہیبت' مقدر ہوتی ہے
جب اپنے جمال کی تجل سے سرفر از کرتا ہے تو انس نصیب ہوتا ہے۔ اہل ہیبت اس کے جلال
کے سامنے تکلیف میں ہوتے ہیں اور اہل انس جمال حق کے مشاہدہ میں سرور ہوتے ہیں۔
ایک دل اس کے جلال سے دوئتی کی آگ میں جاتا ہے دوسرا اس کے جمال سے انوار مشاہدہ
میں تا بناک ہوتا ہے دونوں برا برنہیں ہو گئے۔

ایک گروہ مشائخ کہتا ہے کہ ہیت درجہ عارفان اور انس ورجہ مریدان ہے۔ کیونکہ جو
جو بارگاہ حق میں اوصاف حق کی تنزیہ میں مشخکم ہوتا ہے اس پر ہیت زیادہ طاری ہوتی ہے۔ اس کی طبیعت انس سے نفور رہتی ہے کیونکہ انس ہم جنس سے ہوتا ہے اور میٹال ہے کہ بندہ حق تعالیٰ کا ہم جنس یا ہم شکل ہو سکے۔ اس لئے اس کا سوال ہی پیدائیس ہوتا اور شہی سے ہوسکتا ہے کہ حق تعالیٰ کوخلق کے ساتھ انس ہو۔ اگر انس ممکن ہو صرف اس کے ذکر سے ہوسکتا ہے گر ذکر تن بذات خود غیر حق چیز ہے کیونکہ وہ بندہ کی صفت ہے۔ محبت میں کی غیر از محبوب چیز میں الجھنا سراسر غلط خیال ، بے بنیا دوعویٰ اور جھوٹے پندار کی دلیل ہے ہیبت، عظمت حق ہے مشاہدہ سے طاری ہوتی ہے۔ عظمت جی تناوی کی صفت ہے۔ جس بندے کا عظمت حق ہوں بندے کا شابت ہم کوز ہودونوں عظمت از خود ہرائے خود ہواور جس کاعمل اپنی فنا سے بقائے حق کے اثبات ہم کوز ہودونوں میں بہت فرق ہے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق مشہور ہے کہ انہوں نے فر مایا کہ میں میں بہت فرق ہے۔ حضرت شبلی میں سرشار ہوں اور مشاہدہ حق میں جھے ' انس' ماصل ہے اب معلوم ہوا کہ انس موائے ہم جنس کے ہوبی نہیں سکتا۔

ایک جماعت کے خیال میں ہیبت'' فراق اور عقوبت سے' تعلق رکھتی ہے اور انس وصل ورحمت کا نتیجہ ہوتا ہے۔اس لئے دوستان حق کو ہیبت سے محفوظ رہنا چاہئے اور انس کو ا پنانا چاہئے۔ انس محبت کامقتفی ہوتا ہے اور جس طرح محبت کے لئے مجانست محال ہے ای طرح انس کے لئے بھی ناممکن ہے۔

مير الله عليه فرمايا كرتے تھے۔ مجھے تعجب ہوتا ہے الله عليه فرمايا كرتے تھے۔ مجھے تعجب ہوتا ہے الله عليه فرمايا كرتے تھے۔ مجھے تعجب ہوتا ہے الله عبّا وی عَرِّی وَالِّنْ كَمْ تَالَّمُ اللّهُ عَمْ اللّهُ عَرْدُونَ (زِرْف :68) عَرِیْبُ (بقره:186) ، ليعبا ولا خَوْفَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلاَ اَنْتُمْ تَعْمُزُنُونَ (زِرْف:68) ''جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق سوال كریں۔ پس تحقیق میں قریب ہوں (تو كہدو) اے ميرے بندو! آج تم يركوئى خوف وحن نہيں۔''

بندہ جب حق تعالیٰ کافضل وکرم دیکھا ہے تواس کی دوتی اختیار کرتا ہے۔دوتی ہوتوانس پیدا ہوتا ہے کیونکہ دوست کی ہیبت بیگا تگی اورانس بیگا تگی کا نشان ہے۔انسانی فطرت ہیہے کہاسے اپنے منعم سے انس ہوتا ہے۔ حق تعالیٰ کے ہم پراشنے انعامات ہیں اور ہمیں اسکی وہ معرفت حاصل ہے کہ ہیبت کا سوال ہی پیدائہیں ہوتا۔

میں (علی بن عثمان جلا بی) کہتا ہوں کہ باوجود اختلاف کے دونوں گروہ رائی پر ہیں۔
کیونکہ ہیبت کاغلبہ نفس کی ہواوہوں اور اس کی بشریت کوفنا کرنے کے لئے ہوتا ہے۔ انس
باطنی طور پر طاری ہو جاتا ہے اور معرفت حق ودیعت کرتا ہے۔ حق تعالی اپنے جلال کی
تجلیوں سے اپنے دوستوں کے نفس کوفانی کرتا ہے اور اپنے جمال کے نور سے ان کے باطن
کوبقا عنایت کرتا ہے۔ یس اہل فنا ہیبت کومقدم بھتے ہیں اور ار باب بقائس کونضیلت دیتے
ہیں۔ اس سے قبل فنا اور بقا کے بیان میں اس کی شرح کرچکا ہوں۔

قهر ولطف

قہراورلطف بھی دواصطلاحیں ہیں جن کے ذریعے صوفیائے کرام اپنی کیفیت روزگار بیان کرتے ہیں۔ قہرکا مطلب تائید حق سے اپنی آرزوؤں کوفٹا کرنااور اپنے مقاصد نفسانی کو روکنا ہے بغیر کسی ذاتی مراد کے لطف کے معنی بقائے جاطن، دوام مشاہدہ اور استفامت حال بھم تائیدر بانی ہے۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ بزرگی تائید تق سے مراد حاصل ہونے میں ہے۔ دوسرے گروہ کا خیال ہے کہ بزرگی ہیہ ہے کہ تق تعالی انسان کوسوائے اپنی مراد کے ہر مراد سے نامراد کرے اور اسے مغلوب نامرادی رکھے۔ یہاں تک کھنگی کے عالم میں اگروہ دریا میں چلا جائے تو دریا ختک ہوجائے۔

مشہورے کہ بغداد میں وور وی ایش تھے۔دونوں فقر میں بلندم تبہ تھے۔ایک الل قبراور ووسرا الل لطف میں شامل تھا۔ دونوں میں لگاوٹ تھی۔ ایک دوسرے کی کیفیت کو کمتر بھتے تھے۔ایک کہتاتھا کہ لطف خداوندی سب چیزوں سے افضل ہے۔ کیونکہ اس کا فر مان ہے، أَللَّهُ لَطِينُكُ بِعِمَادِةٍ (الشوري:19)" الله تعالى اين بندول ير لطف فرمانے والا ب-" دوس اكبتا تفاقيم كامقام بهت بلند ب- كيونكه خدا كافرمان ب- وَهُوَ الْقَاهِدُ فَوْقَ عِبَادِةِ (الانعام:18)" وه (حق تعالى) اين بندول يرقابر إن المسلد يرمت تك دونوں کے درمیان بہت شدیدمباحثہ رہا۔ آخر الامرصاحب لطف درولیش نے مکہ عظمہ کا عزم کیا گروہاں پہنینے سے پہلے ایک جنگل میں قیام کرلیا اورمجاہدہ میں مشغول ہوگیا کئی برس گزر گئے اور کسی کواس کی کوئی خبر نہلی۔ ایک دفعہ کوئی مخص مکہ عظمہ سے بغداد آر ہاتھارات میں اس درولیش سے ملاقات ہوگئ۔ درولیش نے کہا کہ اگرتمہارا جانا بغداد ہوتو میرے دوست سے محلہ کرخ میں مل کر بیات کہنا کہ اگر محلّہ کرخ کی دلچیدیاں جنگل میں دیکھنے کا خیال ہوتو میرے یاس آ جاؤوہ فض بغداد پہنچااور درولیش کو پیغام دے دیا مگر درولیش نے کہا جبتم واپس جاؤتو میری جانب سے کہدرینا کہ بیکوئی قابل ناز چیزنہیں کہ ہولناک جنگل کو تمہارے لئے محلّہ کرخ کی طرح بنا دیا گیا تا کہتم درگاہ سے دور نہ بھاگ جاؤ۔ قابل ناز چیز یہ ہے کہ میرے لئے محلّہ کرخ کواس خوبصور تیوں کے باوجود ہولناک جنگل کی طرح بنا دیا اور مين اس مين خوش وخرم بول \_

رویسی میں میں میں اللہ علیہ نے اپنی مناجات میں کہا،' یا الی !اگرتو آسان کومیرے گلے کا طوق اور زمین کومیرے یاؤں کی زنجیر بنادے اور سارا عالم میرے خون کا پیاسا ہوجائے

تو بھی میں تھھ ہے روگر دانی نہیں کروں گا۔''

میرے شخ رحمۃ الله علیہ نے فر مایا ایک سال صحوا میں اولیائے کرام کا اجتاع ہوا۔
میرے مرشد حضرت حصری رحمۃ الله علیہ جھے ہمراہ لے گئے۔ میں نے دیکھا کچھلوگ تخت
ہوا پراڑائے ہوئے آرہے ہیں۔ کچھلوگوں کو تختوں پر لا یا جا رہا تھا۔ کچھاڑتے ہوئے آ
رہے تھے۔ حضرت حصری رحمۃ الله علیہ نے کسی طرف توجہ نددی۔ میں نے ایک جوان کو
عال تباہ آتے ہوئے دیکھا۔ اس کا جوتا پھٹا ہوا تھا۔ عصا ٹوٹا ہوا تھا۔ پاؤں بریکار ہو چکے
سے سے سرنگا تھا۔ جسم سوختہ ، نحیف اور کمزور تھا۔ وہ سامنے آیا ہی تھا کہ حصری رحمۃ الله علیہ
اچھل پڑے اوراس کو تھام کر بلند جگہ پر بھایا۔ جھے بہت تجب ہوا۔ مجلس کے اختیام پر میں
نے حصری رحمۃ الله علیہ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ وہ اولیائے کرام میں ایک ایبا ولی
نے جو ولایت کے تالی نہیں بلکہ ولایت اس کے تالع ہے۔

الغرض جو چیز ہم خوداختیار کرتے ہیں وہ ہمارے لئے مصیبت ہوتی ہے۔ مجھے صرف اس چیز کی آرزو ہے جس میں حق تعالی مجھے مصیبت سے محفوظ رکھے اورنفس کے شرسے بچائے۔ قہر میں مجھے تمنائے لطف نہ ہواور اگر لطف میسر آئے تو ارادت قبر نہ ہو کیونکہ ہمیں اس کے اختیار میں کوئی دخل نہیں۔

نفى دا ثبات

مشائ کرام صفات بشریت کومنانے اور تائید حق کو ثابت کرنے کونی اور اثبات کا نام دیتے ہیں۔ نئی سے مراد فی صفت بشریت لیتے ہیں اور اثبات سے اثبات توت حقائیت کیونکہ محوکا مطلب کلیت کومنانا ہے اور کلیت کے مشنے کا تعلق صرف صفات سے ہوسکتا ہے ذات سے نہیں ذات برقر ار رہتی ہے جب تک کلیت موجود ہو۔ پس لازم ہے کہ ستودہ خصائل کے اثبات سے فدموم صفات کی فئی کی جائے۔ لیمن طلب حق میں اثبات حق سے دعوائے دوسی حق کی فئی کی جائے۔ کیونکہ دعویٰ نفسانی رعونت کا ایک پہلو ہے۔ عادتا جب صوفیائے کرام اوصاف بشریت کے معاطے میں مغلوب حق ہوتے ہیں تو کہتے ہیں، یہ صوفیائے کرام اوصاف بشریت کے معاطے میں مغلوب حق ہوتے ہیں تو کہتے ہیں، یہ

صفات بشریت کی نفی اور بقائے حق کا اثبات ہے۔اس سے قبل نقر وصفوت اور فنا و بقا کے باب میں اسی موضوع پر بہت کچھ کہا جا چکا ہے۔اس پراکتفا کرتا ہوں۔

بہمی کہتے ہیں کہ مرادی تعالی کے اختیار کا اثبات اور انسانی اختیار کی نفی ہے ای بناء پر
سیمی کہتے ہیں کہ مرادی تعالی کے اختیار کا اثبات اور انسانی اختیار اپنے علم کے ساتھ بہتر ہے
سی بزرگ نے کہا ہے: '' بندے کے تی میں ہو بغیر مشیت ایز دی کے علم کے ۔'' محبت
اس اختیار سے جو بندے کو اپنے نفس کے تی میں ہو بغیر مشیت ایز دی کے علم کے ۔'' محبت صرف محبوب کے اختیار کا اثبات اور محبت کرنے والے کے اختیار کی نفی ہے۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے۔

حکایات میں ہے کو کی شخص دریا میں غرق ور اٹھا۔ کسی نے پوچھا کیا تم بچنا جا ہو؟ جواب دیا نہیں۔اس نے پھر پوچھا تو کیا ڈوین کی ہے ہو؟ جواب دیا نہیں اس نے کہا عجیب بات ہے نہ بچنا چاہتے ہونہ ڈوینا۔جواب ملا کے الاکت اور نجات سے کیا کام! میں وہی جا ہتا ہوں جو تق تعالی جا ہے ہیں۔

مشائخ نے فرمایا کہ کمترین مقام اپنا اختیار کی نفی ہے۔ اختیار باری تعالی از لی ہے اور اس کی نفی محال ہے۔ انسانی اختیار عارضی ہے اور اس کی نفی روا ہے۔ عارضی اختیار کو پیامال کردینا چاہئے تا کہ از لی اختیار حاصل ہو۔ جب مولیٰ علیہ السلام کوہ طور پرتشریف لے گئے تو آپ نے عالم انبساط میں دیدار حق گی آرزوکی اور اپنا اختیار کو بروئے کاررکھ کر درخواست کی۔ بہت آب فی آئے اے میرے رب جھے دیدار دے۔ "حق تعالیٰ نے فرمایا، کئ ترون اسٹی میں متی ہوں۔ انکار تک ہوں۔ انکار کی اور بین مستی ہوں۔ انکار کیوں؟ حکم ہوادیدار حق ہے گردوی میں اختیار باطل ہے۔

اس موضوع پر بہت کچھ کہا جاسکتا ہے گرمیر امقصد صرف یہ ہے کہ ان اصطلاحات کا مطلب بخو فی واضح ہوجائے ۔ تو فیق من الله ہے۔ جمع وتفرقہ اور غیبت وحضور کا ذکر مکا تب تضوف میں ہو چکا ہے جہاں صحووسکر اور اس کی مختلف اشکال معرض بیان میں آ چکی ہیں۔ بیان کا صحیح مقام بھی وہی تھا۔ ضرور تأیبال بھی کچھ بیان کردیا تا کہ ہرکسی کا طریق کا رسا شنے

-2-67

مسامره ومحادثه

مسامرہ اور محادثہ کا ملان طریقت کے دواحوال کا نام ہے۔ محادثہ گفتگوئے باطن ہے جس میں زبان خاموش رہتی ہے۔ مسامرہ اخفائے باطن میں مسرت دائی محسوس کرنے کو استے ہیں۔ عام معنی کے لحاظ سے مسامرہ رات میں اور محادثہ دن میں کوئی وقت ہوتا ہے جب ظاہری اور باطنی سوال وجواب ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رات کی مناجات کو مسامرہ اور دن کی دعاؤں کو محادثہ ہے ہیں۔ دن کا حال عالم کشف اور رات کا عالم ستر کہلا تا ہے۔ محبت حق میں مسامرہ کا مقام محادثہ سے بلندتر ہے۔ مسامرہ کی نسبت آنحضور مالی آئی ہے مسامرہ کی نسبت آنحضور مالی آئی ہے مسامرہ کی نسبت آنحضور مالی آئی ہے کہ سے ہے۔ حق تعالی نے چاہا تو حضرت جریل علیہ السلام کو بھیجا اور وہ آپ کو رات کے کہ سے ہے۔ حق تعالی نے چاہا تو حضرت جریل علیہ السلام کو بھیجا اور وہ آپ کو رات کے کہ حق میں مکم معظمہ سے براق پر'' قاب تو سین' تک لے گئے۔ راز و نیاز ہوا۔ آپ نے خن حق میں مکم معظمہ سے براق پر'' قاب تو سین' تک لے گئے۔ راز و نیاز ہوا۔ آپ نے میں تیری ثنا میں مسلم کو بھیجا کہ کا حقہ نہیں کر سکا۔'' میں تیری ثنا کا حقہ نہیں کر سکا۔''

محادثه کاتعلق موئی علیہ السلام سے ہے۔ جب ان کوحضور حق کی تمنا ہوئی تو چالیس روز کے دعدہ اور انتظار کے بعد ایک روز آپ طور پر آئے اور ہم کلامی سے فیض یاب ہوئے۔ عالم انبساط میں دیدار کی التجاکی۔مقصد حاصل نہ ہوا اور آپ بے ہوش ہو گئے۔ ہوش میں آئے تو عرض کی ، شبت الیٹ کی (الاعراف: 143)'' میں تو ہر کرتا ہوں۔''

بیفرق تقااس ذات گرای میں جس کو بارگاہ حق میں لایا گیا، سُبُطن الَّنِ بِی اَسْمای بِعَبُومِ لَیْ اَسْمای اِعْبُومِ لَیْکِلا (الاسراء:1)" پاک ہے وہ ذات حق جس نے اپنے بندے کو وقت شب سیر کرائی۔" اور حضرت موکیٰ علیہ السلام جو بارگاہ میں حاضر ہوئے، وَلَمَنَّا جَاءَ مُوسَلی لِمِیْقَاتِنَا (الاعراف:143)" اور جب موکیٰ (علیہ السلام) مقام وعدہ پرآئے۔"

پس رات دوستول کی خلوت اور دن بندول کی بندگی کا وقت ہے۔ بندہ حد ہے

گزرے تو قابل زجر ہوتا ہے۔ دوست محدود نہیں کیونکہ دوست جو پھی ہم کرتا ہے وہ عین رضائے دوست ہوتا ہے۔ وہاللہ التوفیق علم الیقین ، حق الیقین اور عین الیقین

مندرجہ بالاتمام عبارات کا اطلاق علم پر ہوتا ہے۔ علم جس میں یقین شامل نہ ہواور جو معلوم چیز کی حقیقت اور صحت پر مبنی نہ ہو علم نہیں کہلا سکتا۔ جب علم حاصل ہوتا ہے تو غیب عین نظر کے سامنے آ جاتا ہے۔ قیامت کے روز اہل ایمان حق تعالیٰ کو ای صورت میں ویکھیں کے جس صورت میں آج دنیا میں اس کو جانتے ہیں۔ اس کے خلاف ہوگا تو حشر میں رویت صحیح نہیں ۔ یہ دونوں چیز یں خلاف تو حید ہیں کیونکہ تو حید حق کا اثریات کی ہواور حق کا اثریات کی ہواور حق کا اثریات کے دوز رویت صحیح ہواور تو حید ہیں متعلق علم یقین میں یقین ہوجائے اور حق یقین علم یقین ہوجائے۔

بعض لوگ کہتے ہیں،عین الیقین رویت میں علم کا جذب ہو جانا ہے۔ یہ محال ہے کیونکہ رویت علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہے جیسے تمع وغیرہ جس طرح علم تمع میں جذب نہیں ہوسکتا ای طرح رویت میں بھی جذب نہیں ہوسکتا۔

صوفیائے کن دریک علم الیقین دنیوی معاملت سے متعلقہ احکام واوامر کو جانا ہے۔
عین الیقین سے مرادعا لم نزع اور سفر آخرت کاعلم ہے اور حق الیقین کا مطلب حشر کے دن
رویت باری اور اس کی کیفیت سے متفید ہونے کانام ہے۔ الغرض علم الیقین علماء کا مقام
ہے کیونکہ وہ شری احکام وامور پر ثابت قدم ہوتے ہیں۔ عین الیقین عارفان حق کا درجہ
ہے کیونکہ وہ ہروقت موت کے لئے مستعدر ہے ہیں۔ حق الیقین محبان حق کا مقام فنا ہے
کیونکہ وہ کل موجودات سے روگردال رہتے ہیں۔ علم الیقین کی بنیاد محباہ ہ پر ہے۔ عین
الیقین کی محبت جق پر اور حق الیقین کی مشاہرہ حق پر کیلی چیز عام ہے، دوسری خاص اور
تیسری خاص الخاص۔

تیسری خاص الخاص۔

علم ومعرفت

علائے اصول علم و معرفت میں کوئی فرق نہیں کرتے اور دونوں کو ایک چیز تصور کرتے ہیں البتہ بیضرور کہتے ہیں کہت تعالیٰ کے لئے صرف عالم کالفظ استعال ہوسکتا ہے عارف کا نہیں ۔اس موضوع پرکوئی صری نص موجو ذہیں ۔مشائے طریقت اس علم کو معرفت کہتے ہیں جس میں عمل اور حال شامل ہوں اور صاحب علم اسے معرض بیان میں لائے۔اس کے بیک وہ علم جو حال سے الگ اور عمل سے خالی ہو تھنی علم ہے اور اس کو جانے والا عالم ۔ الغرض جو کوئی معانی اور حقیقت کا عالم ہو عارف کہلاتا ہے اور جو صرف عبارت کو ذہن میں الغرض جو کوئی معانی اور حقیقت کا عالم ہو عارف کہلاتا ہے اور جو صرف عبارت کو ذہن میں رکھے بغیر نہم حقیوں کی تحقیر کرنا والغرف جو بین تو آئیں والش مند کہ کہ کریا دکرتے ہیں ۔عوام اس کو برا تجھتے ہیں حالا نکہ مراد تحصیل علم کی برائی نہیں ہوتی بلکہ علم بے عمل کو برا کہنا مقصود ہوتا ہے ان العالم قائم بنفسه علم کی برائی نہیں ہوتی بلکہ علم بے عمل کو برا کہنا مقصود ہوتا ہے ان العالم قائم بنفسه والعاد ف قائم بوبہ ''عالم اپنی ذات پر قائم ہوتا ہے اور عارف اپنے رب پر۔''اس موضوع پر کشف تجاب معرفت کے تحت بہت پھے کہا جاچکا ہے۔ یہاں ای قدر کافی ہے۔ موضوع پر کشف تجاب معرفت کے تحت بہت پھے کہا جاچکا ہے۔ یہاں ای قدر کافی ہے۔ موضوع پر کشف تجاب معرفت کے تحت بہت پھے کہا جاچکا ہے۔ یہاں ای قدر کافی ہے۔ موضوع پر کشف تجاب معرفت کے تحت بہت پھے کہا جاچکا ہے۔ یہاں ای قدر کافی ہے۔ موضوع پر کشف تجاب معرفت کے تحت بہت پھی کہا جاچکا ہے۔ یہاں ای قدر کافی ہے۔

سی بھی دواصطلاحات صوفیائے میں شامل ہیں۔ شریعت عیے مرادحال ظاہر کی صحت اور حقیقت سے مرادحال باطن کی در تکی ہے۔ دوگر وہ اس معاطے میں غلطی کے مرتکب ہیں ایک علائے ظاہر ہیں جو دونوں میں فرق نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ شریعت بذات خود حقیقت اور حقیقت شریعت ہے دومرا گروہ طحدین کا ہے جو دونوں کو علیحدہ علیحدہ قائم سجھتے ہیں اور کہتے ہیں جب حقیقت ہروئے کار ہوتو شریعت کی ضرورت نہیں رہتی۔ میعقیدہ مشبہین ، قراط، شیعہ اور دیگر وسوسہ ڈالنے والے لوگوں کا ہے۔ اس بات کی دلیل کہ احکام شریعت حقیقت شیعہ اور دیگر وسوسہ ڈالنے والے لوگوں کا ہے۔ اس بات کی دلیل کہ احکام شریعت حقیقت ہوئے ہیں ہوئے کے ایمان نہیں ، بیدائی جاتی کے دینوں دراصل ایک ہیں کہ محض دل کی تقد بی بغیرز بانی قول جدا ہے اور اس بات کی دلیل کہ دونوں دراصل ایک ہیں کہ محض دل کی تقد بی بغیرز بانی قول جدا ہے ایمان نہیں ہوتا اور قول بغیر تقد بی کے بے معنی ہوتا ہے۔ قول اور تقد بی کا فرق طاہر کے ایمان نہیں ہوتا اور قول بغیر تقد بی کے بے معنی ہوتا ہے۔ قول اور تقد بی کا فرق طاہر

ہے۔ یہ حقیقت عبارت ہوتی ہے ایے معنی ہے جس میں کوئی تغیر وتبدل روانہ ہو۔ پیدائش آوم ہے فنائے عالم تک اس کی حقیقت کی ال رہتی ہے جیے معرفت تن اور خلوص نیت پر جنی اعمال ۔ شریعت عبارت ہے ایسے معانی ہے جس میں تغیر و تبدل روا ہوتا ہے جیے احکام و اوامر ۔ شریعت فعل انسانی ہے اور تن تعالیٰ کی پرورش ہے اور اس کی حفاظت اور تقدی شریعت کی اقامت کا انصار شریعت کی اقامت کا انصار شریعت پر ہے اس کی مثال یوں جمنا چاہئے کہ جسم میں جب تک جان ہے انسان زندہ ہے شریعت پر ہے اس کی مثال یوں جمنا چاہئے کہ جسم میں جب تک جان ہے انسان زندہ ہے جب جان کی امیمت باہم ملاپ ہے ہے۔ بالکل یہی عالم شریعت و حقیقت کا ہے۔ شریعت بغیر عمال ہوں ہے ۔ بالکل یہی عالم شریعت و حقیقت کا ہے۔ شریعت بغیر عمال ہوں کہ انسان کی دیا ہوں گائی الکارات و کھی تا ہوں کہ انسان کی دیا ہوں گائی الکارات و کھی تا ہوں کی دیا ہوں گائی الکارات و کھا و سے بندہ کے لئے اور حقیقت بندے کے احوال باطن کی حفاظت ہے تشریعت احکام کی طرف سے شریعت کے اور میں انسانی ہے اور حقیقت انعام خداوندگ ۔

اصطلاحات کی دوسری قتم وہ عبارات ہیں جو کلام صوفیاء میں استعارۃ استعال ہوتی ہیں۔ان کی تفصیل اورشرح مشکل ہوتی ہے اور یہاں میں مختصر أبیان کرتا ہوں۔انشاءالله العزیز۔

حق: مرادحق تعالى كى ذات پاك ب- كيونكديداسائ بارى تعالى مين ايك اسم ب- بيونكديداسائ بارى تعالى مين ايك اسم ب- " جيفر مايا: ذلك بِأَنَّ اللَّهُ هُوَالْحَقُّ (الْحَجُ: 4)" بيهات اس كے به كه الله تعالى حق بيد مقام برا قامت اور كل تنزيم براستقامت كانام ب- خطرات: دل مين تفرقات كا گذر -

تسرات. ول مان شروعت ما مرود. وطنات: عرفان ش میں جو پچھ باطن میں رونما ہو۔

طمس: اس چزی اصلیت کی فی جس کی یاد باقی ہے۔

رص: کسی چزی اصلیت کی فی مع اس کے اثرات کے۔

علائق: كمتر درجه كے اسباب جن ميں الجو كرطالب اپ مقصودے بے بہرہ ہوجائے۔

وسائط: وواسباب جن كذريج مقصود عاصل مو

زوا کد: دل میں انوار حق کی شدت۔

فوائد: باطن كاس چيزكو باليناجس كي ضرورت مو

طحاء: تخصيل مقصود كااعتماد-

منجاء: دل كأكل آفت سے فرار۔

كليت: انسانى اوصاف كاكليات مين جذب موجانا-

لوائع: تفي مراوي اثبات-

لوامع: ول میں طلوع انوار بقائے حصول کے ساتھ۔

طوالع: دل مين الوارمعارف كاظهور

طوارق: رات کی مناجات میں دل پر بشارت یاز جر کانزول\_

لطيفه: دقيق نكات كااشاره-

سر: راز دوسی کا اخفا۔

نجويٰ: آفات کوغیرے جمیانا۔

اشارہ: غیرکومقصود کی خبردینا بغیرزبان ہلائے۔

ایماء: بغیربیان پاشارہ کے کنا پیڈ مخاطب کرنا۔

وارد: حقيقت لعني معاني كادل پروارد بونا۔

انتاه: غفلت كادل ي نكانا\_

اشتباه: حق وباطل مين تذبذب

قرار: حقیقت حال ہے تر دد کا دور ہونا۔

انزعاج: عالم وجديس دل كى حركت

بیمعانی ہیںصوفیاء کرام کے بعض الفاظ کے۔واللہ اعلم بالصواب۔

تیسری قتم ان اصطلاحات کی ہے جو صوفیاء توحید حق اور اپنا اعتقاد بیان کرنے میں بغیر استعال کرتے ہیں۔ بیحسب ذیل ہیں:

عالم: السيم مراد مخلوقات خداوند عالم ہے كہتے ہيں اٹھارہ ہزار يا پچاس ہزار عالم ہيں۔ اہل فلسفہ كنزد يك دوعالم ہيں۔ علوى اور سفلى علائے اصول كہتے ہيں كہ عرش سے تحت الثري تك ايك عالم ہے الغرض عالم مجموعہ ہے مخلوقات كى مختلف اقسام كا۔ اہل طريقت بھى عالم ارواح اور عالم نفوس كے قائل ہيں مگر ان كا مطلب وہ دوعالم نہيں جو اہل فلف تسليم كرتے ہيں۔ اہل طريقت كا مطلب اجتماع ارواح اور اجتماع نفوس ہے۔

محدث: جس كا دجود بعد مين طام رموام وليعنى جويهك نه تفااور بعد مين وجود مين آيا\_

قديم: جس كاوجود بميشه عقااورر بكاريسوائة ذات حق كاور پيمنيس

ازل: وهجس كى ابتدانه ووه نقطه آغاز جس كا الله تعالى كے سواكسي وعلم ند بو

ابد: وهانتهاجس كانتهانه بوروه نقطه اختتام جس كالله تعالى كيسواسي كولم نهبو

ذات: محمى چيز كي اصليت اور حقيقت \_

صفت: وه چیز جو قابل بیان موبغیراپ وجود کے بیٹی جس کا اپنا وجود نه ہو۔ صرف

موصوف کی موجودگی میں صورت پذیر ہو۔

اسم: علامت جو سمل سے جد كاند بور

تسميه: مسئ ما تعلق خر-

تفی: مسمى چيز كے عدم كا علان \_

اثبات: کمی چیز کے دجود کا اقرار۔

هیمان: وه دو چیزی جن کاو جودایک دوسرے رمخصر ہو\_

ضدات: وه چیزین جن کاو جودایک دوسرے کے منانی ہو\_

غیران: ایک چیز کاوجوددوسری چیز کی فنا\_

جوهر: محمى چيز كاصل جوبذات خودقائم مو

عرض: جوچز جوہر کے ساتھ وابستہ ہو۔

جم: اجرائي ريان كاجاع-

موال: طلب كرنا\_ (كسى چيز كي حقيقت)

جواب: سوال كمضمون كمتعلق اطلاع-

حسن جوچزامرت کےمطابق ہو۔

فتیج: جوامرالی کے خلاف ہو۔

سفه: اوامرحق كاترك كرتا\_

ظلم: كسى چيز كواليے مقام پر ركھنا جواس كاال نه ہو۔

عدل: كى چيزكواس كامناسب مقام دينا\_

ملك: جس كا كوئى فعل قابل اعتراض نه ہو۔

یہ ہیں مخضراً وہ اصطلاحات جن کاعلم طالب حق کے لئے ضروری ہے۔

چوقی قتم ان اصطلاحات پر شتل ہے جن کی شرح ضروری ہے۔ بیصوفیائے کرام ہیں مستعمل ہیں گران کا مطلب عام لغوی معانی ہے قدرے مختلف ہوتا ہے۔

غاطر

خاطر (خیال گذران) سے صوفیائے کا مطلب ایسا خیال ہوتا ہے جودل میں رونما ہو
ادر جلد ہی کی دوسرے خیال کے آتے ہی ختم ہوجائے اور صاحب خیال کو اسے دور کرنے
کی قدرت حاصل ہو۔ ایسی حالت میں درولیش حق تعالیٰ کی طرف سے رونما ہونے والے
امور میں پہلے خیال کا اتباع کرتے ہیں کہتے ہیں حضرت خیر النہاج رحمۃ الله علیہ کے دل
میں خیال پیدا ہوا کہ حضرت جنیدر حمۃ الله علیہ درواز ہے پر کھڑے ہیں۔ آپ نے اس خیال
کودور کرنے کا خیال کیا گردوسرے خیال کی تر دید میں پھروہی خیال رونما ہوا۔ آپ نے بار
دیگر کوشش کی گر پھروہی ہوا۔ آپ باہر نظے تو حضرت جنیدر حمۃ الله علیہ کھڑے ہے۔ انہوں

نے فرمایا کہا نے خیر!اگرتم پہلے خیال کا اتباع کرتے ہوئے رسم درولیٹی بجالاتے تو جھے اتن دیر کھڑ اند ہونا پڑتا۔

ر پر سر ہدائی ہوں۔ مشائخ اس پر کہتے ہیں کہ اگر'' خاطر'' وہی تھی جو خیر النساج پر وار دہو کی تو حضرت جنید رحمۃ الله علیہ کا اس سے کیا تعلق تھا؟ اس کا جواب سے ہے کہ حضرت جنیدر حمۃ الله علیہ چونکہ خیر النساج کے بیر تھے اس لئے اپنے مرید کے کل احوال سے باخبر تھے۔ واقع

واقع ہے مرادوہ چیز ہے جودل پرواردہواور خاطر کے برعکس دیر پاہواور طالب اسے دور

کرنے پر قادر نہ ہو چنا نچے عام محاورہ میں کہا جاتا ہے خطر علی قلبی ووقع فی قلبی

"میرے دل میں خیال گذرا اور میرے دل پر ایک چیز وارد ہوئی۔" خیالات تو ہر دل میں

گذرتے ہیں مگر واقعات صرف اس دل میں صورت پذیر ہوتے ہیں جو صرف تھانیت کا
مسکن ہو۔ جب راہ تق میں مرید کوکوئی رکاوٹ چیش آتی ہے تواہے" قید" کانام دیتے ہیں اور

یوں کہتے ہیں کہ اسے واقع چیش آیا ہے۔ اہل لغت واقع سے مراد کی مسئلہ میں انجھن پیدا

ہونا لیتے ہیں۔ جب صحیح حل مل جائے اور مشکل دور ہوجائے تو کہتے ہیں: واقع حل ہوگیا۔

اہل طریقت کے زد کے واقع حل ہیں ہوتا اگر حل ہوجائے تو وہ خاطر ہے، واقع نہیں۔ کونکہ

واقع نہایت اہم چیز ہوتی ہے اور ہروقت اس کی حیثیت نہیں بدل سکتی۔ واللہ اعلم بالصواب

اختیار

اہل طریقت کے نزدیک اس سے مرادیہ ہے کہ اختیار تن کو اپنے اختیار پر فاکن سمجھا جائے لیتی خیروشر جو کچھ بھی ہوا سے من الله کائی تصور کیا جائے ۔ حق تعالیٰ کے اختیار کو اختیار کرنا بھی اختیار حق سے حاصل ہوتا ہے۔ کیونکہ جب تک حق تعالیٰ بندے کو بے اختیار نہ کرے وہ اپنا اختیار چھوڑنے کا اہل نہیں ہوتا ۔ حضرت بایزیدر حمۃ الله علیہ سے کی نے پوچھا امیر کے کہتے ہیں؟ فر مایا جے اپنا کوئی اختیار حاصل نہ ہوا در صرف اختیار حق ہی اس کا اختیار ہو۔ حضرت چندر جھۃ الله علیہ بخار میں مبتلا تھے۔ آپ نے دعا فر مائی: باری تعالیٰ! مجھے

خیریت عطافر ما۔ آپ کے باطن سے ندا آئی۔ میری فر ماں روائی میں دخل دینے والاتو کون ہے؟ میں اپنی سلطنت کا انتظام تجھ سے بہتر سجھتا ہوں۔ میرے اختیار پر راضی ہواور اپنے اختیار کا اظہار نہ کر۔ واللہ اعلم بالصواب

امتحال

اس مراداولیاء کےدلول کامختف مصائب میں ابتلاہے جو من جانب الله ظہور میں آتی ہے۔ مثلاً خوف عُم قبض ، ہیب وغیرہ ۔ چنانچہ باری تعالی نے فرمایا ، اُولَیْكَ الَّذِیْتُ الْمُنْتُ مُعْفُورَ اللّهُ مُعْفُورَ اللّهُ مُعْفُورَ اللّهُ مُعْفُورَ اللّهُ مُعْفُورَ اللّهُ اللّهُ مُعْفُورَ اللّهُ اللّهُ مُعْفُورَ اللّهُ اللّهُ مُعْفُورَ اللّهُ ا

بأزا

بلاے مراداولیاء کا تکلیفوں، یہار یوں اور غموں کے ذریعہ جسمانی اہتلاہے۔ قرب بفترر شدت مصیبت حاصل ہوتا ہے۔ مصیبت اولیاء کالباس، برگزیدہ لوگوں کا گہوارہ اور انبیاء کی غذا ہے۔ آنحضور ملٹی لیا ہے فرمایا: نکون مُعَاشَرُ الْاَنبِیاءِ اَشَدُ النّاسِ بَلَاءً النّاسِ بَلَاءً عَذا ہے۔ آنحضور ملٹی لیّا ہوتے ہیں۔ '' نیز فرمایا: اَشَدُ النّاسِ بَلَاءً اللّانبِیاء ثُمُ الْاَولِیاء ثُمُ الْاَمنُ اللّائبیاء ثم الاَولِیاء ثم الاَولِیاء ثم الاَولِیاء ثم الاَولیاء ہوتے ہیں۔ '' نیز فرمایا: اَشَدُ النّاسِ بَلاءً ہیں چراولیاء پھر جوزیادہ بزرگ ہوتے ہیں۔ 'الغرض بلا میں پھراولیاء پھر جوزیادہ بزرگ ہوتے ہیں۔ 'الغرض بلا وہ ایتلا ہے جومومن کے دل و جان پر تازل ہوتی ہے جس کی حقیقت دراصل نعت حق ہوتی ہوتی ہے اور بظاہرا کی داز پوشیدہ۔ اس اہتلاء کو برداشت کرنامومن کیلئے باعث تواب ہوتا ہے۔ اور بظاہرا کی داز پوشیدہ۔ اس اہتلاء کو برداشت کرنامومن کیلئے باعث تواب ہوتا ہے۔ اور بظاہرا کی داز پوشیدہ۔ اس اہتلاء کو برداشت کرنامومن کیلئے باعث تواب ہوتا ہے۔ اور بظاہرا کی داز پوشیدہ۔ اس اہتلاء کو برداشت کرنامومن کیلئے باعث تواب ہوتا ہے۔ اور بظاہرا کی داؤ ہوتی ہے اور بلاکاجہم اوردل دونوں پر، داللہ اعلم بالصواب

تخلی.

تجل

مقبل دلول پرانوارت کا نزول جن کی بدولت ان کے دل کی آگھ دیدارت سے بہرہ
یاب ہو جاتی ہے۔اس دلی رویت تن اور عینی رویت میں فرق ہے۔ دلی رویت پانے والا
چاہے تو دیدارت کرے چاہے نہ کرے یا بھی کرے اور بھی نہ کرے۔ عینی رویت میں سے
نہیں ہوگا۔ بہشت میں عینی رویت کے ہنگام اگر دیدت نہ کرنا چاہیں تو یہ مکن نہیں ہوگا۔ بخل
پر پردہ ہوسکتا ہے دویت پر تجاب روانہیں۔ واللہ اعلم بالصواب

شخلي

ستخلی سے مرادان اشغال سے روگر دال ہونا ہے جو مانع قرب حق ہوں۔ مثلاً دنیا جس سے ہاتھ اٹھ الینا چاہئے۔ عقبی جس کی محبت سے دل خالی ہونا چاہئے۔ خواہش نفس کی ہیروی جسے چھوڑ دینا چاہئے۔ صحبت خلق جس سے اپنے آپ کو علیحدہ کرلینا چاہئے اور اس کا خیال دل سے نکال دینا چاہئے۔ واللہ اعلم ہالصواب

شرود

مقصود سے مراد طلب حقیقت کے لئے صحیح قصد کرنا ہے۔ اہل حقیقت کا قصد حرکت و
سکون سے بے نیاز ہوتا ہے۔ طالب حق حالت سکون میں بھی صاحب قصد ہوتا ہے۔ یہ چیز
عام قاعدہ کے خلاف ہے کیونکہ ہرقاصد کے لئے یا ظاہر قاصد ہونے کا اثر ہوتا ہے یا باطن
میں کوئی نشان ہوتا ہے۔ اس کے برعکس دوستان حق بغیر سبب کے صاحب طلب ہوتے ہیں
اور بغیر حرکت کے صاحب قصد۔ ان کی تمام صفات قصد ہوتی ہیں۔ وہ انتہائی قصد کرتے
ہیں اور جب دوتی حاصل ہوتو ہم تن قصد ہوتی ہے۔

اصطناع

اس سے مرادیہ ہے کہ تن تعالی بندے کی تہذیب نفس کے لئے اس کے جملہ نعیب کو ختم کردے اوراس کی تمار نعیب کو ختم کردے اوراس کی تمام لذات نفسانی پرزوال مسلط کرد ہے۔ بندے کے نفسانی اوصاف تغیر پذریہ و جاتے ہیں اور دوائی صفات کے زوال اور تغیر سے متاثر ہوکر بے خود ہوجاتا ہے۔ یہ درجہ صرف پیغیم دول کے لئے ہے گر بعض مشائخ اولیائے کرام کے لئے بھی روا سیحتے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب کی سیحتے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب

اصطفاء

اصطفاء یہ ہے کہ حق تعالی بندہ کے دل کو اپنی معرفت کے لئے مخصوص کر کے نور معرفت سے معمور کر دے۔اس درجہ کے لئے خاص دعام، موکن، گذگار، طاعت گزار،

اصطلام

بخل حق کا غلبہ جو کس لطیف ابتلا کے ذریعیونیانی ارادہ کو کا لعدم کردیتا ہے۔قلب متحن (دل آزمودہ) اور قلب مصطلم (دل برباد) کے معانی ایک ہیں۔ گوصوفیاء عام طور پر اصطلام کوزیادہ خاص اور لطیف امتحان تصور کرتے ہیں۔

رين

یہ ایک قتم کا حجاب دل ہے جوایمان کے سوائسی چیز سے دور نہیں ہوتا۔ یہ گفرادر صلالت کا پردہ ہے حق تعالیٰ نے کفار کی نسبت فر مایا: کلّا بَلْ ﷺ مَانَ عَلَی قُلُوْ ہِوہُمْ مَّا کَالُوْا یکٹیسبُونَ ⊚ (المطففین)'' ایسانہیں بلکہ جو پھے دہ کرتے ہیں وہ ان کے دلوں پرایک قتم کا زنگ (حجاب) ہوگیا ہے۔ ایک جماعت کا خیال ہے کہ رین وہ حجاب ہے جو کسی طرح دور نہیں ہوسکا کیونکہ کا فرایمان قبول نہیں کرتا اور جو کرتا ہے دہ علم الٰہی میں موثن ہی ہوتا ہے۔

غير

ایسا تجاب جو توبہ سے دور ہو جائے یہ خفیف بھی ہوسکتا اور غلیظ بھی۔غلیظ تجاب اہل غفلت اور کبیرہ گناہوں کے مرتکب ہونے والوں پر ہوتا ہے۔ تجاب خفیف سب کے لئے ہوسکتا ہے ولی ہویا ہی۔ آنحضور سلٹھ اِلَّہِ نے فرایا : ہائه کینئو کا ہویا ہیں۔ آنحضور سلٹھ اِلَیہ نے فرایا : ہائه کینئو کا کہ تعلی قَلَیہ کو آباتا ہے اور میں دن میں اللّٰہ فی کُلِّ یُوم مِائمةَ مَرَّ قِ (1) ' میرے ول پر خفیف سا پر دہ آ جا تا ہے اور میں دن میں ستر باراستغفار کرتا ہوں۔' تجاب غلیظ کے لئے توب اور تجاب خفیف کے لئے رجوع الی الله

کی چیز کواس کی حقیقت سے مختلف پیش کرنے کو تلمیس کہتے ہیں۔ حق تعالیٰ نے فر مایا۔ و کلکبسٹنا عکی ہم مان پروہ شبر ڈالتے ہیں جو وہ شبہ کرتے ہیں۔ 'پیصفت بجو ذات حق کے کسی کو زیبانہیں جو کافر کو بصورت موس اور موس کو نہیں کر نہیں ہو کافر کو بصورت موس اور موس کو نہیں کو نہیں آتا۔ صوفیاء ہیں سے موس کو بصورت کا فر رکھتی ہے جب تک اظہار حقیقت کا وقت نہیں آتا۔ صوفیاء ہیں سے جب کوئی اچھی خصلتوں کو فرموم خصائل سے چھیا تا ہے تو کہتے ہیں وہ تلمیس کر رہا ہے۔ اس صورت کے سواکسی اور جگہ اس لفظ کا استعال نہیں ہوتا۔ ریا اور نفاق کو تلمیس نہیں کہتے حالانکہ دراصل تلمیس وہی ہے۔ تصوف میں تلمیس صرف فعل حق کی اقامت کے لئے مستعمل ہے۔

شرب

صوفیائے کرام بندگی کی مٹھاس، مکرمت کی لذت اور محبت کی راحت کو شرب کا نام دیتے ہیں۔ بغیرلذت شرب کے وئی کا منہیں ہوتا۔ جسم کے لئے شرب پانی ہے ہے اور دل کے لئے داحت وحلاوت ہے۔ میرے شخ فر مایا کرتے تھے کہ بے شرب مریداور ہا شرب عارف الاادت اور معرفت سے برگانہ ہوتے ہیں۔ مرید کے لئے شرب ضروری ہے تا کہ وہ ارادت میں حق طلب بجالائے۔ عارف کے لئے شرب کی ضرورت نہیں۔ مبادا بدون حق

اے کی چیز سے شرب حاصل ہواور وہ شراب اگرنفس سے تعلق رکھے تو وہ (عارف) اقرب حق سے محروم ہوجائے۔

زوق

ذوق بھی شرب کی طرح ہوتا ہے فرق ہے ہے کہ شرب صرف داحت ولذت کے لئے مستعمل ہے اور ذوق راحت ورنج دونوں پر عائد ہوتا ہے۔ چنانچ کی عادف نے کہا ہے ذقت المحلاف و ذقت المبلاء و ذقت المواحة '' شی نے مشاس چھی شی نے رنج و راحت کا مزہ چھا۔' شرب ہے متعلق کہا شربت بکاس الموصل و بکاس الود'' میں نے وصل و مجت کا ساغر پیا' وغیرہ۔ جب حق تعالی نے شرب کا ذکر کیا تو فر مایا، کُلُوا وَ الْمُرْسِلات)'' کھا دُنیودل پنداشیاء ہیا جر ہاں واللہ کا ورئے کر ہے ہو۔' ذوق کا ذکر کیا تو فر مایا: دُق الله المنون کی در ہے ہو۔' ذوق کا ذکر کیا تو فر مایا: دُق الله الله المؤل الله المؤل کی الموسل کا جوتم کرتے رہے ہو۔' ذوق کا ذکر کیا تو فر مایا: دُق الله الله المؤل الله المؤل کی الله المؤل کی کا عذاب چکھو'۔

یہ تھے صوفیاء میں مروجہ اصطلاحات کے احکام اور معانی۔ اگر سبب بیان کروں تو کتاب طویل ہونے کا احمال ہے۔ والله اعلم بالصواب

كيار بوال كشف حجاب بهاع

ظاہر ہے کہ حصول علم کے لئے پانچ ذرائع ہیں۔ سننا، دیکھنا، چکھنا، سونگنا اور چھونا۔ یہ
حق تعالی کے عطا کردہ پانچ دروازے ہیں جن کے ذریعہ ہرشم کاعلم انسانی باطن میں داخل
ہوتا ہے۔ آ داز اور خبر کا تعلق سننے ہے ۔ مختلف رنگوں اور اجسام کا دیکھنے سے نالخ وشیریں
کا چکھنے ہے، بواور خوشبوکا سو تکھنے اور تی کا چھونے ہے۔ ان پانچ حواس میں سے چار
کے لئے اپنا اپنا مخصوص مقام ہے اور ایک میں ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے۔ سننے کا مقام کان میں
د کیھنے کا آئکہ، چکھنے کا کام دہن اور سو تکھنے کا ناک۔ گر چھونے کی حس تمام اعضاء میں پھیلی
ہوئی ہے۔ آ دی صرف آئکھ ہے دیکھا ہے کان سے سنتا ہے۔ ناک سے سوگھتا ہے اور کام

دئن سے چکھتا ہے۔ گرچھونے کے معاطے بین اس کا ساراجہم سردوگرم اور سخت ونرم بین تمیز کرسکتا ہے از روئے قیاس میمکن ہے کہ جس طرح قوت لامسہ سارے اعضاء بین موجود ہے اس طرح باتی حواس وقوئی بھی سارے اعضاء بین پائے جا کیں ۔ لیکن فرقہ معتز لہ کے نزدیک ہر حس اپ مخصوص مقام کے سواکسی دوسرے عضو میں نہیں ہو سکتی ۔ معتز لہ کے اس خیال کی تردید میں چھونے کی حس کا حوالہ کافی ہے۔ اگر پانچ حواس میں سے ایک یعنی کس کا خیال کی تردید میں جہر حال سے کوئی مخصوص مقام نہیں تو یہی چیز باتی چار حواس کے لئے بھی روا ہو سکتی ہے بہر حال سے موضوع بحث نہیں تا ہم اس قدر بیان کردینا ضروری تھا۔

ایک حس یعنی ساعت کوچھوڑ کر باقی جارحواس میں سے ایک حس دیکھتی ہے۔ دوسری سو مجھتی ہے۔ تیسری چکھتی ہے اور چوکھی چھوتی ہے۔ اس عجائب خانہ کا سُنات کو دیکھ کرخوش آئنداشیاءکوسونگھ کر،عمدہ فیم کو چکھ کر اور زم و ملائم چیزوں کو چھو کرعقل کی رہنمائی کے اسباب پیدا ہوتے ہیں اور ان حواس کے ذریعہ عقل کے سامنے روشن ہوجاتا ہے کہ کا مُنات حادث ہے کیونکہ اس میں تغیر و تبدل رونما ہوتا رہتا ہے اور تغیر و تبدل حادث ہونے کی دلیل ہے۔ اس کا نئات کا کوئی خالق ہے جواس کا جز ونہیں کیونکہ تمام عالم مکون ( تکوین دیا گیا) ہے اور مکون (تکوین دینے والا) خالق اکبرہے۔ کا ئنات عالم اجسام ہے اوراس کی ذات پاک مجسم كرنے والى بحق تعالى قديم ہے اور تمام كائنات حادث \_اس كى ذات لامتابى ہے اورتمام عالم متناہی۔وہ قادر مطلق ہے۔غلیم ہے۔ ہرجگہای کا تصرف ہے وہ جو جا ہے کرسکتا ہے۔ای نے آیات صادقہ دے کر پیغمبر بھیجے مگر ان پیغمبروں پر ایمان اس وقت لازم ہوا جب معرفت حق کے کلمات اور ہاتی احکامات شرع ودین ان کی زبان سے گوش ساعت نے نے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل سنت و جماعت ساعت کود یکھنے سے افضل سجھتے ہیں۔ اگر کوئی ہیہ کہاعت سننے کا مقام ہے اور دیکھنا نظر کا۔ دیدار حق اس کا کلام سننے سے افضل ترہے۔ اس کا جواب بیہ ہے کہ از روئے احادیث نبوی (علیہ الصلوٰ ۃ والسلام) بہشت میں مومنوں کو دیدار حق ہوگا۔ دیدار کی عقلی دلیل کشف ہے بہتر نہیں ہو سکتی ہم نے پیٹمبر سالی ایکی ہے س لیا کہ بہشت میں رویت بن ہوگی اور نگاہوں کے حجاب اٹھ جائیں گے۔ ظاہر ہے کہ سنا دیکھنے سے افضل تر ہے۔ علاوہ ازیں احکامات شرعی ساعت پر شخصر ہیں۔ وہ قائم ہی ساعت پر ہیں۔ جملہ انبیائے علیہم السلام نے پیغام حق زبانی دیا اور جنہوں نے سنا وہ گرویدہ ہو گئے۔ پیر ظہور مججزات ہوااور مجزات کے دیکھے جانے کاعلم بھی سننے ہی سے ہوا۔ ان دلائل کے ہوتے ہوئے جوافضلیت ساعت کا اٹکار کرتا ہے وہ یقیناً تمام شریعت کا

ان دلائل کے ہوتے ہوئے جوافضلیت ساعت کا اٹکارکر تا ہے وہ یقیناً تمام شریعت کا منکر ہے اور احکام کو دیدہ و دانستہ چھپانے والا ہے اب میں ساع سے متعلق جملہ امور مختفراً معرض بیان میں لاتا ہوں۔ان شاءالله العزیز

تيسوال باب

قرآن حكيم كاسننااور متعلقات

قابل ساعت چیزوں میں دل کے لئے فوائد میں باطن کے لئے زوائد میں اور کا نوں کے لئے لذت میں ترین مقام حق تعالی عز اسمہ کے کلام یاک کا ہے۔ سب اہل ایمان کو قر آن تکیم سننے کا تھم ہے اور سب کفار اور جن کلام حق سننے کے لئے مکلف ہیں۔مجملہ معجزات قرآن پاک کاایک معجزہ رہیجی ہے کہاہے پڑھ کرطبیعت ملول نہیں ہوتی۔اس میں انتها درجه کی رفت ہے۔ کفار قرایش رات کے دفت جھیپ کر آتے تھے اور آنخضرت ماللہ ایکہ كوتلاوت فرماتے ہوئے سنتے تھے اور متبحب ہوتے تھے۔مثلاً نضر بن حارث جواپے ز مانے میں نہایت مصبح تسلیم کیا جاتا تھا،عتبہ بن رئیج جو بلاغت کے لحاظے جادو بیان تھااور ابوجهل بن مشام جوخطابت اورمنطق مين مدطو لي ركفتا تقاوغيره \_حضور اللهُ لِيَكِمُ ايك رات كوكى سورت تلاوت فرمار بے تھے۔عتبہ بخود ہو كيا اور ابوجہل سے بولا بيانساني كلام نبيس موسكتا حت تعالى نے جنول كوحضور ملتى لائيلى خدمت ميں بھيجا انہوں نے كلام حق سنا۔ چنانچه باری تعالی نے فرمایا۔ فَقَالُوٓ النَّاسَمِ فِنَاقُنُ الْاَعَجَبَّا ۞ (الجن) "جنوں نے کہاہم نے عجیب وغریب کلیم بینا۔'' پھر ہاری تعالیٰ نے جنوں کلیتول بیان فرمایا کہ قر آن روحانی باربوں میں متلا دلوں کی حق تعالی کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ تیفیوی آلی الرُّشُدِ قامَنًا به الوكن تُشْرِكَ برَبِّنًا أَحَدًا ﴿ (الحِن) " يقرآن يُنكَى كى راه دكها تا إلى ايمان لائے اور کی کوئن تعالی کا شریک نہیں بنا کیں گے۔ "پی قرآن کی ہر نفیحت جملہ نفیحتوں سے بہتر ہے۔اس کا ہرلفظ جملہ الفاظ سے زیادہ بلیغ ہے اس کا ہرتھم جملہ احکام سے زیادہ لطیف ہے۔اس کی ہرنہی جملہ منہیات ہے زیادہ مؤثر ہے۔اس کاہروعدہ جملہ وعدوں سے زیادہ دل کش ہے۔اس کا خوف ہرخوف سے زیادہ جال گداز ہے۔اس کا ہرقصہ جملہ تقص ے زیادہ اثر انگیز ہے۔اس کی ہرمثال جملہ امثال سے زیادہ تصبیح ہے۔ ہزاروں دل اس کا

شکار ہیں۔ ہزاروں جانیں اس کے لطیف مضامین کے تاثر سے پامال بلا ہیں۔ ذلیل کوعزت اور عزیز کوذلت دیتا ہے۔

قبول اسلام سے پہلے حضرت عمرضی الله تعالی عند نے جب بیسنا کہ ان کی جمن اور ان کا بہنو کی سلمان ہو گئے ہیں تو طیش میں آکر تلوار تھنے کی اور محبت کو بالائے طاق رکھ کر ان کو قتل کرنے کے ارادہ سے گھر سے نکلے حق تعالی نے سورہ طہ کے پردہ میں ان کی گھات میں لشکر بٹھار کھا تھا آپ جب ہمشیرہ کے درواز ہے پر آئے تو وہ پاک دامن سورہ طہ کی بید ابتدائی آیت پڑھرہی مظام ہی طلاق ما آڈر ڈلٹا تھکیٹ القُدُنان لیکشٹی ہی اور تی گئے لیک المقدان لیکشٹی ہی اور تی کہ تا گئے لیک المقدان لیکشٹی ہی اور اسلام کی اور اسلام کی باریکیوں کا شکار ہوگئی اور آپ کا دل لطیف کئی میں کھو گیا ۔ میا در اسلام کی باریکیوں کا شکار ہوگئی اور آپ کا دل لطیف کئی میں کھو گیا ۔ میا در اسلام کی باریکیوں کا شکار ہوگئی اور آپ کا دل لطیف کئی میں کھو گیا ۔ میا کا داست اختیار کیا ۔ عداوت کا جامدا تاریکھیکا ۔ مخالفت سے دستیر دار ہوکر موافقت پر اثر آئے ۔

مشہور ہے کہ جب محابہ کرام رضوان الله عنہم نے حضور ما الله الله عنہ کے سامنے یہ آیت پڑھی تو آپ بے ہوش ہوگے: إِنَّ لَکَ اَیْنَا اَنْکَالاً وَجَدِیْنَا ﴿ وَ طَعَامًا ذَا عُصَّةٍ وَ عَلَى اَیْکَ اَلْاً وَجَدِیْنَا ﴿ وَ طَعَامًا ذَا عُصَّةٍ وَ عَلَى ایک جانے اَلْمِیْنَا ﴿ وَ الْمُوسِلُ ﴾ ' ہمارے پاس طوق وسلائل اور آتش جہنم ہے۔ گلے میں اٹک جانے والا کھانا اور در دناک عذاب ہے۔' حضرت عمرضی الله تعالی عنہ کے سامنے جب بیآیت پڑھی گئی تو آپ نو مار کر بے ہوش ہو گئے۔ آپ کو اٹھا کر گھر پہنچایا اور آپ کامل ایک ماہ تک صاحب فراش رہے۔ إِنَّ عَنَى اَبَى بَیِّكَ لَوَ اَقِیْعُ ﴿ وَ الطّور ) بِ شِک تیرے رب کا عذاب ضرور آئے گا۔

کتے ہیں کی شخص نے حضرت عبدالله بن حظلہ رضی الله تعالی عنہ کے سامنے یہ آیت پڑھی ، لَهُمْ قِنْ جَهَا بَمَ مِهَالْاقَ مِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشِ (الاعراف: 71) '' کفار کے لئے آتش جہنم کے بستر اوراس کے بالا پوش ہوں گے۔'' آپ رونے گے۔راوی کہتا ہے کہ میں تمجھا شایدا نقال کر گئے۔ تھوڑی دیر بعد آپ کھڑے ہوئے تولوگوں نے بیٹھنے کی درخواست کی تو

فرمایا اس آیت کی بیبت بھے بیٹے نیس دین حضرت جنیدر حمۃ الله علیہ کے سامنے کی نے یہ آیت کی بیبت بھے بیٹے نیس دین حضرت جنیدر حمۃ الله علیہ کے سامنے کی نے یہ ایس کیا گئی اللّٰ نین امنئوا لیم تفوّلُون ما اور القف "اے ایمان والوا وہ بات کول کہتے ہوجوم کرتے نیس نے اور جو کھی کرتے ہیں تیری تو نیق سے کرتے ہیں۔ مارا قبل کہاں۔"
قول وقعل کہاں۔"

حفرت بلی رحمة الله علیہ سے متعلق مشہور ہے کہ کی نے آپ کے سامنے بیآیت پڑھی وَاذْكُمْ مَّابَّكَ إِذَا لَسِيْتَ (اللَّهِف:24)" ياد كرايي رب كوجب تو بعول جائے۔" آپ نے نر مایا۔ ذکر کی شرط بھول جانا ہے۔ (اپنے آپ کو) اور ساراعالم ذکر میں نا کام ہے۔ یہ كهااورنعره ماركربيهوش موكئ - جب موش آياتو فرمايا مجهد حرت بايدول يرجو كلام ت س کراپی جگہ برقر اردہے اور اس جان پرجو کلام حق س کرنگل نہ جائے۔ایک بزرگ ہے روايت ب كدوه يه آيت بره رب تفي والتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيْهِ إِلَّ اللهِ (البقره:281)'' ذرو!اس دن سے جس دن تم الله کی طرف لوٹائے جاؤ گے'' ہا تف غیب کی آواز آئی۔ آہتہ پڑھواس آیت کی ہیبت سے جار پریاں جاں بحق ہوگئ ہیں۔ ایک درویش نے کہامیں نے گذشتہ دی بری میں صرف اتنا قرآن پڑھایا سا ہے۔ جتنا نماز کے کئے ضروری ہے۔لوگول نے سبب پوچھاتو فرمایااس خوف سے کہ جھے پراتمام ججت ندہوجائے۔ میں ایک روز یخ ابوالعباس رحمة الله علید کے یاس حاضر ہوا۔ آپ برآیت بردرہ عَ اور دور ٢٥ عَى صَرَبَ اللهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّهْ لُوْ كَالا يَقْدِرُ عَلْ شَيْء (الْحَل: 75) " حن تعالى نے ايك ايسے غلام كى مثال بيان كى ہے جوكى اوركى ملكيت ہے اور اسےكى كام كى قدرت نبيل' \_ من يسمجما كرآب انقال فرما كئ بير \_ بوش من آئ تومس نے بوچھامحترم بدکیا حالت ہے؟ آپ نے فرمایا گذشتہ کیارہ سال سے میراوردای آیت تک بہنجا ہاور میں اسے آ مے نکل نہیں سکا۔

من في حضرت الوالعبال عطارهمة الله عليه علي إلى جردوز كتنا قرآن براهة

میں؟ فرمایا پہلے شاندروز دو بارقر آن ختم کیا کرتا تھا۔اب چودہ برس میں سورہ انفال تک پہنچا ہوں۔

تا ہے حضرت ابوالعباس قصاب رحمۃ الله علیہ نے ایک قاری سے آن پڑھنے کو کہا۔
اس نے پڑھا: آیا گیھا الْعَوْیْدُ مَسَّنَا وَ اَهْلَمُنَا الطَّیٰ وَجِمْنَا بِمِضَاعَةِ مُّرُجِمَةِ الْمِسْفَاءَةِ مُرُجِمَةِ الْمِسْفَاءَةِ مُرُجِمَةِ الْمِسْفَاءَةِ مُرُجِمِي اور ہمارے اہل وعیال کوفاقہ کشی نے تک کردکھا ہے اور ہم گلیل سرمایہ لے کرآئے ہیں۔' آپ نے فرمایا اور پڑھو۔ قاری نے پڑھا، اِن یکٹیو ٹی فَقَدُ سَی تَی آخ کَهُ مِن قَبْلُ (یوسف: 77)' انہوں (یوسف علیہ السلام کے ہمائیوں) نے کہا اگراس (بن یا مین) نے چوری کی ہے تو کچھ بعیر نہیں۔ کیونکہ اس کا بھا لَی ہمائیوں) نے کہا اگراس (بن یا مین) نے چوری کی ہے تو کچھ بعیر نہیں۔ کیونکہ اس کا بھا لُک بھی پہلے چوری کر چکا ہے۔' ابوالعباس رحمۃ الله علیہ نے فرمایا اور پڑھو۔ قاری نے پڑھا الله تنگیر ٹیب عَلَیْکُمُ الیومَد نے بھا کیونکہ الله تعلیم میں یوسف (علیہ تعالیم کے بھا تیوں سے کم نہیں تو کرم میں یوسف علیہ السلام سے بڑھ کر ہے میرے ساتھ وہ کہ جو یوسف نے اینے بھا تیوں کے ساتھ کیا۔

بایں ہمدسب مسلمانوں کے لئے اطاعت پذیر ہوں یا گناہ گار، قرآن تھیم سننے کا تھم ہے چنا نچہ تن تعالیٰ نے فرمایا، و إِذَا قُدِی الْقُدُّانُ فَالْسَتَوْعُوْا لَهُ وَ اَنْوسَتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَهُوْنَ ﴿ (الاعراف) '' جب قرآن پڑھا جارہا ہوتو سنواور خاموش رہوتا کہ تم رحم کے مستحق بنو۔''جس حال میں کوئی قرآن پڑھ لوگوں کو خاموشی اور توجہ سے سننے کا تھم دیا اور نیز فرمایا: فَبَشِیْدُ عِبَادِ ﴿ اَلَّنِ یُنُ بَیْسُتَمِعُونَ الْقَوْلَ (الزمر)'' تو آپ ان لوگوں کو خوشخری دیں جو کلام سنتے ہیں اور احسن چیزوں پڑمل کرتے ہیں'' یعنی اوا مربجالاتے ہیں۔

نیز فر مایا، إِذَا ذُكِرٌ اللهُ وَجِلَتُ قُلُوبُهُمْ (الانفال:2) '' وه لوگ جب الله تعالیٰ کا ذکر ہوتوان كے دل خوف زده ہوجا كيں چرفر مايا۔ اَكَنِ بْنُ اَمَنُوا وَ تَطْمَيِنُ قُلُوبُهُمْ بِنِ كَيْ اللهِ اَلا بِنِ كَي اللهِ تَطْمَيِنُ الْقُلُوبُ ﴿ (الرعد) '' ايمان والے الله تعالیٰ كے ذکر ہے روایت ہے کہ پغیر ملی الله تعالی عند سے فرمایا " فرمایا" مجھے آن پر نازل ہوا ہے۔ فرمایا" مجھے آن پر نازل ہوا ہے۔ میں آپ کو کیا سناؤں " حضور ساؤں حضور ساؤں معلم الله نے عرض کی " قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے۔ میں آپ کو کیا سناؤں ۔ " حضور سلی لیکن نے فرمایا : آنا اُحب اُن اَسْمَعَ مِنْ عَیْرِی (۱) میں دوسرول سے سننا پند کرتا ہول ہواں ہواں امر کی بین دلیل ہے کہ سنے والا اپ حال میں پڑھنے والے سے کال تر ہوتا ہے۔ کیونکہ حضور ملی لیکن نے فرمایا: " میں دوسرے آدی سے سننا پیند کرتا ہوں" ۔ قاری" حال " یا" غیر حال" کے عالم میں پڑھتا ہے گرسنے والا ہمیشة" عالم حال" میں سنتا ہے۔ یو لنے میں ایک تم کے تکبر کاشائیہ ہوتا ہے اور سننے میں تو اضع کا پہلو۔

نیز یخبر سل الی ایم فرمایا: شَیّتُنی سُورَهٔ هُودٍ (2) " مجھے سورہ مود نے بوڑھا کر دیا۔" کہتے ہیں کہ آنحضور سل ایکی نے یہ اس لئے فرمایا کہ سورہ مود کے آخر میں بیکلمات بیں۔ قائستقیم گیکا اُمِورت (بود:112) "فابت قدم ربوجیسا کہ تھم دیا گیا ہے۔ "
آدی امورت پر فابت قدی کے معاطم میں عاجز ہے کیونکہ وہ تو فیق خداوندی کے بغیر کھی بھی نہیں کرسکتا۔ جب تھم ہوا کہ "فابت قدم رہو" تو آپ شخیر ہوئے کہ اس تھم پر کس طرح قائم رہا جائے۔ اس کلفت کی وجہ سے قوت جواب دینے گی اور کلفت بڑھتی گئی یہاں تک کہ ایک روز آپ کھڑے ہوئے قوہ تھوز مین پر فیک کرزور لگایا۔ حضرت ابو بکروضی الله تعالی عنہ نے کہا یارسول الله سال آئے آئے ہے کیا آپ تو ابھی جوان اور شدرست ہیں۔ آپ نے فرمایا: سورہ ہود نے جھے بوڑھا کردیا اس کے فدکورہ احکام نے جھے اتنا خوف زدہ کیا ہے کہ میری قوت جواب دے گئی ہے۔

حضرت ابوسعيد خدري رضي الله تعالى عنه سے روايت ہے،

كُنْتُ فِي عِصَابَةٍ فِيهَا ضُعَفَاءُ الْمَهَاجِرِيْنَ وَإِنَّ بَعْضَهُمْ يَسُتُرُ بَعْضَهُمْ يَسُتُرُ بَعْضَهُمْ يَسُتُرُ بَعْضَا مِنَ الْعُرْي وَقَارِي يَقْرَءُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ نَسْتَمِعُ لِقِرَاتِهِ وَقَالَ فَجَاءَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى قَامَ عَلَيْنَا فَلَمًا رَآهُ الْقَارِيُ سَكَتَ قَالَ فَسَلَّمَ فَقَالَ مَاذَا كُنْتُمْ تَصُنَعُونَ قُلْنَا: يَارَسُولَ اللّهِ كَانَ قَارِئَى يَقْرَءُ عَلَيْنَا وَ نَحْنُ نَسْتَمِعُ لِقِرَاتِهِ فَقَالَ النَّيِيُ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَمْدُ لِلّهِ الّذِي جَعَلَ فِي أُمّتِي مَنُ النَّي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَمْدُ لِلّهِ الّذِي جَعَلَ فِي أُمّتِي مَنُ النَّي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَمْدُ لِلّهِ الْذِي جَعَلَ فِي أُمْتِي مَنُ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَمْدُ لِلّهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَمْدُ فَالَ لُهُ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَوْنُ وَكَانُوا صُعَفَاءَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَوْنُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَوْنُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَوْنُ الْمُهَاجِرِيْنَ فَقَالَ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَعْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَوْنَ الْجَنَّةُ قَبُلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُونَ الْجَنَّةَ قَبُلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُورُ الْتَعْوِلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُورُ التَّامِ يَوْمُ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسَ مَاتَةٍ عَامِ (1)

" میں صحابہ کرام کی ایک جماعت میں بیٹا تھا جو کمزور اور لاغر مہاجرین پر مشتل تھی۔ بہتگی ہے بیخ کے لئے سب ایک دوسرے کو پردہ کئے ہوئے تھے۔ قاری قرآن پڑھ رہا تھا اور ہم من رہے تھے کہ اچا تک پیغیر سل الیا آتر بیف لائے قاری خاموش ہوگیا۔ آپ نے سلام کر کے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ ہم نے جواب دیا:

یارسول الله سل آیا آج آن پڑھا جا رہا تھا اور ہم من رہے تھے۔ آپ نے فرمایا الله تعالیٰ کاشکر ہے میری امت میں ایسے آدی شامل ہیں جن کے ساتھ میں صبر کرنے بولیا کا شکر ہے میری امت میں ایسے آدی شامل ہیں جن کے ساتھ میں صبر کرنے کے مامور ہوں۔ اس کے بعد آپ ان کے درمیان تشریف فرما ہوئے۔ اس طرح کہ آپ خصوصیت سے نظر نہیں آرہے تھے۔ ایک حلقہ میں سب برابر ہوگئے۔ پھر فرمایا اے کروہ مہا جرین! روز قیامت شہیں کامرانی کی بشارت دیتا ہوں۔ تم لوگ فرمایا اے کروہ مہا جرین! روز قیامت شہیں کامرانی کی بشارت دیتا ہوں۔ تم لوگ بہشت میں اپنے دولت مند بھائیوں سے نصف دن پہلے داخل ہو جاؤ گے اور میں دن پائے سوسال کے برابر ہوگا۔

مندرجہ ہالا حدیث کچھ اختلاف ہے بھی مروی ہے مگریہ اختلاف صرف لفظی ہے معنوی لحاظ ہے کوئی فرق نہیں۔

## فصل:قرآن كى جلالت

زرارہ بن ابی اوفی رضی الله تعالی عندایک جلیل القدر صحابی تھے۔ ایک مرتبہ آپ امامت فرمار ہے تھے۔ آپ نے ایک آیت پڑھی جس کے جلال کی تاب ندلا کر ایک چیخ ماری اور جال بحق ہوگئے۔

حضرت ابوجمیر رحمة الله علیه بزرگ تابعین میں شامل تھے۔ آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی گئ تو آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی گئ تو آپ نی ارکر رحلت فر ما گئے۔ حضرت ابراہیم نخی رحمة الله علیہ سے روایت ہے کہ وہ ایک مرتبہ نواح کوفہ میں ایک گاؤں سے گزرر ہے تھے۔ ایک عورت کو نماز میں کھڑی دیکھا۔ اس پر نیکی کے آثار نمایاں تھے جب وہ نماز سے فارغ ہوئی تو ابراہیم نے تحریماً سلام کیا۔ عورت نے پوچھا کیاتم قرآن جانے ہو؟ جواب دیا ہاں۔ کہا کچھ پڑھو۔

ابراہیم نے ایک آیت پڑھی۔ عورت نعرہ مارکر ہے ہوش ہوگی اور اس کی روح پرواز کرگئی۔
احمد بن انی الحواری رحمۃ الله علیہ نے صحرا میں ایک نوجوان کودیکھا جوموٹے کپڑے کی
گرڑی پہنے ایک کنویں پر کھڑا تھا۔ نوجوان نے کہا اے احمد! وقت پرآگے۔ جھے اس وقت
ساع کی ضرورت ہے تا کہ جان پر دخت کر سکوں۔ حضرت احمد کو اشارہ حق ہوا اور انہوں نے
ساع کی ضرورت ہے تا کہ جان پر دخت کر سکوں۔ حضرت احمد کو اشارہ حق ہوا اور انہوں نے
سے آیت پڑھی۔ اِنَّ الَّذِی ثِیْ قَالُوْا مَ بُلِکُا اللّٰهُ ثُمُّ اسْتَقَامُوا (الله ف:13) '' تحقیق وہ
لوگ جنہوں نے کہا الله ہما را رب ہے اور اس پر استقامت کی۔' جوان نے کہا بحد ا آپ
نے وہی آیت پڑھی جو اس وقت فرشتے میرے سامنے پڑھ رہے تھ یہ کہا اور جال بحق
سلیم ہوگیا۔

اس موضوع پرادربھی بہت کچھ ہے۔سب کچھ بیان کروں تو مقصد فوت ہو جائے گا ای پراکتفا کرتا ہوں۔و ہاللہ التو فیق

اكتيهوال باب

## شعرسنناا ورمتعلقات

شعر سنامباح ہے۔ پی فیر سلان آئی نے اشعاد سے ہیں۔ صحابہ کرام نے بھی اشعاد سنے ہیں اور کیے ہیں۔ آنخصور سلان آئی نے فرمایا: إِنَّ مِنَ الشِعُو لَحِکُمَةُ (1) '' بلاشہ بعض اشعار حکمت ہیں۔'' نیز فرمایا، المُحِکُمةُ ضَالَةُ الْمُوْمِنِ حَیْثُ وَجَدَهَا فَهُواَ حَقُّ الشعار حکمت ہیں۔'' نیز فرمایا، المُحِکُمةُ ضَالَةُ المُمُوْمِنِ حَیْثُ وَجَدَهَا فَهُواَ حَقُّ الشعار عکمت موان کا زیادہ می دارہے۔'' بہاں شعر سے مرادوہ شعر ہے جس میں حکمت ہواور حکمت مون کا حق ہے جہال بھی ہو۔ یہاں شعر سے مرادوہ شعر ہے جس میں حکمت ہواور حکمت مون کا حق ہے جہال بھی ہو۔ یہ آخضرت سلان آئی آئے نے فرمایا: اصدق کیلمیة قائنہ المعوبُ قولُ لَبِیْدِ'' اہل عرب میں سب سے بیا کلام لبید شاعر کا بی قول ہے۔

اَلاَكُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللَّهُ بَاطِلٌ وَمَا كُلُّ نَعِيْمٍ لَا مُحَالَةً زَائِلٌ وَمَا كُلُّ نَعِيْمٍ لَا مُحَالَةً زَائِلٌ "
"سنواالله تعالى كسوا برچيز باطل إادر برتعت روب زوال إ-"

عمرو بمن رُيدرض الله تعالى عندا بي والد سه روايت كرت بي، قالَ إمنتنش آني الصّلَتِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم هَلُ تَرُوى مِنْ شِعُو اُمَيَّةِ بِنِ أَبِى الصّلَتِ مَسُنًا فَانُشَدُتُهُ مِانَةَ قَافِيةٍ كُلَّمَا مَوَرُثُ عَلَى بَيْتٍ قَالَ هَيْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَاذَ أَنُ يُسُلِمَ فِي شِعْوِهِ (3) "رسول حق ( اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَاذَ أَنُ يُسُلِمَ فِي شِعْوِهِ (3) "رسول حق ( اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَاذَ أَنُ يُسُلِمَ فِي شِعْوِهِ (3) "رسول حق ( اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَاذَ أَنُ يُسُلِمَ فِي شِعْوِهِ (3) "رسول حق ( اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَاذَ أَنُ يُسُلِمَ فِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَاذَ أَنُ يُسُلِمَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَاذَ أَنُ يُسُلِمَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَاذَ أَنُ يُسُلِمَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَادَ أَنُ يُسُلِمَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَادَ أَنُ يُسُلِمَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَادَ أَنُ يُسُلِمَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَادَ أَنُ يُسُلِمَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَادَ أَنُ يُسُلِمَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَادَ أَنُ يُسُلِمَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ وَسُولُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى كُلُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَى عَلَى يَصَالْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى يَعْمَلُونُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَى عَلَى يَعْمَلُونُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ وَلِهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلِهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلِهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الللهُ عَلْمُ الللهُ عَلْمُ اللّهُ عَلِمُ الللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ

اورای بناء پر باقی برادران اسلام پرنگت چینی میں مصروف رائی ہے۔ دوسری جماعت ہر شم کے اشعار کو جائز بھی ہنا میں برغز ل سراؤ میں مشنول رائی ہیں۔ جر امتصدان کی رہی ہے۔ دونوں جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف دلائل پیش کرتی ہیں۔ جر امتصدان کی تردید یا تا سُرِینیں۔ میں اس قدر کائی سجھتا ہوں۔ صوفیائے کرام کا طریق الگ ہے۔ حضور مسلی ایک ہوں اور برا ہوتو شعر برا ہے یعنی مسلی ایک ہے۔ حضور جماعت کو اس کا معمون اچھا ہوتو شعر اچھا ہے ادر برا ہوتو شعر برا ہے یعنی جس چیز کونٹر میں سننا بھی جرام ہے۔ جس کی خوات میں ہیں سننا مجل ہے۔ مثلاً فیبت ، بہتان ، فواحش ، الزام تر اثی اور کلمات کفر ، اس کا فقم میں سننا بھی جرام ہے۔ جس چیز کونٹر میں سننا طلل ہے۔ مثلاً وعظ وحکمت ، آیات تن میں استدلال ، شواہر جن پر تیمر واسے تھم میں بھی سننا مباح ہے۔ الفرض جس طرح ایسے حسن و جمال سے متعلق نظم ونٹر میں سننا بھی جرام وممنوع ہے۔ وادراس کی تعریف سننا بھی جرام ہے۔ جوتعر لیف منتخلی نظم ونٹر میں سننا بھی جرام وممنوع ہے اور اس کی تعریف سننا بھی جرام ہے۔ جوتعر لیف سننا کھی جرام ہے۔ جوتعر لیف سننا کھی حرام ہے۔ جوتعر لیف سننا کھی خوال مطلق بھی جرام وممنوع ہے اور اس کی تعریف سننا بھی حرام ہے۔ جوتعر لیف سننا کھی خوال مطلق بھی جرام وممنوع ہے اور اس کی تعریف سننا بھی حرام ہے۔ جوتعر لیف سننا کھی جرام ہے۔ جوتعر لیف

اگرکوئی میر کہتا ہے کہ میں چشم وگیسوا ورخد و خال کی تعریف میں صدائے جن سنتا ہوں اور حق کا طالب ہوں تو دوسرا کہ سٹلنا ہے کہ میں ان چیز وں کود کھنے میں صرف حق کود کھتا ہوں اور ای کا طالب ہوں کیونکہ آ نکھا ور کان دونوں محل آ فت اور شیع علم ہیں ای طرح ایک تیسرا کہ سکتا ہے کہ میں حسین جسم کو چھوتا ہوں کیونکہ اور لوگ اس کو دیکھنے اور سننے کو جائز سجھتے ہیں۔ میں بھی طالب حق ہوں۔ سب حواس اوراک معانی میں برابر کی اہمیت رکھتے ہیں۔ اس طرح شریعت کلینٹ باطل ہو جائے گی۔ حضور سٹٹیڈیلیم کا میدفر مان اُلفینیانِ میڈنیانِ میٹرنیانِ میں طرح شریعت کلینٹ باطل ہو جائے گی۔ حضور سٹٹیڈیلیم کا میدفر مان اُلفینیانِ میڈنیانِ میں طرح شریعت کلینٹ باطل ہو جائے گی۔ حضور سٹٹیڈیلیم کا میدفر مان اُلفینیانِ میڈنیانِ میں طرح شریعت کلینٹ باطل ہو جائے گی۔ میصر سٹٹی گا۔ نامحرموں کو چھونے پر بھی کوئی طامت نہ رہے گی اور شرعی حدود ساقط ہو جائیسی گی۔ میصر سے گا۔ نامحرموں کو چھونے ہیں کہ شاکد طامت نہ رہے گی اور شرعی حدود ساقط ہو جائیسی گی۔ میصر سے گا۔ کو کیفتے ہیں تو سیجھتے ہیں تو سیجھی کی دور سیال کی سید

یدلوگ نفسانی خواہشات میں جنلا ہیں۔ انہوں نے بھی ساع کو جائز سمجھ لیا اور کہا کہ اگر جائز نہ ہوتا تو صوفی لوگ اختیار نہ کرتے۔ جہلاء نے تقلید میں صوفیاء کے ظاہر کو اختیار کر لیا اور باطن سے کنارہ کش رہے اور اس طرح خود بھی ہلاک ہوئے اور اپنے ساتھ اور وں کو بھی ہلاکت میں ڈال دیا۔ بیاس زمانے کی سب سے بڑی آفت ہے۔ اپنی جگہ پراس کی پوری تشریح آئے گی۔ انشاء اللہ تعالی

بتيسوال باب

## ساع اصوات ونغمات

پیغمبر سلی ایکی نے فرمایا، زینوا اصواتی نیم بالفران (۱) "قرآن پڑھے وقت اپنی آوادوں کوسنوارو۔" باری تعالی نے فرمایا: یؤید فی الحقیق عالیت او الفاطر: ۱) "وه پیدائش میں جو چاہتا ہے زیادہ کرتا ہے۔" تغیر کرنے والے اس سے مرادعمرہ آواز لیت بیں۔ پیغبر سلی ایکی نے فرمایا: مَن اَرَادَ أَنْ لَیَسْمَعَ صَوْتَ دَاوُدَ فَلْیَسْبَحُ صَوْتَ اَبِی میں الاشعَوی (2) "جوحضرت داودی آواز سننے کی تمنا رکھتا ہو وہ الوموی اشعری کی موسنی الاشعَوی (2) "جوحضرت داودی آواز سننے کی تمنا رکھتا ہو وہ الوموی اشعری کی آواز سنے کی تمنا رکھتا ہو وہ الوموی اشعری کی آواز سنے کی تمنا رکھتا ہو وہ الوموی اشعری کی کی مورت سے کہ اہل بہشت کے لئے روضہ بہشت میں ساع ہوگا اور اس کی صورت سے ہوگی کہ ہردرخت سے اصوات ونغمات سنائی دیں گے۔

جب مختلف قتم کی آوازیں یا ہم ملتی ہیں تو طبیعتوں پر عجیب کیفیت طاری ہوجاتی ہے۔

یہ ماع انسانوں اور حیوانوں میں عام ہے۔ روح ایک لطیف چیز ہے۔ سریلی آواز میں بھی
صد گونہ لطافت ہوتی ہے۔ جب روح آیک سریلی آواز کو سنتی ہے تو جنسی میلان (لطافت کا
لطافت کی طرف) رونما ہوتا ہے۔ اطباء اور دیگر مدعیان تحقیق نے اس موضوع پر بہت کچھ کہا
ہے اور صوت و آہنگ پر ضخیم کتا ہیں تصنیف کی ہیں۔ ان کے آثار فن آج ہمارے سامنے
گانے بجانے کے آلات کی صورت میں موجود ہیں جولوگوں نے ہواؤ ہوں اور اہو و لعب کی
طلب کی تسکین کے لئے شیطانی روش پر وضع کئے ہیں۔

وہ کہتے ہیں کہ اسحاق موصلی رحمۃ الله علیہ ایک باغ میں گارہے تھے۔ایک بلبل نغمہ سرا ان کی راگنی من کر خاموش ہوگیا۔ کچھ دیر سنتار ہا۔ پھر تڑپ کر درخت سے پنچ گرااور مرگیا۔ اس قتم کی اور کئی حکایات ہیں۔ مقصود بیان کرنا صرف اس امر کا ہے کہ الحان وسرود جملہ

جانداروں پراٹر انداز ہوتا ہے۔حضرت ابراہیم خواص رحمة الله علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک بارعرب كے ايك قبيلہ كے سردار كے ہال مهمان تھا۔ ايك عبشى كود يكھاطوق دزنجير ميں جكڑا موافیے کے دروازے ہر دعوب میں ہوا ہواہے۔ مجھے ترس آیا۔ ارادہ کیا کہ سردارے اس کی سفارش کروں۔ چنانجہ جب کھاناسامنے آیا اور سردار تکریماً خود بھی شریک طعام ہونے کے لئے آگیا تو میں نے کھانے سے انکار کر دیا۔ عربوں کے نزدیک مید چیز سخت ناگوار ہے۔ سردارنے انکار کاسب یو چھا۔ میں نے کہامیراا نکاراس امید کرم کی بناء پر ہے جو میں سردار ہے رکھتا ہوں۔ جواب ملا: "میراسب مال ومتاع حاضر ہے کھانے ہے انکار نہیں ہونا جاہئے۔'' میں نے کہا مجھے مال ومتاع کی ضرورت نہیں صرف پیغلام جاہئے۔ سردارنے کہا " بہلے اس کا جرم بھولو پھر غلام کو چھوڑ دیا جائے گا۔غلام کیاسب املاک تمہارے قبضہ اختیار میں ہے۔ "میں نے جرم بوچھاتو سردارنے بیان کیا۔ بیفلام حدی خوان ہے اور نہایت درجہ خوش الحان ہے۔ میں نے اسے پچھاونٹ دیکرغلہ لا دلانے کو بھیجا۔ اس نے ہراونٹ پر دو اونوں کا بوجھ لا دریا۔ راستہ مجر حدی خوانی کرتا رہا اور اونٹ دوڑتے رہے۔تھوڑے ہی عرصے میں وہ یہاں آگیا۔ جب بوجھ اتارا گیا تو سب اونٹ ایک ایک کر کے ہلاک ہو گئے۔ مجھے بخت تعجب موا اور میں نے کہا سردار! یقیناً یہ سی ہے۔ مگر مجھے اس کا ثبوت جائے۔ہم بیبات کرہی رہے تھے کہ چنداونٹ صحراہے کنوئیں پریانی یینے کے لئے آئے۔ شتر بانوں کے بیان کے مطابق بداونٹ تین روز سے پیاسے تھے۔ سر دار نے حبثی غلام کو حدی خوانی کا حکم دیا۔ اونٹ اس کی آوازس کرا سے ہوئے کہ کس نے پانی کومنہ تک ندلگا یا اور تھوڑی ہی دریم جنگل میں منتشر ہو گئے۔اس کے بعد سردار نے غلام کو مجھے دے دیا۔

بیعام طور پر دیکھا گیاہے کہ شتر بان اور گدھوں والے گاتے ہیں تو ان کے جانوروں پرسرور کاعالم طاری ہوجا تا ہے۔ خراسان اور عراق میں رات کے وقت ہرن پکڑنے والے ایک طشت بجاتے ہیں۔ ہرن اس کی آوازین کراپٹی جگہ ساکت ہوجاتے ہیں اور پکڑلئے جاتے ہیں۔ ہندوستان میں ہرن کے شکاری جنگل میں گاتے ہیں۔ ہرن سریلی آوازوں کے کیف میں جھوم کران کی طرف آتے ہیں۔ شکاری ان کو گھیرے میں لے کرگاتے رہتے ہیں۔ بیاں تک کہ ہران آنکھیں بند کر کے سوجاتے ہیں اور پکڑ لئے جاتے ہیں۔ چھوٹے بچے گہوارے میں رور ہے ہوں اور کوئی انہیں سریلی آ واز میں لوری سنائے تو وہ خاموش ہوں جاتے ہیں اور لوری سنتے ہیں۔ اطہا ایسے بچوں کی نسبت کہتے ہیں کہ وہ صحیح الحس ہیں اور بڑے ہو کرزیرک وصاحب فہم ہوں گے۔

کتے ہیں ایران کا کوئی بادشادہ وفات یا گیا۔اس کا بچیصرف دوسال کا تھا۔وزراء نے ارادہ کیا کہ بیچے کوتخت کشین کر دیا جائے ۔ حکیم بزرجمبر سے مشورہ کیا گیا اس نے کہا ٹھیک ے گرد کھنا جائے کہ میچ الحس ہے انہیں؟ وزراء نے تدبیر پوچھی۔ بزرجمبر کے حکم کے مطابق گوبوں نے گاناشروع کیا۔ بچرمرور میں آکر ہاتھ یاؤں مارنے لگا۔ بزرجمبر نے کہا: اس بیجے ہے مملکت کی خیروفلاح کی تو قع رکھنی جاہئے۔الغرض نغمات کا تاثر حکماء کے نز دیک ایک سلمه چیز ہے اور اس بر کسی مزید دلیل کی ضرورت نہیں۔ اگر کو کی شخص نغمات و سرودیا ساز کوول پذیرینہیں سمجھتا تو یقیناً وہ جھوٹ بولٹا ہے اور نفاق سے کام لیتا ہے یا وہ صاحب احساس نبيس اس لئے انسانيت اور تصوف سے خارج ہے کھ لوگ رعايت حكم حق تعالی کی بناء برمنع کرتے ہیں مگر فقہاءاس بات برمتفق ہیں کہ اگر کھیل تماشا مقصود نہ ہواور الحان فتق وفجور میں مبتلانہ کرے تواس کا سننامبارے ہے۔اس پر کثیر اخبار وآثار موجود ہیں۔ چنانچير حفرت عائشرضي الله عنها سے روايت بفر ماتى بين: كانتُ عِنْدِي جَاريةٌ تُعَيِّي فَاسْتَاذَنَ عُمَرُ فَلَمَّا سَمِعَتْ حِسَّهُ فَرَّتْ فَلَمَّا دَخَلَ عُمَرُ تَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ مَا أَضْحَكَ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ كَانَتُ عِنْدَنَا جَارِيَةٌ تُغَنِّى فَلَمَّا سَمِعَتْ حِسَّكَ فَرَّتْ فَقَالَ عُمَرُ لَا ابْرَحُ حَتَّى أَسْمَعُ مَا كَانَ سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَارِيَةَ فَاَخَذَتْ تُغَيِّى وَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَمِعُ " ميرے ياس ايك كنير كارى تقى كەخفرت عررضى الله تعالى نے اندرآنے كى اجازت طلب کی جب کنیز کوعلم ہوا اور ان کی آ ہٹ می تو بھا گ گئ۔ جب حضرت عمر رضی الله عندا ندر داخل ہوئے تو رسول ملٹھائیا ہم سکرا دیئے۔حضرت عمر رضی الله عند نے مسکرانے کا سبب یو جھاتو آپ نے فر مایا ایک کنیز گار ہی تھی ۔ تمہارے یا دُس کی آہٹ س کر بھا گ گی۔ عمر رضی الله عنه نے عرض کی میں بہال سے نہیں جاؤں گا جب تک وہ چیز ندین لول جوحضور مَنْ إِلَيْهِ نِي مَن عَلَى \_آخفورما فَيْ اللِّهِ فِي كَنير كو بلاياده كان كى اور حضورما في اللَّه منت رب-" اس قتم کی اور بہت می روایتیں ہیں۔ شخ عبدالرحلٰ سلمی رحمة الله علیہ نے سب کواپی كتاب" السماع" بين بحع كرديا ب اورساع ك مباح بوف كافيصله ديا ب مشائخ كرام كا مقصود جداگانہ ہے۔فقیمانداباحت عوام کا کام ہے۔صوفیاء کے لئے اباحت وہ ہے جواعمال کے لئے سودمند ہو۔اہل ہوش کولازم ہے کہا ہے امور کے دریے ہوں جوسودمند ہول۔ میں مرومیں تھا۔محدثین کے آئمہیں ہے ایک مشہورا مام نے مجھ سے کہا کہ اس نے ساع کی اباحت برایک کتاب تعنیف کی ہے۔ میں نے کہایہ تو دین میں ایک بری مصیبت پیدا ہوگئ۔ ایک امام نے الی چیز کومباح قرار دے دیا جوتمام برائیوں کی اصل ہے۔امام نے یو چھاا گرمباح نہیں توتم کیوں سنتے ہو؟ میں نے کہااس کے لئے متعدد وجوہ ہیں یک طرفة طعی فیصله نیس موسکتا۔ اگر ساع کی تا ثیر دل برمباح ہے تو ساع بھی مباح ہے۔ اگر حرام ہے تو ساع بھی حرام ہے۔الغرض ہروہ چیز جو بظاہر فسق آلودہ ہے اور باطن براس کا تاثر مختلف شكلول مين رونما هوتا ہے ايك قطعي فيصلے كے تحت نہيں آسكتی۔والله اعلم بالصواب

تينتيسوال مإب

## احكامهاع

معلوم ہونا جا ہے کہ اصول اع مختلف طبائع کے لئے ایک نہیں ہوسکتے طبیعتوں کے رجان مختلف ہوتے ہیں اور سظم ہے کہ مرحض کے لئے ساع ایک ہی اصول کے تابع فرمان سمجها جائے۔ ساع سننے والے دو جماعتوں میں تقسیم ہوسکتے ہیں اول وہ لوگ جومعانی پر کان ر کھتے ہیں اور دوم وہ جو صرف آواز برجمومتے ہیں۔ دونوں کے اچھے اور برے پہلو ہیں۔ خوش الحانی طبیعت میں خروش پیدا کرتی ہے۔ اگر طبیعت حق آشنا ہے قو خروش بھی حق ہوگا اور اگر باطل برست ہے تو خروش بھی باطل ہوگا۔ البذاا كرطبيعت ميں فساد ہے تو ساع كا اثر بھى فسادى ہوگا۔اس کی مثال حفرت داؤ دعلیہ السلام کی حکایت ہے۔ جب باری تعالی نے آپ کو مامور فرمایا تو خوش الحانی عطا فرمائی اور آپ کے گلے کوساز بنا دیا۔ پہاڑ جھومنے لگتے تھے۔ جنگلی جانوراور پرندے کوہ و بیابان میں آپ کے نغمات ہے محور ہوجاتے تھے۔ چلتے ہوئے دریا عم جاتے تھے۔اڑتے ہوئے پرندگر پڑتے تھے۔جس جنگل میں آپ نغہ سرا ہوتے تھے وہاں مہینہ بھر جاندار کچھ کھاتے پیتے نہیں تھے۔ بیچ دودھ نہیں مانگتے تھے۔رونا چھوڑ دیتے تعے لوگ س كريلتے تو سننے والوں ميں سے كئ لوگ كلام ، آواز اور الحان كى شدت كيفيت كى دجہ سے مردہ پائے جاتے۔ایک دفعہ تو سات سوکنیزیں جال بحق ہوگئیں اور بارہ ہزار بوڑھے مر گئے۔مشیت ایز دی ہوئی کہ ہوس پرست ساع کرنے والوں اور حق آشناؤں میں امتیاز قائم ہو۔ابلیس کاطبعی اضطراب روبہ کارآ بااوراس نے انسانوں کووسوسوں میں مبتلا کرنے کاارادہ کیا۔ اپنی حیلہ سازیوں کے لئے اجازت طلب کی۔ اجازت ال عملی۔ اس نے بنسری اور طنبورکو شکل دی اور داؤدعلیہ السلام کے مقابل مجلس آ راستہ کرلی۔ اہل ساع دو جماعتوں میں تقسیم ہو گئے۔اہل شقاوت شیطانی مزامیر برلثوہو گئے اور اہل سعادت حضرت داؤ دعلیہ السلام کے

حضور سرنگوں رہے۔ اہل معنی کے سامنے نہ حضرت داؤد علیہ السلام کا الحان تھا اور نہ دوسری جماعت کے مزامیر۔وہ روبہ فی تھے۔الحان داؤدی ان کے لئے سرچشمہ ہدایت تھا اور مزامیر ابلیسی سراسر فتنہ وشر۔ وہ سب سے الگ ہو گئے اور تعلقات سے اعراض کیا۔ان کی نظر نے غلط کوغلط اور درست کودرست دیکھ لیا۔جس کی کوساع اس منہاج پرمیسر آئے مباح ہے۔ مدعیوں کی ایک جماعت کہتی ہے کہ ہمارے لئے ساع اس کی ظاہری صورت سے مخلف ہوتا ہے۔ بیقطعاً محال ہے۔ کمال ولایت یکی ہے کہ ہر چیز وہی پکھنظر آئے جووہ اصل میں ہے۔ ہرگز ایسانہیں تو نظر کا قصور ہے کیا معلوم نہیں کہ پیغبر سٹان آیا ہم نے فر مایا۔ اللّٰهُمَّ أَدِ فَا حَقَائِقَ كُلِّ الأشْيَاءِ كَمَاهِي (1) الله! وجمله اشياءكى وى حقيقت وكعاجوب جب محجے نظری یہی ہے کہ ہر چیز اینے اصلی روپ میں نظر آئے تو درست ساع بھی یہی ہے کہ جو پکھ سنا جائے وہ وہ ی ہو جو سنایا جارہا ہے۔ مزامیر پر فدا ہونے والے ہوائے لفس اور ہوں میں بتلا ہوتے ہیں۔ وہ اصلیت سے دور ہٹ کر سنتے ہیں ورنہ وہ ساع کی جملہ برائیوں سے نجات یائے ۔ گمراہی میں جتلا لوگوں نے کلام حق سنا تو گمراہ تر ہو گئے \_نضر بن مارث نے کلام پاکس کر کہا: إن هذر إلا أساطِيْدُ الدوّلِيْن ﴿ (المل)" بي يملِ لوگول كى كہانياں ہيں \_' عبدالله بن سعد بن الى سرح رضى الله تعالىٰ عنه كاتب وحى تھے۔ انبول نے کہا: فَسَلُولَ اللهُ أَحْسَنُ الْخُلِقِيْنَ ﴿ (المومنون ) " ايك جماعت نے لا تُنْسِ كُهُ الْا بُصَارُ (الانعام: 103) كورويت بارى كى نفى كى دليل بناليا\_ايك دوسرى جماعت في فتم استوى على المعروش (الاعراف: 56) كوجهت ومكان كا ثبوت بجه ليا\_ ا يك تيسرى جماعت نے وَجَاءَى بَاكُ وَالْمُلَكُ صَفَّاصَفَّا۞ (الْفِر) كُوْق تعالى كي آمدير عائد سمجھا۔ چونکدان کی جبلت میں ممراہی تھی اس لیے ان کے لئے کلام حق کاسننا سود مند نہ ہوا۔ تو حید برست کی شاح کے شعر پر نظر کرتا ہوا شاعر کی طبیعت کو آ راستہ کرنے والے خالق ا كبركود كيما ہے۔ فعل كى بلندى فاعل كى طرف دليل راه بنتى ہے۔ اہل ضلالت قرآن

<sup>1-</sup>اتخاف السادة المتغين

حکیم س کر بھی بھک گئے اور اہل حق کلام باطل من کرراہ ہدایت پرگامزن رہے۔ یہ ایک واضح حقیقت ہے جس کا انکار کھلا مکا برہ ہے۔واللہ اعلم بالصواب فصل: اقوال مشائخ

ساع ہے متعلق مشائخ کہار کے بے ثار لطیف مقالات ہیں جواس کتاب کے احاطہ تحریر میں نہیں آسکتے۔ تاہم میں ان میں سے پچھ معرض بیان میں لا تا ہوں تا کہ تو کمل طور رمستفید ہو سکے تو فیق اللہ تعالیٰ کے قبضہ اختیار میں ہے۔

ذوالنون معرى رحمة الله عليه في مايا، السماع وارد الحق يزعج القلوب إلى المحق فمن أصغى إليه بنفس تزندق "سائ المحق فمن أصغى إليه بنفس تزندق "سائ فيضان حق به جوداول كوروبه حق كرتا به جس في حقيقت كو مذظر ركها وه حق كى طرف كامزن بهوا جس كرسامنه بوائن فسر راى وه بحك كيا-" مرادينيس كرساع وصل حق كامزن بهوا جس مطلب بيه كرسنن والاصرف حقيقت برنظر ركه - آواز بل الجحكم سبب بن جاتا كم فيضان حق سيم بهره وربود ذكر حق دل كوابحارتا به اس لئ تالى حق كومشام ومالم بوگا اور نشل بوگا اور نشل باس كتالى حق كومشام و ماصل بوگا اور نشل باس من بره وربود ذكر حق دل كوابحارتا به اس لئ تالى حق كومشام و ماصل بوگا اور نشل كارستار تجاب بي روه و كارس من المول من بي من ما يومسام كارستار تجاب بي من من المول من كل كارستار تجاب من روه و كارس كل كارستار تجاب كل كارستار تجاب من من من كارستار تجاب من من كارستار تجاب كل كارس كل كارستار تجاب كارس كل كارس كارس كل كارس كل كارس كل كارس كل كارس كل كارس كل كارس كارس كل ك

زندقہ فاری کا لفظ ہے۔معرب شکل میں۔فاری زبان میں زندقہ کا مطلب تادیل ہے۔ اس وجہ سے وہ اپنی فربی کتاب کی تغییر کوزندو پا از ند کہتے ہیں۔اہل لغت نے آت پرستوں کوزند اپنی کا نام دے دیا۔ کیونکہ بقول ان کے مسلمانوں کے ہرقول کی تادیل ہو گئی ہے جو قول کی ظاہری صورت سے مختلف ہوتی ہے۔ وزیل دیانت میں داخل ہونے کا نام ہواد تاویل باہر نکلنے کو کہتے ہیں۔ آج کل مصر میں شیعہ فرقہ کے لوگ جو انہی آتش پرستوں کے لیس ماندگان ہیں کہی کھے کہتے ہیں اور لفظ زندیق ان کے لئے اسم علم ہوگیا ہے۔القصہ مطلب ذوالوں مصری رحمۃ الله علیہ کا یہ ہے کہ اہل حقیقت سائ میں روبہ تی ہوتے ہیں اور الله علیہ کا یہ ہوگیا ہے۔القصہ مطلب ذوالوں مصری رحمۃ الله علیہ کا یہ ہے کہ اہل حقیقت سائ میں روبہ تی ہوتے ہیں اور الله علیہ کا یہ ہوگیا ہے۔

شيلى رحمة الله عليه كا قول ب، السماع ظاهره فتنة و باطنه عبرة فمن عوف

الإشارة حل له استماع العبرة وإلافقد استدعى الفتنة و تعرض للبلية "ساع بظام فتنه اور باطناً عبرت و جواداشاس باس ك لئے عبرت كاسنامبال بورند مراسرطلب فتنه به اورمصيبت كودعوت ديتا ہے - "مطلب بي م كواكرول كرويدة حق نبيس توساع بلااورآ فت كاموجب ب

ابوعلی رود باری رحمة الله علیہ سے ساع سے متعلق کسی نے سوال کیا تو آپ نے جواباً فرمایا، لیتنا نخصنا منه راسا ہو اس کاش ہم ساع سے سربسر نے تکلیں۔ کیونکہ انسان ہر چیز کاحق ادائبیں کرسکا اور جب وہ کوئی حق ادائبیں کرتا تو اسے اپنی خطا کا احساس ہوتا ہے اوروہ پھر بجھتا ہے کہ کاش اسے کلی رہائی نصیب ہوتی۔

ایک شخ بزرگ فرماتے ہیں'' سماع باطن میں پوشیدہ چیزوں کو دیکھنے کے لئے باطن کو ابھار تا ہے۔'' تا کہ پیوستہ حاضر حق رہے۔ مریدوں کے لئے غیبت اسرار سخت قابل ملامت چیز ہے۔ دوست غائب ہونے کے باوجود دل میں حاضر ہونا چاہئے۔ اگر دل سے بھی غائب ہے تو دوتی کا کوئی وجوز نیس۔

میرے شخ طریقت نے فرمایا السماع زاد المضطوبین فمن وصل استغنی عن السماع "ساع اہل مجز کا زاد سفر ہے جومنزل پر پہنچ گیا اسے ساع کی ضرورت نہیں۔" کیونکہ مقام وصل پر سننے کی ضرورت نہیں رہتی ۔ سننا خبر کا ہوتا ہے اور خبر غائب سے متعلق ہوتی ہے۔ عالم مشاہدہ میں سننے کا کوئی مقام ہی نہیں رہتا۔

حضرت حصرى رحمة الله عليه فرمات بين: ايش أعمل بالسماع ينقطع إذا قط ممن سمع منه ينبغى أن يكون مسماعك متصلا غير منقطع "اسساع كاكولى كيا كر جومنقطع بوجائ والا بوجے گائے والائتم كرے تواس كا اثر بھى زائل بوجائے ساع تومتصل اور غير منقطع بونا حاسية "

میکشن محبت میں اجتماع ہمت کی طرف اشارہ ہے اس مقام پر ساری کا مُنات عارف کے لئے ساع مہا کرتی ہے اور میر بہت بوا درجہہے۔والله اعلم بالصواب

چوننيسوال باب

# ساع ہے متعلق اختلا فات

ساع ہے متعلق مشائخ اور اہل حقیقت میں اختلاف ہے۔ ایک جماعت کا خیال ہے
کہ ساع غیبت کا سبب ہے کیونکہ عالم مشاہدہ میں ساع ممکن نہیں۔ وصل دوست میں دوست
کی نظر دوست پر ہوتی ہے اور اسے ساع کی پروانہیں ہوتی۔ ساع خبر کا ہوتا ہے اور خبر عالم
مشاہدہ میں دوری اور پردہ کے برابر ہوتی ہے۔ ساع مبتدی لوگوں کا ذریعہ ہے جس کے
ساتھ وہ عفلت اور پراگندگی کو چھوڈ کر جعیت خاطر حاصل کرتے ہیں۔ جنہیں پہلے بی سے
جعیت خاطر حاصل ہووہ ساع سے براگندہ خاطر ہوجاتے ہیں۔

دوسری جماعت کا خیال ہے کہ ماع حاضری کا ذریعہ ہے کیونکہ مجبت فنائے کل اور محویت کا شام کی است کی طور پردوست میں منتفرق ندہوجائے اس کی محبت ناقص ہوتی ہے۔ دل کیلئے مقام وصل محبت ہے۔ باطن کے لئے مشاہدہ، روح کا وصل اور جسم کی خدمت۔ ای طرح ضروری ہے کہ کان کے لئے بھی چھے ہوجیسا کہ دیدار آگھ کا مقدر ہے کہ کان کے لئے بھی چھے ہوجیسا کہ دیدار آگھ کا مقدر ہے کہ کا شاعر نے ہزایدا نداز میں شراب کی طلب میں کیا خوب کہا ہے ۔ اللہ فاسقنی خدوا وقل لی ھی المخمو

الا فاسفنی حموا وقان نی هی الحمر ولا تسقنی سرا إذا أمكن الجهر

'' اے دوست! مجھے شراب پلا اور منہ سے کہہ کہ میہ شراب ہے مجھے چھپ کرنہ پلا طاہر پلا نامجی توممکن ہے۔''

یعن جھے شراب دے جے میری آنکھ دیکھ لے۔میرا ہاتھ چھو لے۔میری زبان چکھ لے۔میری ناک سونگھ لے ہاں ایک سے نصیب رہ جائے گی بین ساع تو منہ سے بھی کہ کہ میشراب ہے تا کہ کان کو بھی اس کا حصال جائے۔ میبھی کہتے ہیں کہ ماع حضوری کا ذریعہ ہے کیونکہ غائب منکر ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ انکار کرنے والے اس کے اہل نہیں ہوتے ۔ مختصر یہ کہ ماکا برا اسلم انکار کرنے والے اس کے اہل نہیں ہوتے ۔ مختصر یہ کہ ماکا بالواسطہ بھی جو کچھے قاری سے سنا جائے وہ وجہ غیبت ہوتا ہے اور جو باری تعالیٰ سے سنا جائے وہ ذریعہ حضوری۔ اس بناء پر کس بزرگ نے کہا ہے کہ جھے مخلوقات سے کوئی سروکا رنہیں کہ ان کی بات سنول یاان کے متعلق کوئی بات کروں بجو کلام اہل حق کے ۔ واللہ اعلم بالصواب

پينتيسوال باب

# ساع میں صوفیاء کے مقامات

معلوم ہونا چاہئے کہ صوفیوں کے لئے درجہ بدرجہ ساع کے مقام ہیں جن کے مطابق وہ ساع ہے مستفید ہوتے ہیں۔ چنا نچہ طالب کے لئے ساع ندامت عاصل کرنے کے لئے مدودیتا ہے اہل شوق کے لئے شوق دیدار کا سبب بنتا ہے۔ اہل یقین کے لئے یقین کی نائید کرتا ہے۔ مرید کے لئے تحقیق بیان ، محب کے لئے تعلقات سے بیزاری اور نقیر کے لئے کلی ناامیدی کا باعث ہوتا ہے۔ دراصل ساع آ نتاب کی مانند ہے کہ دہ تمام چیزوں پر چکتا ہے مگر ہر چیز کو اپنے ظرف کے مطابق حرارت، ذوق اور مشروب عاصل ہوتا ہے۔ ویسری روش ہو جاتی ہے۔ کوئی پش سے پکھل جاتی ہے۔ کی پر صرف نوازش کرم ہوتی ہے۔ از روئے حقیق اہل ساع کو تین درجوں میں تقسیم کر سے ہیں ایک متبدی دوسرا متوسط اور تیسر ہے کا ال سی سام کو تین درجوں میں تقسیم کر سے ہیں ایک متبدی دوسرا متوسط اور تیسر ہے کا ال سے میں اب ہرا یک کے بارے میں شرح حال کے لئے ایک فصل تح ریکر تا ہوں تا کہ بات قاری کے ٹیم کے قریب تر ہوجائے۔

فصل:ساع كااثر

جانا چاہے کہ اع فیض تق ہا ورانسانی نفس کو ہزل اور اہوے پاک کرتا ہے۔ مبتدی
کی طبیعت کی عالم میں بھی فیضان تق کے قابل نہیں ہوتی ورود فیض سے طبیعت میں سوز و
گداز اور اضطراب پیدا ہوتا ہے۔ پچھلوگ بے ہوش ہوجاتے ہیں پچھ ہلاک ہوجاتے ہیں
اور کوئی بھی ایسانہیں ہوتا جو کم وہیش حداعتدال سے نہ گز رجائے۔ یہ چیز میں مشاہدہ ہے۔
مشہور ہے کہ روم کے کسی شفا خانہ میں لوگوں نے ایک عجیب چیز ایجادی تھی وہ اسے
انگلیوں کہتے ہیں۔ بلکہ یونانی ہر عجیب چیز کوائ کے نام سے پکارتے ہیں۔ یہ ایک قتم کااک
تاراساز ہے۔ ہفتے میں دومرتبہ مریضوں کوائ کے پاس لے جاکر بجانا شروع کردے اور

بیاری کے مظابق اس کی آواز کان میں پہنچاتے اور جب کسی کو ہلاک کرنامقصود ہوتا تو زیادہ دمر تک سناتے یہاں تک کہ وہ ہلاک ہو جائے۔موت کا وقت مقرر ہے مگر بہر حال اس کا کوئی سبب ہوتا ہے۔طبیب لوگ اسے ہمیشہ سنتے ہیں اور ان پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ کیونکہ وہ ان کی طبیعت کے موافق نہیں ہوتا۔ اس طرح ساع بھی مبتد یوں کی طبیعت کو موافق نہیں آتا۔

میں نے ہندوستان میں ویکھا کہ زہر قاتل میں ایک کیڑا پیدا ہوتا ہے۔ اس کی زندگی
وہی زہر ہوتا ہے کیونکہ اس کی اصلیت ہی زہر ہے اور ترکستان میں میں نے اسلام کی سرصد
پر ایک شہر میں ویکھا۔ ایک پہاڑ میں آگ لگ گئی وہ جل رہا تھا اور اس کے پھروں سے
نوشا ورا مل رہا تھا۔ اس میں ایک چوہا تھا جب وہ آگ سے باہر لکلا تو مرگیا۔ مطلب سے ہے
کہ مبتدی لوگوں کا اضطراب ورود فیضان کے عالم میں اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ان کی
جسمانی ترکیب بالکل مختلف ہوتی ہے۔ جب سے باربار ہوتو مبتدی کو سکون مل جاتا ہے۔

چنانچہ جب حضرت جریل علیہ السلام حضور ساٹی اَیّتہ کے پاس دی لے کرآئے تو حضور ساٹی اِیّتہ کے پاس دی لے کرآئے تو حضور ساٹی اِیّتہ کو تاب دیدار نہ ہوئی۔ جب آپ کامل ہو گئے تو اگر ایک ساعت بھی حضرت جریل علیہ السلام نہ آئے تو حضور ساٹی اِیّتہ کے چین ہوجائے۔ اس کے بے شار شواہد ہیں جو سائ میں مبتد یوں کے اضطراب اور نہتی لوگوں کے سکون کی دلیل ہے۔

حفرت جنیدر تمۃ الله علیہ کا ایک مرید ساع میں بہت مضطرب رہتا تھا اور دوسرے درویشوں کواسے سہارا دینا پڑتا تھا۔ دوسرے درویشوں نے حضرت جنید کے پاس شکایت کی تو حضرت جنیدر تمۃ الله علیہ نے کہا کہا گراس کے بعد ساع میں اضطراب کا مرتکب ہوا تو اسے ہمشینی سے خارج کر دیا جائے گا۔

ابو کم جربری رحمة الله علیفر ماتے ہیں کہ میں نے ساع میں ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے لب بند تنے اور اس کے جسم کے ہر بال سے چشمہ اٹل رہاتھا۔ دوسرے دن دیکھا تو ای طرح بے ہوش تھا۔ جب بھی میں اسے دیکھا تو وہ لب بند کئے خاموش بیٹھا ہوتا۔ لیکن اس کے جسم کے ہر بال سے چشمدائل رہا ہوتا۔ یہاں تک کداس کے ہوش وحواس جاتے رہے۔ یہ مجھے معلوم ندہو سکا کہ بیتاع کا اثر تھا یا اپنے ہیر کی تو قیراس کے دل میں غالب تھی۔

کتے ہیں کہ ایک شخص نے ساع کانعرہ لگایا پیر نے خاموش رہنے کا تھم دیا وہ سربہ زانو ہوگیا جب غورے دیکھا تو وہ مرا ہوا تھا۔ میں نے شیخ ابوسلم رحمۃ الله علیہ سے سنا کہ ایک درولیش ساع میں بہت مضطرب ہوتا تھا کی شخص نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کرکہا کہ بیٹھ جاؤ وہ بیٹھتے ہی مرگیا۔

جنیدر تمۃ الله علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک درولیش کودیکھا کہ وہ ساع میں جال بحق ہوگیا۔ دراج سے روایت ہے کہ وہ این فوطی کے ساتھ دجلہ کے کنارے کنارے بھرہ اور ابلہ کے درمیان جارہے تھے کسی جگہ ایک محل کی حجست پرکوئی شخص جیٹھا تھا اور ایک لونڈی اس کے سامنے گاری تھی اوریہ شعر پڑھر ہی تھی۔

فی سبیل الله ود کان منی لک اقبل کل یوم تنکون غیر هذا بک اجمل ""میں تجھے فی سبیل الله محبت کرتا تھا۔ پیرائیمل تجھے پہندتھالیکن اس کے علاوہ تیرا ہر روز نیاروپ کیا بھلامعلوم ہوتا تھا"۔

ایک جوان کل کے نیچ گڈری پہنے ہوئے لوٹا لئے کھڑا تھا۔اس نے کہاا ہے کیز! خدا کے لئے بیت دوبارہ گامیری زندگی ایک سائس کے برابر باتی ہے۔شاید بیت سننے سے ختم ہو جائے ۔لونڈی نے نشعر دوبارہ پڑھا۔ جوان نے ایک نعرہ مارا اور جال بحق ہوگیا۔ مالک نے لونڈی کو کہا کہ تو آزاد ہے۔خود نیچے اتر ااوراس جوان کے گفن وڈن میں مصروف موگیا اور تمام اہل بھرہ نے اس کی نماز جنازہ پڑھی۔اس کے بعداس شخص نے اعلان کیا کہ میں فلاں خاندان کا فرد ہول اپٹی تمام ملکیت اللہ تعالی کی راہ میں وقف کرتا ہوں اور اپنی تمام غلاموں کو آزاد کرتا ہوں۔اس کے بعدوہ وہاں سے چلا گیا اور اس کے متعلق کی کوکوئی خبر خواس کی۔

مطلب بیہ کہ ماع کے عالم میں غلبہ حال ایسا ہونا چاہے جو بدکاروں کو بدکاری سے نجات دے۔ اس زمانے میں توالیے گراہ موجود ہیں جو بدکاروں کے سائ میں شامل ہوتے ہیں اور تیجے ہیں کہ ہم راہ تن میں ساع کرتے ہیں۔ فاس اور فاجر لوگ ان کے ہم خیال ہو کرزیادہ فسق و فجور میں جتال ہوجاتے ہیں اور یہی ان کی ہلاکت کا باعث بن جاتا ہے۔ حضرت جنیدر جمۃ الله علیہ سے بوچھا گیا کہ اگر حصول عبرت کے لئے گرجا میں چلے حضرت جنیدر جمۃ الله علیہ سے بوچھا گیا کہ اگر حصول عبرت کے لئے گرجا میں چلے

حضرت جنیدر تمة الله علیہ سے پوچھا گیا کہ اگر حصول عبرت کے لئے گرجا میں چلے جا کیں اور مراد صرف الل شرک کی ذلت کو دیکھنا ہوا ور اسلام کی نعت پر شکر اواکر نا ہوتو کیا جا کڑے؟ آپ نے فرمایا اگرتم گرجے میں جا کر پچھلوگوں کو اپنے ساتھ بارگاہ حق میں لاسکتے ہوتو کوئی حرج نہیں ورنہ جانا جا کڑنہیں۔

مختر بدکداگر مردعبادت خانے سے خرافات میں چلا جائے تو خرافات بھی اس کے اسے عوادت خانہ ہے۔ اس کے مجادت خانہ ہے۔ اس کے برکس اگر کوئی خرافات سے نکل کرصومحہ میں آجائے تو صومحہ بھی اس کے لئے خرافات بن جاتا ہے۔ ایک ہزرگ فرماتے ہیں کہ میں بغداد میں ایک درولیش کے ساتھ جارہا تھا ہم نے ایک مغنی کو یہ گائے ہوئے سنا

منى ان تكن حقا تكن احسن المنى وإلافقد عشنا بها زمنا رغدا

'' آرز واگر حق ہے تو خوب ہے در نسآرز ویس ہم نے ایک زمانہ بسر کیا جوگز رگیا۔'' درولیش نے ایک نعرہ مار ااور جائی بحق ہوگیا۔ اسی طرح ابوعلی رود باری فرماتے ہیں میں نے ایک درولیش کودیکھا جوایک گانے والی کی آواز میں محوتھا۔ میں نے بھی سنا تووہ ایک سوز وگداز سے لبرین آواز میں گار ہاتھا۔

 میں موج طرب اٹھی اور میں نے پڑھل

صح عند الناس أنى عاشق غير أن لم يعرفوا عشقى لمن مافى فى الإنسان شىء حسن إلا وأحسن منه صوت حسن درية معلوم بيل كمين كرياشق بول- درية معلوم بيل كمين كرياشق بول- المان بين حسين آواز يراده كوكى چيز حسين بين "

حضرت ابراہیم نے کہا کہ بیشعر پھر پڑھوں۔ میں نے پھر پڑھاتو آپ نے وجدانی
کیفیت میں پھر پر پاؤں مارے میں نے دیکھا کہ قدم اس طرح گڑ گئے جیسے موم میں۔
آپ بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو کہا کہ میں ابھی ابھی باغ بہشت میں تھا مگر تو نہیں
دیکھ سکتا۔

۔ ایسی اور بہت می حکائتیں ہیں جن کی میہ کتاب متحمل نہیں ہوسکتی۔ میں نے خود دیکھا کہ ایک درولیش آ ذربا ٹیجان کی پہاڑیوں میں چلا جارہا تھا اور بیا شعار پڑھر ہاتھا

والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وأنت منى قلبى ووسواسى ولا جلست إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثى بين جلاسى ولا ذكرتك محزونا ولا طربا إلا وحبك مقرون بأنفاسى ولا هممت بشرب الماء من عطش إلا رأيت خيا لا منك فى الكاسى فلو قدرت على الإيتان زرتكم مجيئا على الوجه و مشيا على الرأسى فلو قدرت على الإيتان زرتكم مجيئا على الوجه و مشيا على الرأسى "بخداكوكي في اورشام نبيل بوتى جب تومير حول اورمير حنيالول ميل نهو ميل كى كي پاس گفتگوكر نے كوئيس بيشتا جب تك مير حيم نشينول ميل تيراذكر نه ہو ميل في تيراذكر رئح وخوشى كے عالم ميل نبيل كيا مكراس وقت جب تيرى محبت ميرى سائس في بياس ميل بوئى ہو ميل نيا بيا بيا ميل ميرى سائس ميل بوئى بو عالم ميل نبيل پيا جب تك تيرا خيال پيا لے ميل نه بو اگر مجھ طاقت بوتى تو ميل نياس ميل ميل بوئى تو ميل من در بيا گھوڑى در بيا شااور پھر پھر سے دياركو آتا ـ "

ہوگیا۔الله تعالی اس پر رحمت کرے۔

فصل: لحان سے پڑھنے کے بارے

مثائخ کہارکا ایک گروہ قصا کداور قرآن کو ایے الحان کے ساتھ پڑھنے کو کہ اس کے حوف اپنے مخرج سے خارج ہوجا کیں قابل اکراہ بجھتا ہے اپنے مریدوں کو پر ہیز کا تھم دیا ہے خود پر ہیز کیا ہے اور پر ہیز بیس مبالغہ کیا ہے ان لوگوں کی کئی جماعتیں ہیں اور ہر جماعت اپنے اپنے اپنے اپنے دیال کے مطابق اسے مکروہ بجھتی ہے۔ ایک گروہ تو دہ ہے جوروایات کی بناء پر اور سلف کی متابعت کے طور پر حرام بجھتا ہے۔ چنا نچہ نی سائے ایک ہے حسان بن ثابت رضی الله تعالی عنہ کی کنیز کوگانے پر عبیہ کی ۔ حضرت عمروضی الله تعالی نے ایک صحابی کو در سے الله تعالی عنہ کی کنیز کوگانے پر عبیہ کی ۔ حضرت عمروضی الله تعالی نے ایک صحابی کو در سے لگائے کیونکہ وہ گا تا تھا۔ حضرت علی کرم اللہ و جہے کا اعتراض امیر معاویہ وضی الله تعالی عنہ پر اس وجہ سے تھا کیونکہ انہوں نے گائے والی لونڈیاں رکھی ہوئی تھیں۔ آپ نے اپنے ما جز اور سے من کیا جوگار ہی تھی اور آپ نے اپنے فرمایا کہ وہ شیطان کی رفیقہ ہے۔ اس طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو اشعار وقصا کہ فرمایا کہ وہ شیطان کی رفیقہ ہے۔ اس طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو اشعار وقصا کہ سے بڑی دلیل اجماع امت ہے ایک گروہ نے تو اس کو مطلق حرام کہا ہے۔

ای بارے میں ابوالحارث ہے روایت ہے کہ وہ ساع کے متعلق بہت زور دیا کرتے سے ایک بارے میں ابوالحارث ہے روایت ہے کہ وہ ساع کے متعلق بہت زور دیا کرتے اور شخ کے دیدار کے مشاق ہیں اگر تشریف لا کیں تو کرم ہوگا۔ شخ نے کہا میں آ رہا ہوں اور باہر نکل کراس کے پیچھے ہو لئے ۔ تھوڑی دور جا کر پیچلوگ ملے جو حلقہ باندھے ہوئے تھے اور ایک بوڑھا آ دمی ان کے درمیان تھا۔ انہوں نے بے حد تعظیم کی اور بوڑھے نے کہا اگر اجازت ہوتو کچھ شعر سناؤں شخ نے یہ بات مان کی اور وہ لوگ نہایت خوش الحانی میں اشعار پڑھنے گئے ایسے اشعار جو شعراء فراق و ججر میں لکھا کرتے تھے۔ سب لوگ وجد کی حالت میں کھڑے ہوگانو و مارنے گئے اور اشارے کرنے گئے۔ ابوالحارث کو ان کے حالت میں کھڑے ہوگان کے ابوالحارث کو ان کے حالت میں کھڑے ہوگانے دور اشارے کرنے گئے۔ ابوالحارث کو ان کے حالت میں کھڑے ہوگانے دور اشارے کرنے گئے۔ ابوالحارث کو ان کے حالت میں کھڑے ہوگانے دور اشارے کرنے گئے۔ ابوالحارث کو ان کے حالت میں کھڑے ہوگانے دور اشارے کرنے گئے۔ ابوالحارث کو ان کے حالت میں کھڑے ہوگانے دور اسان کے دور اسان کی اور اشارے کرنے گئے۔ ابوالحارث کو ان کے حالت میں کھڑے دور اسان کی اور اشارے کرنے گئے۔ ابوالحارث کو ان کے دور کی کھوں کو کھڑے کے دور کھوں کو کھوں کو کھڑے کو دور کو کھوں کو کھوں کے دور کو کھوں کے دور کو کھوں کی کھوں کو کھوں کے دور کے دور کھوں کے دور کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے دور کھوں کے دور کھوں کو کھوں کے دور کھوں کو کھوں کے دور کھوں کے دور کھوں کے دور کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے دور کھوں کو کھوں کے دور کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے دور کھوں کے دور کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے دور کھوں کو کھوں کے دور کھوں کے دور کھوں کو کھوں کو کھوں کے دور کھوں کو کھوں کے دور کھوں کو کھوں کے دور کھوں کے دور کھوں کے دور کھوں کے دور کھوں کو کھوں کے دور کے دور کھوں کے دور کھوں کو کھوں کے دور کے دور کے دور کھوں کے دور کے دور کھوں کے دور کے دور کھوں کے دور کھوں کے دور کے د

حال پر بہت تعجب ہوا مگریے بلس نشاط گرم رہی یہاں تک کرمیج ہوگئی۔اس وقت اس بوڑھے
نے کہاا ہے شیخ ! آپ نے بیٹیں پوچھا کہ بیس کون ہوں اور بیگروہ کن لوگوں کا ہے۔ شیخ نے
کہا کہ بیس تیرے رعب کے باعث سوال نہیں کرسکا۔اس نے کہا بیس عزازیل (ابلیس)
ہوں اور سب لوگ میرے فرزند ہیں۔اس طرح بیٹھنے اور گانے بیس مجھے دوفا کدے ہیں:
ایک تو بیس اپنے فراق کی مصیبت میں روتا ہوں اور اپنی عزت و تو قیر کے دنوں کو یاد کرتا
ہوں۔ دوسرے یہ کہ عابدلوگوں کوراہ جی سے دور کرتا ہوں اور غلط رائے پر ڈالی ہوں۔ ابو

میں (علی بن عثان جلائی ) نے شخ ابوالعباس اشقائی رحمۃ الله علیہ سے سنا آپ نے فرمایا کہ میں ایک دن ایک مجمع میں تھا کچھ لوگ سماع کر رہے تھے میں نے ویکھا کہ پچھ جن برہنہ ناچ رہے ہیں۔سب لوگ ان کی طرف دیکھ رہے تھے اور جوش کا مظاہرہ کر رہے تھے۔

ایک اور جماعت ساع کی اس وجہ سے قائل نہیں مباداان کے مرید مصیبت اور برکاری میں مبتلا ہو جائیں ان کی تقلید سے روگر دان ہوں تو ہہ کا خیال چھوڑ دیں۔ گناہوں میں مشغول ہوجائیں۔خواہشات نفسانی ان کے ارادوں کوتو ڑ دے بیاوگ ساع کے قائل نہیں ندائل ساع میں بیٹھتے ہیں۔

حضرت جنیدر حمة الله علیہ سے رؤایت ہے کہ آپ نے ایک مرید کواس کی توب کی ابتدا میں فر مایا ، اگر سلامتی چاہتے ہوتو تو بہ کی پاسداری کرواور ساع سے جوصوفی لوگ کرتے ہیں نفرت کرواور اپ آپ کو وقت شاب اس کا اہل نہ مجھو۔ بڑھاپے میں اپنی وجہ نے لوگوں میں کو گئمگار نہ کرد۔

ایک اور جماعت کے خیال میں ساع کرنے والوں کی دوشمیں ہیں: ایک لہوولعب کرنے والوں کی دوشمیں ہیں: ایک لہوولعب کرنے والے اور دوسرے الله تعالی سے تعلق رکھنے والے یعنی اللی اپنی فتنہ ہوتے ہیں اور خوف میں جتلار ہے ہیں۔ الله تعالی سے تعلق رکھنے والے یعنی اللی اپنی عہدہ اپنی ریاضت اور قطع تعلقات کی بناء پرفتنوں سے بچے رہتے ہیں انہیں کوئی خون نہیں مجاہدہ اپنی ریاضت اور قطع تعلقات کی بناء پرفتنوں سے بچے رہتے ہیں انہیں کوئی خون نہیں

ہوتا۔ ہم الی ہیں لا بی نہیں۔ لہذا ساع کا ترک ہمارے لئے بہتر ہے اور ہم اسی چیز ہیں مشخول رہنا چاہے ہیں جو ہمارے وقت کے موافق ہو۔ ایک دوسرے گروہ کا خیال ہے کہ جب عام لوگوں کے لئے ساع میں فقنہ ہے اور ہمارے ساع کی وجہ سے لوگ بے دین اور مجب ہوتے ہیں تو ہم عوام الناس کو قسیحت کرتے ہیں اور از راہ غیرت خود کنارہ کرتے ہیں پیطر بیق بھی بہت خوب ہے ایک اور جماعت نے کہا کہ پغیر مسائی آیا ہے نے فرما یا ، مون محسن بیطر بیق بھی بہت خوب ہے ایک اور جماعت نے کہا کہ پغیر مسائی آیا ہے کہ وہ ان باتوں کو چھوٹر رے جن کی اس کو ضرورت نہیں 'کیعی اس چیز سے روکش ہوجائے جس سے روکش ہونا لازم ہے کہونکہ غیر ضروری اور بے سود باتوں میں مشخول ہونا وقت کو ضائع کرنا ہے ایٹ احباب کا فیتی وقت ان کے ساتھ ل کر ہر باونہ کرو کچھوٹا صوفیاء نے کہا ہے کہا کہ کہا کی حیثیت خبر کی ہوتی وقت ان کے ساتھ ل کر ہر باونہ کرو کچھوٹا صوفیاء نے کہا ہے کہا کہ کہا کی حیثیت خبر کی ہوتی وقت ان کے ساتھ ل کر ہر باونہ کرو کچھوٹا صوفیاء نے کہا ہے کہا ہے کہا کی حیثیت خبر کی مونی وقت ان کے ساتھ ل کر ہر باونہ کرو کچھوٹا صوفیاء نے کہا ہے کہا ہے کہا کی کوئی قیمت نہیں ہوتی صرف مشاہدہ میں خبر کی کوئی قیمت نہیں ہوتی صرف مشاہدہ سے کام رکھنا چاہے یہ مشاہدہ سے مشاہدہ میں جو کھوٹر آبیان کرو یے ہیں موفیا وقت کی بیان ہوگا۔ و باللہ التو فیق اس صوفیوں کے وجد ، وجود اور تو اجد سے متعلق کے عبیان ہوگا۔ و باللہ التو فیق

#### حجفتيبوال باب

### وجد، وجود، تواجد

وجداوروجودمصدر بین ایک کا مطلب غم اوردوسرے کا پالینا۔ فاعل دونوں کا ایک ہوتا ہے اوربصورت مصدران میں فرق نہیں ہوسکتا۔ چنانچے کہا جاتا ہے: "وجد یجد وجودا وو جدانا" جب پالیا تو" وجد یجدو جدا" جب مغموم ہوتو پھر وہی" وجد یجد جدة "جب امیر ہوگیا: "وجد یجد موجدة" جب غصر میں آگیا۔ ان میں فرق مصادر کی وجہ ہے افعال کی وجہ سے نہیں صوفیاء کے نزدیک وجداور وجود سے دوحالتوں کا اثبات ہے جو ساع میں ظہور پذیر ہوتی ہیں۔ ایک حال غم سے قریب ہوتا ہے اور دوسرا اثبات ہے جو ساع میں ظہور پذیر ہوتی ہیں۔ ایک حال غم سے قریب ہوتا ہے اور دوسرا مخصیل غم کے قریب ہوتا ہے اور دوسرا کو سے دوری اور مراد کا گم ہو جانا اور حصول مراد کا حاصل کرتا ہے۔ جزن اور وجد میں فرق سے کہ جزن اس غم کو کہتے ہیں جوا ہے مقدر کا ہواور وجد اس خوب سے دوری اور مراد کا گم ہو جانا کی ذات اقدس ہرتغیر سے بالاتر ہے وجد کی کیفیت بیان نہیں کی جاسکتی کے ویکنہ وہ بنائی کی ذات اقدس ہرتغیر سے بالاتر ہے وجد کی کیفیت بیان نہیں کی جاسکتی کے ویکنہ وہ بنا ہو ہونا ہوئم کو تام بیان نہیں کرسکا۔

الغرض وجد طالب اورمطلوب کے درمیان ایک راز ہے جے بیان کرنا مکاشفہ میں فیبت کے برابر ہے کیفیت وجود کی طرف اشارہ یا اس کی نشاندہی درست نہیں کیونکہ یہ مشاہدہ میں طرب کے برابر ہے اور طرب کو طلب کے ذریعے حاصل نہیں کیا جاسکتا۔ وجود محبوب کی طرف سے محب کے حق میں ایک فیض ہے جے اشار تا بتانا ناممکن ہے۔ میرے نزدیک وجد کی ایک غم ناک کیفیت ہے جو فرحت یا سنجیدگی سے یاغم سے یاخوش سے رونما موتی ہے اور وجود دل سے غم کا دفع ہونا اور مقصود پالین ہے اہل وجد یا تو غلبہ شوق سے مضطرب ہوتا ہے یا مشاہدہ سے سکون حاصل کر کے کیفیت کشف حاصل کرتا ہے لینی یا تو

رخی یا نالہ وگریہ سے مفظر بہ ہوتا ہے یا خوشی اور سرور سے سکون پذیر ہوتا ہے۔ صوفیائے
کرام میں اس بات پراختلاف ہے کہ وجد کائل ترہے یا وجود ، ایک گروہ کا خیال ہے کہ وجود
مریدوں کی اور وجد عارفوں کی صفت ہے چونکہ عارفوں کا مقام مریدوں سے بلندتر ہوتا
ہے۔ اس لئے عارفوں کی صفت بھی مریدوں سے بلندتر اور کائل تر ہوتی ہے۔ جو چیز معرض
حصول میں آسکتی ہے وہ دائرہ اور اک میں آسکتی ہے اور جنسی صفت سے موصوف ہوتی ہے
اور اک موجود ہوتا ہے اور خدا کی ذات کی کوئی حذییں۔ الغرض جو کچھطالب نے پالیاوہ بجز
مشرب کے کچھی خینیں جو پچھ نہیں پایا طالب کو اس سے پچھتاتی نہیں وہ اس کی طلب سے
عاجز ہے۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ وجد مریدوں کا سوز ہے اور وجود محبوں کا تحفہ ہے۔ وں کا مقام
مریدوں سے بالاتر ہے۔ اس لئے تحفے کا سکون سوز سے اور وجود محبوں کا تحفہ ہے۔ وں کا مقام

اسے ایک حکایت سے واضح کیا جاسکتا ہے حکایت بیہ کہ ایک دن حفرت بیلی رحمۃ الله علیہ ایک حکایت بیہ کہ ایک دن حفرت بیلی رحمۃ الله علیہ کی خدمت میں آئے آپ کو کم کئین دکھ کر پوچھا اے شخ کیا بات ہے؟ حضرت جنید نے فر مایا من طلب و جد ''جس نے طلب کیا وہ مغموم ہوا۔'' حضرت بیلی نے فر مایا بل من و جد طلب نہیں بلکہ جو مغموم ہوا اس نے طلب کیا۔'' مشاکخ نے اس سے متعلق بہت کھ کھا ہے۔ جنید کا اشارہ وجد کی طرف تھا اور بیلی کا وجود کی طرف میں سے نہیں ہے واسکا تم والی اور در از ہوجا تا ہے۔

اسموضوع پراس کتاب میں اور جگہ ذکر ہو چکا ہے۔ مشاکح کا اتفاق ہے کہ علم کاغلبہ وجد کے غلبہ سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے کیونکہ وجد کے عالم میں واجد خطرہ میں ہوتا ہے مگر علم کی قوت ہوتو عالم امن کے مقام پر ہوتا ہے۔ ان سب چیزوں سے مراد یہ ہے کہ تمام حالات میں طالب وعلم اور شریعت کا تالع ہوتا چا ہے کیونکہ اگروہ وجد سے مغلوب ہوجائے گاتو وہ قابل خطاب نہیں رہے گاتو عذاب وثواب سے گاتو وہ قابل خطاب نہیں رہے گاتو عذاب وثواب سے گاتو وہ وہ اس عالم میں اس کی شکل ایک دیوانہ کی می ہوجائے گی اور اولیاء الله اور

مقربین سے اسے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ جب علم کاغلبہ ہوتو بندہ الله تعالیٰ کے اوامر اور نواہی کی پناہ میں ہوتا ہے اور عزت وعظمت سے بہرہ ور۔ جب حال کی قوت علم پر غالب ہوتو بندہ حدود خداوندی سے خارج ہوکر رہ جاتا ہے اور قائل خطاب نہیں رہتا یا معذور ہوتا ہے یا مغرور اور بالکل یہی چیز حضرت جنیدر حمۃ الله علیہ کے اس قول میں ہے کہ انہوں نے فر مایا کہ راست دو ہیں، یاعلم قبل یا ایسی روش جو بغیر علم کے ہو علم بے عل بھی ہوتو عزت وشرف ہوتا ہے اور علل نیک بھی ہوتو عزت وشرف ہوتا ہے اور عمل نیک بھی ہوتو جہالت کی وجہ سے ناقص ہوتا ہے۔ اس بناء پر حضرت بایز ید نے فر مایا کفر آئل آر دو کے اسلام اھل المنیة "اہل ہمت کا کفر آئل آر دو کے اسلام سے بلندر ہے۔ " یعنی آئل ہمت کا کفر آئل آر دو

حضرت جنیدر حمة الله علیہ نے حضرت جملی رحمة الله علیہ کی نسبت فرمایا: 'شیلی رحمة الله علیہ مست بیں اگر ہوش میں آجا کیں تو ایک ایسا امام بن جا کیں جن سے فاکدہ اٹھ ایا جا سکتا ہے۔
حکایت ہے کہ حضرت جنید ، محمد بن مسروق ادر ابوالعباس بن عطار مہم الله تعالی ایک جگہ جمع تھے قوال ایک شعر پڑھ رہا تھا اور تمام افر ادر گرم تو اجد تصحضرت جنید بالکل ساکن بیٹھے تھے پوچھا اے شیخ ! تیر نصیب میں ساع میں سے پھھ تیں انہوں نے بیآیت پڑھی بیٹھ تھے پوچھا اے شیخ ! تیر نصیب میں ساع میں سے پھھ تیں انہوں نے بیآیت پڑھی کی میں انہوں کے بیا گوری کوریکھے گا تو خیال کرے گا کہ دہ مجمد ہیں حالا نکہ وہ بادلوں کی طرح تیزی ہے گیاں دے ہیں۔''

تواجد وجدلانے میں ایک تکلف ہوتا ہے اور بیانعامات وشواہدت کودل کے حضور پیش کرنا ہے اور وصل کا خیال اور انسانی آرزوؤں کا موجزن ہونا ہے۔ ایک گروہ اس معالم میں پابند رسوم ہے وہ صوفیاء کی ظاہری حرکات اور ان کے رقص کی ترتیب اور ان کے اشارات کی تقلید کرتے ہیں اور بیرام محض ہے۔ ایک اہل حقیقت کا گروہ ہے کہ وہ ان حرکات اور رسوم سے صوفیاء کے احوال اور ان کے مقام کی طلب کرتے ہیں۔

حضور سليني إلى فرمايا: مَنْ تَشَبَّهُ (1) "جوكى قوم عدمشابهت بيداكرتا بوده

ای میں سے ہوتا ہے۔ ' نیز حضور ملی آئی آئی نے فر مایا: بِقَوْم فَهُوَ مِنْهُمْ ' جبتم قرآن پڑھوتو رؤد اگر خود بخو درونا نہ آئے تو تکلف سے رؤد۔' اور بیہ حدیث تواجد کے مباح ہونے پر گواہ ہے۔ ای بناء پر کسی بزرگ نے کہا ہے کہ ہزار کیل جھوٹ کے ساتھ چلوتو ایک قدم صداقت کا آتا ہے۔ اس معاملہ میں بہت کھمواد ہے۔ لیکن میں اس پراکتفا کرتا ہوں۔ وباللہ التوفیق

سنتيسوال بإب

# رقص اورمتعلقات

شریعت اور طریقت میں رقص کی کوئی اہمیت نہیں کیونکہ وہ دانش مندوں کے نزدیک باتفاق رائے جب اچھی طرح بھی کیا جائے تو تھیل تماشا ہوتا ہے اور جب بیہودہ طور پر کیا جائے تو بجز لغویت کے کچھ بھی نہیں۔مشائخ کرام میں ہے کی بھی بزرگ نے بھی رقص کو قابل تعريف نبيس مجها اوركسي طرح كامبالغنبيس كيا اورجو دلائل الل حشومعرض بيان ميس لاتے ہیں وہ بالکل باطل ہیں اور چونکہ اہل وجد کی حرکات اور ان کاعمل برابر ہوتے ہیں اس لئے اکثر بے ہودہ لوگ اس قص کی تقلید کرتے ہیں اور مبالغہ کی حد تک بھنے جاتے ہیں اور رقص کواپناشعار بنالیتے ہیں۔ میں نے ایک جماعت کودیکھا جن کے نزدیک تصوف بجز رقص کے پچھ بھی نہیں وہ ای یکار بند ہو گئے۔ایک ادر گروہ اس کی حقیقت سے منکر ہے۔ الغرض ناچنا ادر رقص کرنا شرعاً اور عقلاً قائل ندمت ہے اور بیرناممکن ہے کہ لوگوں پر افضلیت کے دعوبدارالی حرکات کے مرتکب ہول۔ جب سبک سری کا غلبہ ہوتا ہے توایک فتم کا خفقان رونما ہوتا ہے اور یا بندی رسوم اٹھ جاتی ہے۔وہ اضطرابی کیفیت وہ رقص اوروہ ناچنا کسی صورت میں بھی طبع پرورنہیں ہوتا۔ورحقیقت وہ صرف جا نگدازی ہے اور جواسے رقص کہتا ہے وہ حقیقت سے بہت دور ہے اور بیالک الی کیفیت ہے جے زبان سے بیان نہیں کیا جاسکتا۔من لم یادق لایدری جس نے چکھانہیں وہ بھونہیں سکتا۔

نوجوانون كي طرف ديكهنا

نو جوانوں کود کھنااوران کے ساتھ مجالست کرنامنع ہے اوراس کو جائز سجھنے والا کا فرہے اور جو کچھاس بارے میں بطور دلائل لایا جائے اس کی بنیاد باطل اور جہالت برہے۔ میں نے جہلاء کی ایک جماعت کو دیکھا جوائ تہمت کی بناء پر الل طریقت سے روگر دال ہوگئی۔ اس نے اپناایک نیا ندہب بنالیا۔مشائخ کرام ان سب باتوں کو آفت جھتے ہیں۔ بیطولی لوكون كاندبب ب-الله تعالى ان يرلعنت كرب والله اعلم

#### ارثتيسوال باب

#### جامهدري

معلوم ہوتا جا ہے کہ کپڑول کو کلڑے لکڑنے کرنا صوفیاء کی عادت ہے اور بڑی بڑی مجلوں میں جہاں بزرگ مشائخ تشریف فر ماہوں بیلوگ بھی پہنچ جاتے ہیں۔ میں نے علاء ك كروه كود يكها جواس كے قطعاً منكر بين اور كہتے بين كدورست كيرے كوكلا في كلا برا جائز نہیں۔ بیذساد ہے اور ناممکن ہے کہ نساد سے درمتی حاصل ہو۔ بلاوجہ کیوں لوگ اپنے درست کپڑوں کو مجاڑیں اور پھران کوی کرخرتے بنالیں۔کرتے کی آستین، آگا پیجیا، تر - بن اور جیب بھاڑ کرعلیحدہ علیحدہ کرلیں اور پھران کو درست کریں اگر ایک مخض کپڑے کے سوئٹڑے کر کے جوڑتا ہے اور دوسرایا پنج کلڑے کر کے جوڑتا ہے تو دونوں میں کوئی فرق نہیں کیونکہ ہر کلڑے میں موس کے ول کی راحت کا سامان ہوتا ہے جو ایک کلڑے کو دوس عکرے کے ساتھ جوڑنے سے حاصل ہوتا ہا گرجہ جامد دری کے لیے تصوف میں کوئی جوازموجود نیس ساع کے وقت صحت حال کی صورت میں جامدوری نہیں کرنی جا ہے کیونکہ وہ صرف بیجا کے برابر ہوگی لیکن اگر سننے والامغلوب ہوجائے وہ قابل خطاب ندر ہے ادر بخبر ہوجائے تواسے معذور مجھنا جاہیے۔ جب کسی برایس حالت طاری ہوجائے اور کوئی جماعت اس کی موافقت میں جامہ دری کرے تہ وہ جا تزہے۔

اہل طریقت کے خرتے دوطرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جس کوساع کے دوران درولیش خود پھاڑے دوسرے دہ کہ کچھلوگ اپنے پیرادرمقندا کے حکم سے کی کے کپڑے پھاڑیں کسی جرم سے استغفار کی حالت میں یا وجد میں بے خوالی کے عالم میں ۔ ان سب خرقوں میں مشکل ترین خرقہ سامی ہوتا ہے۔اس کی دوصور تیں ہیں: ایک بحروح اور دوسرے درست، جامہ مجروح کے لیے دو چیزیں شرط ہیں یا تو اسے سی کروائیں کیا جائے یا کسی اور درویش کی نذرکردیا جائے یا تیم کا کلئ کے کوئے باندہ دیا جائے۔اگردرست ہوتو یہ
د کھنا پڑے گا کہ ہاع کرنے والے درویش کی مراد کیا تھی اگر اس کی مراد توال کو دینا ہے تو
اس کو طے اگر مراد جماعت کو دینا ہے تو اس کو طے اگر بغیر کی مقصد کے گراہے تو یہ فیصلہ پیر
پرموتو ف ہے کہ وہ کیا تھم دیتا ہے۔ جماعت کو دیا جائے بگڑے گڑے گڑے کر دیا جائے یا توال کو
دیا جائے ۔اگر توال کو دینا مقصود ہے تو باقیوں کی موافقت کی شرط نہیں کیونکہ فرقہ اس کے
دیا جائے ۔اگر توال کو دینا مقصود ہے تو باقیوں کی موافقت کی شرط نہیں کیونکہ فرقہ اس کے
موافقت ضرور کی نہیں جا رہا۔ درویش نے اختیار سے یا مجبوری سے دیا ہے اور دومروں کی
موافقت ضرور کی نہیں ۔اگر جماعت کو دینے کی غرض ہو تو باتی رفقاء کی موافقت ضرور کی
ہوتو باتی رفقاء کی موافقت ضرور کی ہوتو باتی رفقاء کی موافقت ضرور کی
ہوتو باتی کو نہیں ہوتو باتی کو داپس کر دے یا
ہوتو ہوتو کی جن اس تو ال کو دے دے اور باتی کیٹر ااس درویش کو واپس کر دے یا
مشاکم کا اختلاف ہے۔اکثر کہتے ہیں کہ آنخضرت سائی گیڈی کی اس صدیث کے مطابی تو اس میں
کو ملنا جا ہے۔

مَنْ قَتَلَ قَتِیْلًا فَلَهُ سَلَبُه'' جس مسلمان سابی نے جنگ پیس کسی کافر کوفل کیا تو معتول کا سامان قاتل سیابی کو سے گا''۔

اگرخرقہ توال کوند دیا جائے تو طریقت کی شرط ٹوٹ جائے گی۔ ایک گروہ کہتا ہے اور مجھے اس سے اتفاق ہے کہ جس طرح قاتل کے متعلق بعض فتہاء کے نزدیک امام کے تھم کے بغیر متول کا کپڑا قاتل کوئیں دیتے۔ ای طرح یہاں بھی پیر کے تھم کے بغیر کپڑا توال کو نہیں دینا جا ہے اگر پیرکی کو بھی نددینا جا ہے تو بہ قابل اعتراض نہیں۔ واللہ اعلم بالصواب

#### انتاليسوال باب

## آدابِساع

ماع کی چندشرا الط بی جب تک ضرورت نه جوءند کیاجائے اور اس کو عادت میں شامل ندكرايا جائے۔ ساع در كے بعد كرنا جاہينا كداس كى عظمت كم ند بوجائے۔ ساع كے وقت يركاموجود بوناضرورى ب\_ساع كى جكموام سے خالى بونى جائے \_قوال بحى شريعت كا احر ام كرنے والے بول و زیا كے مشاغل سے خالى مواور طبیعت لہواور لعب اور تكلف ے متفرہ دل میں جب تک ساع کی طاقت نہواس کاسنااوراس میں مبالغہ کرناضروری نہیں۔ جب قوت رونما ہوتو اس کورونہیں کرنا جاہیے۔ اس قوت کی متابعت میں رہنا جا ہے۔اگر وہ حرکت کا تقاضا کر بے تو حرکت کرنی جا ہے اور اگر حرکت کا انتشانہ کر بے تو ساکن رہنا جاہیے یہ بھی ضروری ہے کہ ترکت، وجداور قوت طبع میں فرق برقر اررکھا جائے۔ سننے والے کو تبول حق کے ظرف کے مطابق فیضان ہوتا ہے اور دوائ قدر دادد سے سکتا ہے جب اس کاغلبدل پرطاری موتو تکلفا اس کودور کرنے کی کوششیں نہ کرے جب غلب کم مور ہا ہوتو تکلفاجذب کرنے کی کوشش نہ کرے اور حرکت کی حالت میں کی بیے بہارے کی تو تع ندر کے اگر کوئی سہارا دے تو منع نہ کرے۔ ماع میں کی کوخل انداز نہیں بھونا جا ہے اور صاحب وجد کی کیفیت کوشور بده نبیس کرنا جا بیداوراس کی حالت بیس تصرف جا تزمیس رکھنا چا بے صاحب وجد کی نیت کوئیں تو لنا جاہے کیونکداس میں آزمانے والے کے لیے بہت پراگندگی اور بے برکت ہے اگر قوال اچھا گار م ہے تواسے میٹیں کہنا جاہے کہ و اچھا گار م ب\_اگروه براگار با ب یا ناموزول شعرسار با ب توطبیعت کو پراگنده بیل کرنا جا بیاور ا نے نہیں کہنا جاہیے کہ اس سے بہتر گاؤ۔ طبیعت میں اس کی نسبت خصومت نہیں پیدا ہوئی جاہے اس کو درمیان بیں جیس رکھنا جاہیے بلکہ بہ حوالہ حق چھوڑ دینا جاہیے اور اچھی طرح

سے سننا چاہیے۔اگر ایک جماعت پر ساع طاری ہوجائے اور کی ایک کواس سے پھے حصہ نہ طے تو محروم رہنے والے حکمے حصہ نہ طے تو محروم رہنے والے حکے لیے جائز نہیں کہ وہ دوسروں کی کیفیت سکر کواپے صوکے انداز سے دیکھیے اسے اپنے وقت پر مطمئن رہنا چاہیے تا کہ اسے بھی حصہ طے اور وہ بھی برکات سے فیض اٹھائے۔

(علی بن عثان جلائی) اس بات کوعزیز رکھتا ہوں کہ مبتدی سائ نہ سے تا کہ اس کی طبیعت پراگندہ نہ ہو جائے سائ میں بہت بڑے خطرے اور خرابیاں بھی ہیں۔ عورتیں چھتوں کے اوپر سے اور مکانوں سے درویشوں کوسائ کی حالت میں دیکھتی ہیں اور اس سے ہوت کی حالت میں دیکھتی ہیں اور اس سے اہل سائ پر بخت مجابات پڑجاتے ہیں چاہیے کہ جوانوں میں کی کووہاں نہ بھا کیں۔ کیونکہ جاہل صوفیاء نے ان تمام باتوں کا طریق بنالیا ہے اور صدافت سے دستبردار ہوگئے ہیں میں ان جملہ باتوں سے جواس تم کی خرابیوں سے جھ پرگزری ہیں استغفار کرتا ہوں اور باری تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ میرے طاہر اور باطن کوخرابیوں سے محفوظ رکھے۔ تہیں اور پڑھنے والوں کو اس کتاب کے حقوق کی رعایت کی وصیت کرتا ہوں و باللّه التوفیق پڑھے والوں کو اس کتاب کے حقوق کی رعایت کی وصیت کرتا ہوں و باللّه التوفیق الاعلی و الحمد للّه رب العالمین و الصلواۃ و السلام علی دسولہ محمد و آله و اصحابہ أجمعین و سلم تسلیما کئیوا کثیرا

وكتبه الراجى إلى رحمة الله المتين اضعف المساكين بهاؤ الدين زكريا عفى الله عنه و عن سائر المسلمين وجعل يومه خيرا من أمسه إلى يوم الدين من أمر الله کتاب رشد وہدایت کی ہمہ گیرآ فاقی تعلیمات کوعام کرنے کے لئے نوروسر وراور جذبہ حب رسول ملٹھ لیے آپائے ہم کی استا نوروسر وراور جذبہ حب رسول ملٹھ لیے آپائے ہم پہلی مرتبہ ار دوز بان میں پہلی مرتبہ

تفبيرا حكام القرآن مفتى محمد جلال الدين قادري

آیات احکام کامفصل لغوی وقفیری حل امہات کتب تفسیری روشی میں مفسرین کی تقریحات کے مطابق پیش کیا گیا۔

اس لئے یہ کتاب طلباء ، علماء ، وکلاء ، ججز اور عوام وخواص کے لئے قیمتی سرمایی اور عوام وخواص کے لئے قیمتی سرمایی آج ہی طلب فرما کیں

ضیاء القرآن پبلی کیشنز لاُ ہور۔ کراچی۔ پاکتان

# خوشخبرى

معروف محدث ومنسر حضرت علامة قاضي محمد شناء الله بإنى بق رحمة الله عليه كاعظيم شامكار

# تفسير مظهرى 10 بلد

جس کا جدید، عام فہم ، سلیس اور کمل اردوتر جمہ "ادارہ ضیاء المصنفین بھیرہ شریف" فی این نامور فضلاء جناب الاستاذ مولانا ملک محمد بوستان صاحب جناب الاستاذ سید محمدا قبال شاہ صاحب اور جناب الاستاذ محمد انور مکھا لوی صاحب سے اپن گرانی میں کروایا ہے۔ مجھپ کرمنظرعام پر آنچل ہے۔ آج ہی طلب فرمائیں

فياء القرآن بيلي كيشنز لا بور، كرا چى ـ پاكستان فن: ـ 7220479 - 7221953 - 7220479 فيس: ـ 042-7238010 فن: ـ 942-7247350-7225085 042-7247350-7225085 حضرت علامه جلال الدين سيوطى رحمة الله عليه كى شهرهٔ آفاق تفسير كاجديد ، سليس ، دكش ، دلآ ويزار دوترجمه

اداره ضياء المصنفين

بھیرہ شریف کی زیرنگرانی مرکزی دارالعلوم محمد بیغوثیہ بھیرہ شریف کےعلاء کی ایک ٹی کاوش

تفسير درمنثو ر 6 جلد

زيورطع سے آراستہ ہوكرمنظرعام پرآ چكى ہے

ضیاء القرآن پبلی کیشنز، لاهور

# اهل علم کیلئے عظیم علمی پیشکش



آیات احکام کی تغییر تشریح برشمل عصرحاضر کے ریگاندروزگاراور عشرعالم دین

حنرت علامرست يرسعادت على قادرى ك





## تصوصنيات

مے زندگی کے تمام شعبوں ادر عمر حاضر کے جملیسا کی حل

و سلامیا علم کے لئے ایک بہترینگی دنیو

م مقرين واعظن كيليم بش قيت فرانه

ي بركري مرور اور برادكيلي يكسال مفيدا

ضيا المنت و كران بيل كنينز همر- كراي و بكتان





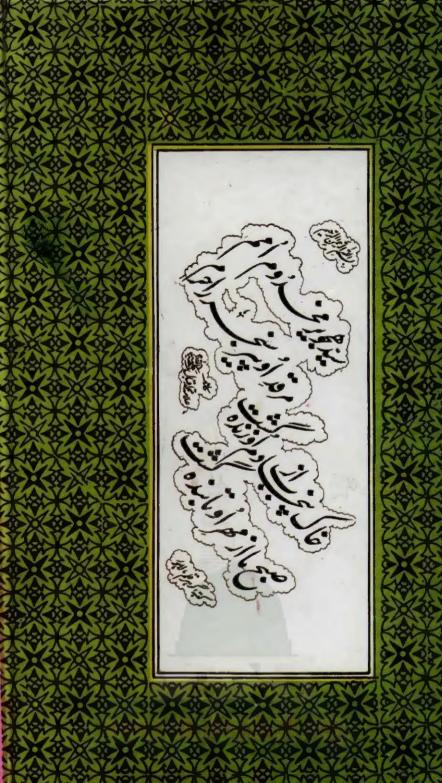

#### Maktabah.org

This book has been digitized by www.maktabah.org.

Maktabah.org does not hold the copyrights of this book. All the copyrights are held by the copyright holders, as mentioned in the book.

Digitized by Maktabah.org, 2011

Files hosted at Internet Archive [www.archive.org]

We accept donations solely for the purpose of digitizing valuable and rare Islamic books and making them easily accessible through the Internet. If you like this cause and can afford to donate a little money, you can do so through Paypal. Send the money to <a href="mailto:ghaffari@maktabah.org">ghaffari@maktabah.org</a>, or go to the website and click the Donate link at the top.

www.maktabah.org